ولينتاب مرابه في الرو وتروم يسكه معامعه سعه ووسوسال بكرميث وكار كاطال منكشعت بوتاستية جناب فيعن مآب سررا برث اجرين صاحب بها درساي بعشف چناب کی فرایش ستھ بتنعث مشردهاراح صاحب مجعلورى شرقمهاسي بيني يين ترحيدكما بننت صامب کی وفات کے کیے سنہ يار اول ۱۰ مرحيسلا مضع مترولات لأجور

USB327. Pole 2/0-09

TITLL - USUCL MAZAHIB.

creater - Mutasjuma shraddha four

Publisher - Mathen Mitrolans (Lahore)

Del - 1981

Reges - 454

Subjects - Mazalilo - Tugadoli motales

-tir . •

یسے پڑاہنے محاورہ کی ہنایت مرقق فارسی زبان کی کرائیں 179716 Exclusion جنگ مطالعہ سے دوسوسال کے بیٹ ٹیگڈرے ہوئے تام تھا۔ کامال کشکشف ہوتا ہے۔ جناب فيصن مآب سردايرث اجرئن صاحب بها درنيا في لعشنظ پنجاب کی فرایش سے بننت شردهارام صاحب مجانياوري شركباسي المالية المالية ینڈت صاحب کی وفات کے بقد سنہ 49مراعین شاہ يار اول ٥٠٠ مرسلد وعمطع مترولات لاء

## 1 AAPR درسری نظرائن باوں کے بیان س حبدال ۲ بطراعمال اوارمغال مارمكون تنشه ويشأ 11 15 IAY ۲۲ 190 144 MY 1.4 41 ى حضرت شيخ لوعلى من عبدالتدسينا كا 110 Λį یانخویں نظر سمرا دیوں کی ہجان میں 416 Ar حیمتی نظر خداروں کے عقابدس نوس نظر طارواک کے عقابیس AN rro ساتویں نظر را دیان کے ایکن میں Ma MYL آبھوں نظرشد رنگیوں کے دین میں AY تویں نظر بکر توں کے عقیدہ س موسو سو 11 وسویں نظر میلاینوں کے دبن اور کمین س 13 كيا رصوس نظر آلاريون كحطريق س 14 ú, الم رصوب نظر شیرابیان کے ندمیب س 4 10 شرصوس نظر آخشیوں کے آئین میں AA چودھوس نظر زروشتوں کے احوال میں 766 9. بإوشاه كوزروشت كالغييمت كرنا 1 . 1 زردشتيول كي مبص رموز كيے فوايد كا ذكر 140 یندرصوس نظر عقیده مبرد کیان کے بیان ای سويم ا المحققال مس 154 بہلی نظرابل سنت وجاعت کے عقا یدلیں مهلی نظر تکشر عمر سنود کے عقابیس 1

| مصنون صفخه                                                                                         | مصنون تعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سيسرى نظر كواكب مفنائل مي معدوجي اوركفي سوء                                                        | بعن السنت وجاعث عقيدو كابيان ٢٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وعنى نظر معزت اكرشاه كي الون سي                                                                    | دربيان مويدو يزيديه مقارن رعلى اللهيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تعليم يازوسم عقاير حكاكربايض مهمه                                                                  | ووسرى نظر بيع بيان فرقه ودم الل الام كي بكو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مهلی نظر حکارے عقابیدا در کئے معض مقاصد میں سر                                                     | شیعه کمتے ہیں ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وشکان عدائے بیان میں سووس                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| صحالیت اعمال اور کراه الکاتبین اورنیکوں اور<br>مروں بر فرشتوال مشیطا نو کے نا زل بردنکیا بیان ساوس | طریق اخبارین می می می می می است<br>استیلیه کا ذکر می می می سالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بهارون در دربا و راوران حابون کربیان<br>بهارون دور دربا و راوران حابون کربیان                      | ا معالليد كاذكر الاسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| يں جونين تيا مت ين واقع ہونگ م                                                                     | التعليم سفتر صادقه كيمان بس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| دوسري نظرناموس اور ښوت بيان سي                                                                     | موميلك البع بين الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| یمینمیرکے معراج کی تا دیل                                                                          | تعليم عم واحدياورات كربيان ٢٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| متسری نظراس مزم بج برودن کے بیان سام                                                               | نظراول عفى ورقدكو فهوراول سكتهديك فقيت ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تعليم دواز دم صوفيوك عقابيل ٢٢٢                                                                    | 📗 دوسری نظر شخص وا صد کے علقا برس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سپی نظر صوفیہ کے عقا بدسیں                                                                         | یسری نفوشخص و ا مدک اقوال میں اسلامات اور اللہ میں اسلامات اور اللہ مقربات اور مسلامات اور اللہ مات اللہ مات اور اللہ مات اللہ ما |
| دوسری نظر منوت اور ما ہری اقوال میں طور                                                            | مسسر کایات اس کرده کے مسسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ا کشت ایل حال کے                                                                                   | تعليمه بثهر وشينول كے حال میں المه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| متيسري نظران دون ومناخرين اور توابع صو                                                             | تعلیم مہم روشینوں کے حال ہیں الاس<br>بی تفر سیال بایند کے طوریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| کے بیان میں جونامہ گار کوسطے ۲۲۲                                                                   | ووسرى نظر صفرت سيال روش بايند كوحال يهر سو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| العب صدة أثنا وروس عاط معر تعلم                                                                    | تيسري نفار حفرت المريكة فرزند والكحال مين المهمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المن المس معتدر عليم دوار ولم معتاب يم                                                             | العليه ولهم الهيد مع عقايد عن الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الرود ما مولي سيم دوروس                                                                            | میلی نظر خلیف اندرست بهورین<br>دورسری نظ ارمان اومان کے مناصف س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M.A.LIBRARY, A.M.U.                                                                                | مله اس سفر رتعلیم فینم کی مرخی علط ہے۔ میاسی طریق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| U58327                                                                                             | اخارین شوع موتا بید و تعلیششر کرمتعلق به منظیم<br>رفته مده میسین میرین و تعلیم کارین کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| U37141                                                                                             | TEUT COME PARTY OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

مطالعہ سے دوسوسال کے شیرگذرے ہوئے مذابب کا حال منکشف بوسکتا ہے زبان ار دوس ترحم رو ليكن كتاب كي صخامت اور ابني عربم القرصتى كو عكراراده بست بوجانا تفاجونكه ايك وفعه جناب ز مآی فواب سرابرٹ اجرین صاحب بہ لفٹن کے گورز شجاب کی ملاقات کا آنفاق راقم کو ہوا تو جناب ممدوح کے دل میں بھی اس کتاب کے اردوہ وجا کا شوق یاباگیا کہ حس نے میرے ارادہ کو از سر نو MANIE SECTION

جي مين ارنس فائده مندب لهذا اسكاار دورم ت سوسيركيونكه اسكى فارسى عبارت جويرا محاورہ کی نہاییت مرفق ہے اکثر لوگوں کو اس کے مصامین کی فہسد سے محروم رکھتی ہے۔ بس مولف أسك ترحمه كالجنة اراده بانده كرعنايت ايردي سيس دوسال کے عصب شام کیا اور نام اس رسالہ جرید كا "اصول مراسب" ركها- واضح رسي كه اصل كتاب میں حواکثر کا بعض بعض فقرے مکررسکرر لکھے ہو تحقے اور بموجب قاعدہ اُردوکوئی کو بی سطریے محاور معلوم ہوتی تھی میں نے کسی قدر وہاں کی بیشی کھرای ہے امیدکہ اس امرکو ضروری سمجھ کرصا جمان انصا میعافث فرمائینگے یا رکسی موقع بر صل ونقل کے

لمب میں بھی صرور تبدّل ہوا ہے الا محفیٰ مزہرے مولف دبره و دانسته اس دست اندازی کوکام مين لاياب تأكه طلب جمنا آسان بوجاوے عربي عبارت كومين جهانتك سبحه سكاارُ و وترحمه كوبا با فی کو میں سے برستورہی نقل کر دیا ہے اواس تناب کومیں نے سندام مراع میں تمام کیا ہے بھ

## TROUSECTION

## وليثنان شابب

يركاب بارة تعليم برمنقم به:-نقلیم اول عقائدیارسبوں کے بیان میں .د دوم - ہندوں کے عقائد ہیں .و. تعلیم سوم شنیا ن کے بیان میں دو تعلیم جیارم - بہودوں کے عقائد میں ، نعلیم بہجم -ترسا کے بیان میں ، نعلیم شمر عقائد مسلمانوں کے بیان میں موثعلیم ہفتم-صاوف کے بیان میں و تعلیم اشتم -وامدیم کے عفا مکہ بیں ، فیلم شم-روسنسیوں کے عفائد میں ن تعلیم وہم- آلہیں کے عقائد میں نفلیم بازوہم یحقید صوفیّہ کے بیان میں ، تعلیم وواروہم مکھاء کے عقائد کے بیان میں ۔ تعلم اول التحقيدة في ال

اس میں پینکرہ نظریں ہیں: - تینکی نظر عل اور علم سیاسیہ کے بیان میں ووسری نظر سیاسی بزرگوں کے بیان میں جہتیہ تین کتاب آبادی کے اعلام میں جہتیہ تین کتاب آبادی کے اعلام میں جہوفی گئی جھٹا سیدیاں کی تعرفیت میں جہ ساتوبی سماویوں کی بہجان میں جہ میں جہ چھٹی شائیوں کے آئین میں جہ استوبی رادیان کے آئین میں جہ استوبی شیدرنگیوں کے آئین میں جہ توبیق پیکرلوں کے آئین میں جہ دسوبی شیدرنگیوں کے طریق میں جہ میلانیان کے دین اور آئین میں جہ کیار بھوبی الماریوں کے طریق میں جہ بارتھوبی شیداشان کے منہب میں جہ بیرہ موبی شوئیاں کی تولیت میں جہ جو دفھویں زردنستوں کے احوال میں جہ بیندر معوبی شوئیان کی تولیت میں جہ جو دفھویں زردنستوں کے احوال میں جہ بیندر معوبی شوئیان کی تولیت میں جہ

يهلى نظرياب ول كے علم افرر الله على بين

آغاز مذب البيان بارسان كاجن كوابراني مى كتفيين

یہ ایک گروہ ہیے جن کو ایزوی -یژوانی -آبادی بسبیاسی -ہوشیان-الوشکا-سن مدمسینگ ادر سے در کا در وقورہ نامیوں میسے اوالا دائی میسرون

ار رہوسٹ گیان - آرر مان وغیرہ نامول سے بولا جاتا ہے ، اور جابن کے رور سے نہیں کہ فائینا کے سی کہ فائینا کے سی کہ میں ہور جابن کے رور سے نہیں پائی جاتی اور ہسٹی اور کیتائی اور علم و حیات و غیر و فیرہ صفات آئی عین وات بین ریٹی ہاری طبح وجو پر نائد نہیں) اور وہ کلی بہانتا ہے - اُس اور وہ کلی بہانتا ہے - اُس کے مام اسکے ادادہ کے موافق ہیں جاہے کہ چاہے سر وجہ گلی بہانتا ہے - اُس کی وات کو طروری ہے میں کی اور جزئیات مُنفقرہ کو بر وجہ گلی بہانتا ہے - اُس کی دارہ کے موافق ہیں جاہے کہ جاہے شکرے دیکن دیکو کاری اُس کی وات کو طروری ہے جبیں کہ افس کی سب صفایی ہیں بہو فی نیاز کی ہو گلی وات کو طروری ہے جبیں کہ افس کی سب صفایی ہیں بہو فی نیاز کی ہو گئی ہو اور عقل اور نقل اور نواز اور نواز اور نواز اور اور نواز اور نواز اور اور نواز اور نواز اور اور نواز اور اور اور اور نواز اور نواز اور نواز اور اور اور نواز اور نواز اور اور

اور فلک) پس واسطے ہر سارہ کے محابت ہو خواہ سیارہ ہو عقل اور نفس اور آسان منقر ہے ۔اور آسان فیمار سے باہر بیس کیونکہ کوب نفاست نداو سے زائد ہیں اور ہرایک کے واسطے علیحدہ فلک ہے ۔ ایکن سب کی حکان فلک البروج کے موافع بیں ۔اور اس فریش تنہ کو عناصر کے لئے علیحدہ علیحدہ برورش کنندہ ہے اور اس فریشتہ کو بروروگار کونہ ۔ وارا ۔ وارا ہے گونہ بولتے ہیں ۔اور عربی بیر رب النوع ، ایس ہی ہرائے کے واسطے ایک نومہ بروش کنندہ ہو اور نفس ناطقہ النمانی بینی روح کو ازلی اور جاووائی جانتے ہیں لیف ور نہ ایس لیف میں ایک ایس میں میں ہونے انتہاء ،و سعدی کہنا ہے ، بریت فیمان بر سعدی کہنا ہے ، بریت انتہاء ،و سعدی کہنا ہے ، بریت

کہ جان در مکتب عثن از تمنائے تو مے 'زووم' ان کی بیش کتب معتبرو میں مرتوم ہے کہ فلکوں کے نفوس قدیر ہیں۔ اور آدمیوں کے حادث اور ایدی رایشے یا ابتداء اور فی انتہام کیکن تعبش آومیول کا مناج اس بات کا سنعد ہے کہ ان کو عالم ملوی سے نفس ملے ہیں اور لبض اس کے والل بیں کہ ایک بدن سے نکا ہؤا نفس ال سے سمانی ہوا -اور اس شخصیص کا سیب امر فلکی ہے۔ کہ جو واناؤں کی نطروں سے مخفی سے ما وہ روح کے ستورہ وانش اور مذہب اور ملم وعمل بین کامل ہو - بغور جیوانے عنصری نن کے مجروات سے جا ملتا ہے -اگر یہ ورجہ اس کو عال نہیں تو اس اسان سے منا ہے کہ جس سے اس سے مناسبت ورست کی ہے۔ اگر ج سنددہ گفتار اور پشدیدہ کردار ہے - لیکن جس مص ف آسان سے ایس کا درجہ نہیں یایا۔وہ بدون عضری من کے مشالی بدن کے ساننہ عالم مُنہا میں رہنا ہے۔ اور اپنے اطلاق کیندیدہ کے باعث سے حور و قصور اور کاشن دیجمنا ہے -اور زمینی سروش کیفے زمین کا فرشتہ ہوتا ہے ، اگر الائن گفتار اور بد كروار ب تو بعد ميورك عنصرى تن کے نہ دوسرا عضری بدن یا سکتا ہے اور نہ لوارستان میں جا سکتا ہے۔ فاجار اس جمان بیں ہوا و ہوس سے دورخ میں حسرت کی ا الله سے جانا ہے اور ہیدھ ریخر رہنا ہے اور اس عالم سے اوپر مہیں جا سکنا -ایسا سوح اہرس لیٹی جن ہوجانا ہے اجر ا

میں نیکوئی تو بہت ہے ۔لیکن بباعث محبت بدن عصری مرتبد اور سکی کا بنہیں مینچا ۔ وہ ایک بدن سے تفل دوسرے سے متعلق الدوس نی بنیا ہے ۔برائی کہناہ نے الدوہ تا تواند از تن بر آید ہ الا بوت گر نباشد از بیرین برآید اگر لفش تنزل کی طرف بچھ کرنے تو آہستہ آستہ آدمی کا تن جھوٹر اگر لفش تنزل کی طرف بچھ کرنے تو آستہ آستہ آستہ آدمی کا تن جھوٹر کر جانوری بدن میں اگر آتا ہے ۔لیکن یہ ندیب ائن کے اکابروں کا ہیں ۔ بوش آئی میں سے جن کے کام میں دوند اور اشامات بلئے جاتھ ہیں ۔ بوش آئی میں کر جوائل ہے کہ برختی سے سب نباتات ہیں ۔ بوش اگر اوقات رفتہ رفتہ سعدنی ہوجاتا ہو جاتا ہے ۔ اور اگر اوقات رفتہ رفتہ سعدنی ہوجاتا ہو اگر اوقات رفتہ رفتہ سعدنی ہوجاتا ہو اس کے ۔ اور اگر اوقات رفتہ رفتہ سعدنی ہوجاتا ہو اگر اوقات رفتہ رفتہ سعدنی ہوجاتا ہی اور ہو سب اشیاء کو برتو مہنتی خید طیدان کینی لورالانوار مبانتے ہیں ۔ وہ سب اشیاء کو برتو مبنتی خید طیدان کینی لورالانوار مبانتے ہیں ۔ ایک برگرگ نے اس سے مطابق کہا ہے ۔ رہا جی جان مرکوت روح صورت یہ بیں جان ہوں ہیں وہ سب بیں ہوت ہوں ہوں ہوت ہو ہیں ہوت ہو ہیں

برچیز که او کشان مهستنی دارد-یا سایه او ست یا که غود او ست به بین

کہتے ہیں کہ جیسے نور شمس کا شمس کے ساتھ ہی رہتا ہے کبھی نقصا انہیں ہی وات خال کی یا ندار ہے ۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہوئے جہان میں ہون و فداد ہونا ہے سب ستاروں کی تافیرسے ہونا ہے ۔ افتر شناسوں نے سب کچے سات سیاروں سے سعلوم کیا ہے ذکہ گراں رفتار افتروں یعنے نوابت سے مہ صاحبان فرواب و قرتاب یعنے وی وکشون کے نزویک ہر ایک کوکب ثابت اور سیار مالک کئی نہار سال کا ہے اور ایک ہراک ستاروں یعنے ضمسی بدون شرکت دوسے دوسے دوسے اس متاروں ہیں اور آفاز نوابت سے کئے براروں میں ویک ہراک سال متاروں کے اور وسے اور قراب سال متاروں کے اور وسے اور قواب سے کئے براروں میں ویک شرکت ہونے ہیں اور آفاز نوابت سے کئے براروں میں ویک ساری ہونے ہیں اور آفاز نوابت سے کئے بین ہوناہ بونے ہیں اور آفاز نوابت سے کئے اس سے میں شرکت ہونے ہیں اور آفاز نوابت سے کئے اس سے سارہ کی جب ہم اس کو شختیں شاہ کا شرکت ہو جاتا ہے۔ اس کو شختیں شاہ کا شرکی ہو جاتا ہے۔ اس کا شرکی ہو جاتا ہے۔ اس سے سارہ کی سارہ کا میں سے سارہ کی شرکی ہو جاتا ہے۔ اس کا شرکی ہو جاتا ہے۔ اس کا شرکی ہو جاتا ہے۔ اس سے سارہ کی سارہ کا شرکی ہو جاتا ہے۔ اس سے سارہ کا شرکی ہو جاتا ہے۔ اس سے سارہ کا شرکی ہو جاتا ہے۔ اس کا شرکی ہو جاتا ہے۔ اس سارہ کا شرکی ہو جاتا ہے۔ اس سے سارہ کا شرکی ہو جاتا ہے۔ اس سے سارہ کا شرکی ہو جاتا ہے۔ اس سے سارہ کا شرکی ہو جاتا ہے۔

اگرچہ اس کا نام ہم شختین وسنور لیٹی بہلا وریر کنتے ہیں ۔ میکن حکومت اور برتری سختین شاہ کو ہوئی ہے ، جب ایک بنرار سال اور گذر جاتا ہے وزارت شختین وستور کی تام ہو جاتی ہے اور دوسرا سارہ سختین شاہ کا شریب لینی وزیر بننا ہے اور اس سے بعد نوب شرکت ماہ لینی جاندگی تینجنی ہے۔ حبب سلطنت ایک ابت ساره کی رحب کو ہم شختین شاه کیتے تھے ) تمام ہوتی بتے - تب وہ ستارہ ماین (چوشخشین شاہ کا ولیربنا ظفا) سلطنت باتا اور خداوند وور کہلاتا ہے - ہم اش کا مام دوم شاہ رکھتے ہیں۔آیک ہزار سال اس سے واسطے خاص اور دوسرسے ہزار بیں تواہت میں سے ایک سارہ اس کا ابنار بینی وزیر بنتا ہے جیسا کہ مدکور ہؤا اور جب اذبت وزارت اه کی ٹینیجتی ہے او وہ ایک ہزار سال کا شا ووه کا وزیر بنا ربانا ہے - لورہ وہ جمایت سیارہ جس کی شہنشہی كَدُر الحِلى اور ابتراك دور بين شختين شاه مخار آيك برارسال يك شاہ دوم کا وربر ہو جاتا ہے ۔؛ جب سلفت شارہ دوم کی بھی وتام ہو جاتی ہے - بھر ایک اور نابت سارہ شاہ بنتا ہے ۔ ملے کہ جب ب الوابث ابنى ابنى بلطنت عام كرمطية بين-سب سلطنت شت کیوان لینی حضرت سیجر کی ہوتی ہے۔ اور سب توابت اور بارے ایک ایک ہزار سال کا اس سے وربید رہنے ہیں - جب بطريق مدكورة بالا باوشايي شت ماه تعنى حضرت فمركى تعام بهوني منب ووره شام ہوا۔ بھر نوبت سلطنت شخشین شاہ کی آتی ہے۔ اور جہان او جمانیون کا کام از سر تو شروع مونا ہے۔ آدمی اور جانور و نباتات و معدنیات ویرو موجودات میسے کہ بیلے دورہ میں تف ولیے تک م اشی گفتار و کروار نام اور نشان سے - از سیر تو ملاہر ہو جانتے ہیں اوس ہمیشہ ایسے ہی دورے گذرنے رہنے ہیں ﴿ قَیْجُ رِئْسِ وَلِقَ مِینِ اللَّا هر منتیت و مرنقش که شد محو کنول در مخزن روزگار گردد مخنول چوں باز بہیں وفعہ نشود وضع ن*عاک از بینوهٔ غیبش آور د حق بیرون* واضع موک ان لوگوں کی بدر مواو نمیس که وی ارواح مهاو و ويران وكيومرث و سيامك و بهوشنگ وغيره أنهى مجمورت بلوسخ

عفری اجسام کے ساتھ متعلق ہوں عی ادر پھڑے ہوئے جسول کی قبریں جبع ہوں گی جو ایک امر محال ہے۔ لیکن یہ اجسام بگراہے ہوئے جسوں کے مشابہ اور الی کی عکلیں اور فامیتیں گِذهنه هنیات سے مطابق اور گفتار اور کروار ان ک<u>ےموافق ضرور مہول</u> مع اورجو ارواح کامل لوگوں کی بیں اور فرشنوں سے ساتھ جا ملی بین الی کی والی کسی طرح نہیں ہوسکتی - وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آدی سوائے ان باپ سے پیدا نہیں ہوسکتا-اور میسے مرد وعورات دورہ گذشتہ سے یاقی رہے تھے دیسے ہی اس دورہ میں باشعدہ رمیں کے ساکہ اس سے آئی۔ کو آدمی ببیا ہوں ، عیروہ سنت بین که سرچند موالید نلاشه کا باب آسمان اور مادر عناصر بین -بیکن ہم کو سوائے اس کے کہ آوی آدی سے ببیا ہوتا ہے اور کھی معلوم نہیں ہؤا اور یہ پولنے ندہب وللے ایک وورہ حضرت کیوان کو ایک دل بولنے ہیں اور ایسے تیس دن کو مہینا اور بارہ مینے کو سال-اور ایسے ہزار سال کو فرد -اور ہزار فرد کو مرد - ہزار مرد کو جاد-اور سين بزار جادكو إيك داد باور دو بزار دادكو ايك زادكيت بين -سو الوسال إو سلطنت مد آباديول مين فائم رسي وركمت لين كه وجدو انسان كى ايتدار معلوم نهيس اور اوجى كاعلم اس كونهبي محير سكتا كيونكم افله انساني كو آغاز زماني حبين - بلم جُلُّ الرِكْ أيك وو پرکال پذیر نہیں ہوسکتا -اور یہ شاسل مثل اس نشابل کے ہے۔ و شار بين بونا ب من اور يه عفيده اصول فلسفى اور اعتقاد نفلاك یونان کے موافق ہے - وہ کھنے ہیں کہ کتا بوں میں جو یہ بات مرقوم ہے کہ ابن وور کے آومیوں کی ابتدام مہ آباو سے ہوئی ۔ حقیقت اس کی سے کے بطیعے میں وہ لیٹی مہ آبادک حفت ایسے کے قائم را اور عدا سے اس کو بہت اولاد سجنتی - یہاں تک کہ افزونی سے باعث پہاراں کی کمروں میں شاتے تھے .. صاحب المعقان سے تکھا ہے کہ یہ خورونی اور آشامیدنی اور پوشیانی جو ہمارے وقت میں ہے وسے لوگ کما حقہ نمیں جائتے تھے۔اور المجی اس دور میں شہروں کی فرشیب اور پیشہ وروں کے آئین اور سرواری

کی شرطیس اور سیاست کی رسوم اور سرداری کا خانون نوشا و لینی تالیت اور تدریس علم و حکمت وجیره مرفع مد منت - آسان کے الطاف اور قدا کی عناشت مه آباد کا امر و نهی آباد و ویران و قبیره موجدوات میں لید اس کے جاری مہوا ،ومآبادتے بزدانی واور روحانی کھراور میں رہبراور بصیرت کے باعث سے وہم کی اٹھ سے جو دور گذشتہ میں شنا اور و کھا تفا اشی طریق سے آفرینش جمان میں نگہ کی -اور حب معلوم کیا کہ نو جزو سادی اور چار زمینی جو مبتی پذیر بین اور جوابراور اغراف مقلقہ اور اچناس متضاوہ سے ملے ہوتے ہیں۔کوئی ان کے ملافے وال اور صالع صرور جا بيد اور يه بهى معلوم كيا كه سكيم فيشر وركاكوني كام عكمت سے مالی نہیں ہوتا - بس لوگوں کو جہان سے جاروں طرف بھیجا تا کہ ب چیزس دریانی اور رمینی از قشم شامنات و معدن جو که نامور سو لادین-اور سکان مقریه برلکاوین تاکه بدوگاری خاک و آب اور توسط اعتدال وطاقت ساركان سے قوات نامیتہ و غافیہ و مولدہ ہر ایک مبن طاہر ہوں -جبکہ یہ عیدہ ارادہ امضا پذیر ہڑا-سورج رہے برہ میر تفا ليعني ماه ببيها كه تفا و نقاش قضا لنه جب ورختول كاچرو آرمننه کیا - تو فرمان کی محوّت اور روزانه شیحرید اور متخان کی مدو سے ورختوں ك ينت اور شكوف اور مفروات اغذير اور سركيات ادويه كو كهائ اور ینی کے لائن سمجھا -اور اش سے ممکم سے بتھروں سے اضام اور کئی الواع ی وصاتین منووار ہوئیں .و. لوغ که سخت اور میز عفا اس سے لطافی کے ہوتھیار بنامنے -اور جواہر-اور زر بیم مسل بیاقوت -الماس زرجد جن بیں نرمی اور زیزت بالئ گئی - واسطے پوشش بادشاہوں اور شارو اور عورلوں کے مقرر ہوئے ما اور درباؤں سے سیب -موثی -مومان وعیرہ تفال کے اور گوسیندوں کے بال اُتار کر بجد کا تنے اور مبننے اور سبنے کے بہاس بنانے وہ بعدہ شہروگاللہ و کوجیر اور محل اور فصیلیں مقرر کیں - اور ائن کی سجارت شروع ہونی ما آومیوں کے چار فتم سے :- اول ہرساور موید فراہ اور علماء کہ محافظ دین و آیتن بین - ان کو برا اور برس کشف شخف کیونکه وه الانک علویه بین اور ان کو ہورشارا تھی او گئے ہیں .. ووم بادشاہ او

بهلبان جن كاكام حفاظت مك اور حكومت اور عدل اور رفع ظلم منها-ان کوچتریاں اور چترس اور چتری کینتے مف سیونکہ چتر لینی سائیان بررگی کی علامت ہے - اور فلقت ان سے سایہ میں تتی ہے اور نور سار میں ان کا نام ہے ، سروم اہل زراعت اور کا شنکا اور پیشیه ور اور بشرمند اور کاریگر میں -ان کو کاس مست میں -کیونک یاس کے معنی بہت ہے اور یہ فرقہ سب فرقوں سے کثیرہے اور باس کے معنی آبادی بھی ہے اور آبادی ان سے ہوتی ہے اور سو رستار بھی ان کا قام ہے ، جہارهم بیشکار اور خدستگذار- ان کو سووین اور سوی اور سود کفتے ہیں میونکہ ان سے سود اور ارام لوگول کو فینینا ہے اور رورستار مھی ان کا نام ہے مد مد آباو سے ان جارول فنفول کوچار عنصر پیکرجمان کے بنائے ، انتظام بول ہوا - بے نیاری اور ماجت طابر افي ١٠٠ ماكم محكوم -صاحب الذكر سياست - رياست -عدالت وانش-مهر- قهر- رند بار بعنی ملے آزار جانوروں کا پالنا اور فریار لینی وشدول کا مارنا - اور ایرزو شناسی و قوع میں اتنی مه اور برزوان سنت ا باوسے واسطے وساطر نام کتاب مجیجی حس میں ہر ایک والنش اور تبان على اور اس مين كنى دفتر في - بركنت مين كتي علدين عفير اور وہ کسی رمینی ربان میں سے شریقی اور آسانی ربان کہلاتی مفنی اور مرآباد نے ہر ایک ربان کی کتاب ہر ایک فرقد کو وے کر مقامات سنا میں بھیجا۔ تاکہ فارسی- ہددی -رومی وفیرہ زبامیں بیدا مہوں -اور الز سے نزو وحی واسطے فہوت عالم مثال کے جس کو مانتان کہتنے ہیں درست ہے مہ اس سے بعد سب بینبراش سے نرب پر آئے ۔ انہوں نے سایا کی شربیت کا خلات شرکیا -اور مه آباد کے بیٹھلے تیرا وخشور نیٹی سینمیہ اور چودهوال مد آباد - به سب آباد كملانے اور برمقام ميں كتاب ساوی اور بزرگ آباد سے موافق نصے اور یہی اُنیر نازل بھوا تھا کہ مہ آباد سے دین کی تفویت کریں ١٠ ان چودہ آباد سے بیجے ان سے فنند اینے والدوں سے بعد بیشوائی کا رتبہ بانے اور مدالت برمیت-اور الن میں سے جو بزرگ فرفد کا ہونا والئے ولائت مظیرایا جاتا تھا مہ آبادیوں میں سے آخر کا بادشاہ آباد آزاد عقا -ائس سے ریاست

چھوڑ کر ضا پرنتی افتیار کی اور خلوت پکوی ہو سکتے ہیں کہ اس کے عمد میں ملک آباد اور فرانہ وافر اور محل منتقش و بلید اور موید نامور اور علقی مکمورے وفیرہ نوازم ساطان اس تدر موجود اور مبتیا تھے۔ کو اب ممیر بین - اور نسروان کاشائی سے مزانوں میں بھی نہیں تھے۔ بغور ترک ہا آ آراد کے سب کی اُسط کی اور اس قدر مون جلا کہ آسا گرونش ہیں آئیر اور جو کھی اس خاندان لئے اختراع امر جمع کیا تھا سب ملعت ہوا۔ اور اوگی وشی ورفعدل کی طبع مو گئے - اور الکے طور پر بہاؤوں کی کندروں میں رینے لگے اور طاقتور غربیوں کو شاتے تھے مالین کمتی ایک ایک واٹا منگا جن سمے بابسس بزرگ آبادبوں کی کتا ب میجود منی جی فرام ولد آباد آزاد کے ہاس کئے ۔جوکہ اپنے باب سے بیجے برسیر کار اور وانشور اور مہین وصفور و لینی بڑا بینیسر) اور بہاط سی تعدماً بین ماوی سے دور ربتنا نفا- پاکیزگی کے باعث سب لوگ اس کوجی کننے نفے -کیونکہ آذری لینی آبادی تفت بیں جی باک کو کیتے ہیں -اور اُن لوگوں سے وارفا ، ہوکہ جی افرام کی ضدیت ہیں عرض کی کہ جمان کی جباہی کا علی سوائے آپ کی آمیوش کے نہیں ہوسکتا۔ اور اس یاب بیں الممول نے ہر چند سے نمائے اور احادیث اور اجار آبادیوں کی منايس - وه طخت نشيني قبول مرازا تفاحظ كر ملا كالمحرم إ-يس بوجب اسے وحی لینی مزول جرتبل سے ریاست پر بیٹیما او ملک ہ آباد اور آبادیوں کے آئین مارہ بہوئے او جیان میں سے اخری بارشا یمی الاد نشا جد که سارک اکدنیا مهو کیا -اور جیان کے ضاندان مبس ریابت ایک اسیار سال لینی ایک ارب برس یک دبی ۵۰ بوی کنابول میں کھا ہے کہ جی اوام کو آباد آزاد کا بیٹا اس واسطے تھے ہیں کہ كر آباد آواد كي بيجي بي أوام سركيما كوني سنيس بهوا - اور نه جي ادر م اور ایاد آزاد میں سی قریوں کا فاصلہ ہے اور جی افرام آباد آزاد کے فرزندوں سے خاندان میں سے ہے 🕫 ایسے ہی شانی کلیوا اور بھی الاد سے درمیان اور شائی مهیول اور یاسان اور کاشاہی میر بهت وسائط بيس ورجاننا چاہے ك امداد اس فرقد بيس اس طرح بين: - يك - وه - صدر بزار ساام اليني سو بزاركو سلام كفت بين ال

سوسلام کو کرور همار کو اسیار اور سوسیار کو راده اور سو ماده کو آراده وآلاده کو باز اور سو راز کو آباز اور سو آراز کو ہے آباز کھے ہیں۔ جب جبند ماہ جی الاد کو خدستگاروں نے بادشاہی معل اور افریں فاد بینی عبادت فاته بیس موجود نه بایا-جمال کا کام ایتر میوا به بعد اس کے وان اور بربیر گار لوگ اش عہد کے خدمت میں نیکو کار بینمبرینی کلیوا ابن جی الاد کے ماضر ہو کر کاشف مال بنوسے کر جو يزوان برستى مين مفنول تفا راور جن كو نهاش خوا برستى اور بعد کی کے باقعف عالی اور شالی بعالتے تھے بینی خلافد پریشندہ خدا امد اسی سیب سے اص کی اولاد کو شاشیان کہا جاتا ہے) لیں دہ هایتان سے خاندان کا پہلا بادشاہ لینی کلیدا بہامش وکھ یائے ارشدبار سے تکر مند ہوا اور بعددگاری وی اور ایزوی فرکے این مامور باپ كى جُلَّه تامُ مبتوا و اس شاہى فرقه كا اخيري و دلناه مربيول تعاليُّه يُتوك كى رياست ايم عمار سال رسى - بعث ياسانى بؤئه يا سان شانى صبول کا بیلیا برمت دانا اور پربیزگار اور وصفور لائن ریاست مخفا - اسی واسطے اس سمو یاسان بینی لائتی سکتنے نشے اور وہ پیٹیبر مبلوا مدجب اس سے والدنے منیا چھور کر حق پرستنی افنیار کی -جہان کا کام بھو گیا الد سوننے ہیں کہ یہ میںاک بینمبراور اُن کے جانشین لوگ جیکہ ونیا میں بھائی فالب و بجیت کفاد گزین موجانے نفے - کیونکہ ان کو دیجتے اور مسنتے مرائی کی برواضت ن ملی اور اک سے ولوں بیں گناہ برگز نہ بھڑا ، جب جہا مے ارام کا ساسلہ لوا - باسان من حسب مزول وی سے سخت مشین ہو کر بڑائی کی بیکلنی کی ۱۰ اس نجاندان کا آخری بادشاہ آجام تھا۔ اور اس خاندان میں ریاست منافقیں سلام یک علم رہی و معصف استختان کتا ہے کہ سالهاہ مرقوم سب فرسالماہ کیوائی میں ١٠ أيب دوره شت كيوان ليني حفرت زهل جو تيس برس كا بوتاب ایک وان کہلاتا ہے۔ایسے تنیس ون کا مہیٹا۔اور بارہ مہینے کا سال-اور شوارد کی آئین ہے کرساتوں سیاروں سے سال محضے ہیں - اس طور پرکہ اسکیوانی لانتفدر رافهل ١٠٠ برميدي سقدر وشتري١-بهرامي سقدر رمريع ١٠٠ بهوري التعدر استدر دام استلد دنبروا - تیری استحدر دعظاروا - قری استدر ده و استری استدر ده و استری

ان میں قمسی اور قری او وسال نہ تف وہ جانتا جاہئے کہ ان سمے نزديك سال وو تلم بدين ا- أيك فرسال اس ملي بركر حب الوفي افتر ياره مجيج كو ايك مرتب طي مي ايك دن -اور ايك تيس وان كا ماه -امد باره ماه كا سال كما جاتا ہے - چا بخد سيوان ميں كما كيا م ایسے ہی اور سیاروں سے برسوں کو وسال سمنے ہیں اور یہی وید لكافي بين كه فرسال سيواني - فرسال بريسي - فرسال بهرامي - فرسال الهمبيدي موسال مري ورسال مؤلى تيني قري -اور فرسال مريم مهيدي موسال مريم مين المريدي المريدي المريدي المريدي المريد المري كرسال كيواني سے-اور كرما و كيواني -يعني كيوان سے أيب برج ميس رم کی مُدت افیعانی سال ہے -اور برصیس مل دورہ ہارہ سال میں تھام ہوتا ہے وہ کرسال برمزی کہلاتا ہے اور کریاہ برمزی آیاب ند کور بهوگا - ده سال و ماه شمسی و قری بهوگا - اور دن روز متعارف اور اُن کا صدیقا سویع کے ایک برج میں رہنے کی سدے کا عام ہے۔ اور سال سب برجوں کے طے کر جائے کا -اور دورہ قری اس کے تنام دورہ کا قام ہے۔اور ان سالوں اور مهینوں کو نیموری مجنی کھتے بین مدجب یاسان اجام مرا - وُنیا کا کام بده ابع به وا - کیونکه اش کا بیا کاف جد روهن ول اور وانشور اور زبور فرسب تما با دستی کی طریف متوتبه نهوًا - بلکه عبل عبله وه شاکی پرستشش کرتا تفا -اش بلَّه سے کوئی واقعت نہ تھا - اسی واسطے الل لمنوں نے ستم کا ما نظہ كلولاد ايك مرتب ب عده مكان اور شهر وعميق خدقين وللف ہوگئیس اور یہ باحث ہ ہونے سروار کے کئی سر بریاد ہوگئے اور اس قدر كشت وخون كا افراط بقواكه فون كى نهرس مليس م معودت راند میں سے نقد وجنس کہ جر محاسب سے عمانی میں مہیں مانا کھا بدوسب مکر فدا کے بریاد باؤا - اور جوابر اور ثقالش اور محل اور شہر عباہ بھونے کے لوگ وطیوں کی طرح بہاؤوں کی کندروں میں مجھ

ملے اور ایس میں افت اور بست ماے گئے یہ یس کاشاہ والا گر حب وی سادی فوال رواس جمان کا بنا اور اس سے مدل کی به بنین طاهر کی مد مصر اینی اولاد کو که جو اش کی خلوت تشینی کی مدت میں براگندہ ہوگئی تنی می کیا اواسی واسطے اس کو ابوالبشر بعنی ہوسیوں کا باپ کنتے ہیں یکیونکہ سولے اس سے فرزندوں سے المنز الله تو الله يول مال الله على على اورجو باقى رہے تھے وہ ورثانة بو رہے تھے موکیعمرث لیتی کاشاہ اور اس سے فرزندوں نے ان بدى رول كو لطافي كي سيدهاكيا - اور زند باركيني نه وكه ويت وال مانوروں کو ائن سے فللم اور آزار سے چھڑایا ١٠ اور یہ بات جو اوالی میں مذکور سے کہ میومرف اور اس سے فررند دیووں سے لاسے فیورک سے مراہ یہی بدخلین مومی میں ۔جہوں نے وندباروں کی فتل کے برمب علائ في من الفقيد فدا نه كيومرث كوكتاب بميجي اور اس کی اولاد میں سے سامک مہونیگ جمہورے مجمشید فریدون منوجر لیخمرو- ورتشت و سخبت اور آفر ساسان بینجم کو بینمبری دی به کیومزشه نے ان کو مہ آباد کی شرکیت سے سطابق چین فرمایا -اس واسطے آسانی من بیں اُن کو دیں -اور کتب اور صحالف ان کے سب مہ آباو کے موافع ہیں 4 زروشت کے سواسے اس فرقد میں سے کسی نے برخانت مہ آباد سے وم شہیں مال -لیکن پروانی اس کو بھی ما ویل کرسے کتاب مد ہوبا و کے مطابق کرنتے ہیں مو لاجرم اردشت کو دفتور سہاری کتے ہیر بعنی بنی ومرکو ۱۰ بحاشاہی خاندان سے پاوشاہ جار کروہ میں:-(۱) بیشاویا رم کیانیان رس افتکانیان ربم ساسانیان ۱۰ ان کا اخیری بادشاه شهر باید يزو کرو نفا- ان کي رياست چه ښار چوبېس سال پاينج ماه تاب رهي-اُز سے عہد میں جمان ارب تہ تھا - کیومرف - سامک - ہوٹنگ - بیشدا دیان مهمورث وبوینید آور جمشید ننے پزوان پرستی اور خلا شناسی اور نبکوکاری اور برمیز کاری اور کھانے بیٹے اور بیاہ کرتے اور زنا محصورتے اور علوم و خلوط وکسب و حبتن و سور و مزامیر نعنی ساز اور تارین اور شهر و ماغ و مناس اور مجھیار اور خدمت کے مرتب اور عورات کے سترو عیل وغیرو سے سمنین موحب وحی سادی اور مدد و تعلیم آلمی کے اور اینی وانانی سے می مرکئے اور سه آباد اور انسی کی اولاد کا وکر گذر میکا -اس کے بیجے کشائیاں کا خاندان ساتھ الهام آلهی اور بیغیام ایردی کے محضوص بتوا ١٠ يه رونق اور آراتش جو نظر آتی ہے -اکثر اس طالعا کی مربستہ کی مبوئی ہے جس میں سے بہت بھو گئی اور شمتہ باقی ہے مد سیاسیوں کا یہ عفیدہ ہے کہ مد آباد کی سلطنت سے برو گرد کی فکومت یک سواسے صحاک کے اکثر بلکہ تمام اس کُرہ کے رتبیں واد كُرَّة عدالت شعار اور بربینه كار اور حامع گفتار اور كردار تف - اس ياك طائفه بيس بعض أتخاص البياء اور معين اوليا اوركشي ايك لوك برميز كار اور تكوكار مقربه ب کو مها د اور سیّاح کوخوشدل رکتنے نفتے + لیکن اُن بینینبروں اور بادشاہوالو ج كلفياه ك الله بتولية يعنى مداباد س اجام تك ببت بزيل جانع فف ك مرکز اُنکی گزمتار اور کروار میں بڑائی نه حقی سمیونکه وه برخلاف بهجان فرینبگ مینی خرنی مدابارکے کی شیں کتے تے 4 یہ کتے ہیں کر کواکب بہت ادی میں زمیٹوں کا قبلہ انسان ہے ١٠ واور ہوریا کے عبد میں زکه وارامے سکندر گروہے اور کیاتی اور پردانی مدسب تھا) ایک شخص سے کہا کہ انبیاء اور اولیاء کوگ میم میں خورشید سے اوپنے ہیں - داور سے کہا اُلکا بدن کہاں ہے ؟ اُس سے شہر اور منفبرة انبياء كا نام و نشان تبايا .. واور نف پر مجى تبايا كرمس كا میں سمی نبی اور ولی کی پیکیرایٹی زایت کے آیام میں ایک واز کا راسته روشن مرکسی - اور فاک بین اس کا پرتو گورسے بائمرنگلا اور اب خاک سے ملی اور سے نشان ہوگئی تھی تو اُن کا دیم سویج سے اوٹھا ہونا کیونکر منصور ہو اس ائس نے کہا کہ انبیاء اصر اولیاء کی موج بہت روش ہے ، واور نے جواب دیا کہ آفتاب کا جرم ویک کہ اس قدر لور گنتر ہے اور تہارے بزرگوں کا تن بیفرورع ہے ۔ لیر عایت ہوا کہ آفتاب کا روح ہی بہت روش ہے۔ اور آفناب آسالی کا ول ہے -کیونکہ اگر وہ نہو جہاں میں کون و فشاہ نہ ہو-اور صنو اورمواليد كا وجود سدوم مو جاوے - ابنياء اور اولياء استلاء ميں خ سے اور اب بھی نہیں لیں - لیکن جمان برستور باقی اور نوٹر ہے۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ انبیاء اور اولیاء نفع انسان سے بزر بين ديد شن كر ده آدى جيب بنوا به القصد اختر ستان بيل مركوري

م ساسول کا یہ اعتقاد سے کہ شارسے اور آسان انوار میروہ کے سابہ ہیر اسی واسط وہ ساتوں سیاروں کی سیکلیں بنانے اور سرسیارہ کے منا ایک طلعم کانی چیز سے مقب کرکے ہرطاسم کو طالع مناسب بیس ایک گھرکے افدر رسھنے اور ایس وفٹ میں کہ جو وقت ایس سیارہ کے سائق شوب بونا - انس ساره کی پویا کرنے اور خیات ویتے تھے اور ان گرون کو که جهان وه بیکرین رکفته بیکرستنان شیدستان مام نتیخیط Ullesias Solicitotic انعترستان بیں مرقوم ہے کہ ایشکل اور پکیشٹ کیوان لینی شری شیجر کی کالے پنھر کی بنانے نخف کہ جس کی صورت آدمی کی سی اور س يندر كا تن اومي اسا مبوتا اور وهم سوركي سي نكاس اور سر پر ايلي ر کھتے تھے۔ دائیں ماف میں برویزان لینی جملنی اور بایش میں سا ہوتا۔ پھر کالے بھر کا مندر بنا کر اس کے بھیاری رفتی اور سینی او ساہ رنگ آومی کو مفرر کرنے کہ جو لوت کی انگفتری پیٹے ہونا تفا- ومبعد ادر اش کی ماشند چند چیزول کو جا کر فربان سو کاشینے والے طعام پکانے -اور مبیلہ و بلیلہ اور ان کے سفایہ اوربات کھا ہے کہ ويت - كاشتكار اور يشن ومشائح اور ابل تصوّف ومستدس الوجادوكر وغيره جولوگ كهيس سے آئے اس مندر كے ترويك رينے تھے۔ علوم بھی ولمال پیر مطابئے جانتے اور اس کی کارگذاری بھی ولماں ہوتی عقی او وطال کا وستور یہ ہو گیا تھا کہ جو لوگ وطال آنے پیلے بیک ورا كى سلام كو جلت بيمر باوشاه كى ملازمت بانت تخف وه لوگ جو شست کیوان کے نام سے مشہور ہوتے - وہی اس جگہ سے کارگزاداو رور مکنے جانتے تھے اور اُنہیں کے وقیعہ سے یادشاہ کی زیارت لوگ کو مال ہونی تھی اور یہ کارگزار لوگ انٹر نجیب ایران کے ہُواکتے تنه والمعاد المدنقطيم الاست جيساك سندى بين شرى اور 4 年 学 ひは ひま بیگریشند بهرمز نینی حضرت مشتری کی خاکی رئاسه ۱وی کی صورت بیر بینه دلیکن گرکس کا تمثیر اور سر بیر نامج اور ایس بار بیژند اور

سانے - وائیں مائٹ میں وستار - بائیں میں شیشہ کی ابریق ہے - اس مندر کے بنجاری فاکی رنگ کے بٹوتے میں -اور زرو سبید بوشاک اور پیاندی کی مشدر سی عقیق کے مگینہ وا کی رکھا کرتنے نہیں سنسالفار اور اس کے مشابہ چیزیں وہاں جانے اور میکھا کھانا پکانے ہیں علماء اور تی ضی اور دیشار اور بڑے وزیر و اشراف اور فبزرگ حکام اور وہیر ولإي يبنت اور اينا اينا كام كرفي اور علم آلهي يرفق بين و مِنْهُمُرُاهِم لِينَى مِينِ فَا مند اور بيكير سُنْ لِيتِمر سے وقعي كى شكل بناتے ته كرجك سريدش الله بوا اور ما يان ماقه شن لفكا بنوا اور يايان ماقه زرو الشایا ہے اور استی محن سے آلوہ وائیں ماتھ میں -اور استی کا زیات یا میں میں سیجاری شرح بوش - اور خادم نزک مس کی، مندری کا نقوں میں رکھتے اور بخوراتی وصوب استرس کا جلاتے اور ولال کووے طعام لیائے جانے سے میرامه بهادئر سیابی ا در ترک اور طبکی لوگ ومال رستے اور بیسے اوی اس منگ ك مروارون ك ورايد س باوشاه كو طنة عقر اور رورى وسيدوك اس مركره رہتے اور قتل کے تحال لوگ بہاں مارے جانے -اور جیلٹانہ بھی لیکا المنا افتاريد يني سوع كي سب سه بري ش طلاء سه بنی ہوئی۔ بھدوت آدی وو سربونے ہیں -اس کے ہرسر بر الع ره کیوٹرے "ناور بید سوار اور گئد اش کا آوی کا - اور ولو بھ مان کی سی وایش ای بین سونے کی چوی س میں جواہر کا کنٹھ کے جاریوں کا لیاس زرو اور زیفتی-اتن کے سرید یا فوت اور بسرے اور آفتابی جیمروں سے جلیے مکونے علی تھے۔ اور و سوت کے مندسے بیٹ بڑوئے تھے۔عود جلائے اور تیز لوام آلٹر لیا ملوک اور اشاع بندرگ اور جنبل اور رئیس اور حاکم اور صاحبان کشو اور علوم کے وقال سینے بیٹے - اور جو لوگ مازہ وارو بدولت - وہ ال سروارون کے ورایم سے بادشاہ کو ملتے میں شرکی علم ملد الیشی زیرو کے کنید کے باہر سنگ مرسفید اور اندر اسر سنگ مرسفید اور اندر اسر اس باور کا باتو کی موزید، تونیک سا سر اور سر

پر تاج - اس پر سات سر- وائیں ماقہ ہیں روش کا ضیشہ - بائیں میں شانہ تھا - زوخران اور اس کے مشاہ جیزیں جلائے - اور بھاری بید پوض - عدہ کی بیٹ ہوئے - تاج مقت سر بر-جواہر کی انگانتری مائقہ بیس رکھنے - رات کے وقت مرد اندر نہ جائے - ان کی عورتیں اور لوکیاں خدرت کریں - مگر جس رات کو بادشاہ وہاں ہانا - عورتیں مندر میں جائے نہیں باتی تھیں -صرت مرد دناں جائے - طعام چرب بکتا - معرّز اور ریافست کش - یزدان برست - موزین وہاں کی یا کہیں سے آئی ہوئی اور اررگر اور نقاش اور مطرب لوگ مندر کے گرد رہنے - مرد تو اس سکان کے سرداروں مطرب لوگ مندر کے گرد رہنے - مرد تو اس سکان کے سرداروں کے وربع ہوئی اور ایس کرہ کی عورات کی عورات کی عورات کے اور عورتیں اس کرہ کی عورات کی اور ایس نہ کہا کہ میں دو اور اور میں اس کرہ کی عورات کی اور ایس نہ کہا کہ میں دو اور اور اور ایس نہ کران کے سرداروں کی دورات کی عورات کی دورات کی دورات کی عورات کی دورات کی دور

سے فراجہ سے ملکہ کو ملتی مختیں ، اور ببکر سنگ کبدو لینی نبیلگوں سے مثبر سنی مغیر لینی عطارد کا گئیہ اور ببکر سنگ کبدو لینی نبیلگوں سے بیٹر ان مختلی کی طرح اور ممنہ فوک کی ماشد کفا ایک مافتہ کالا - دوسرا سیبید - سر پر تاج اور پونچہ بطور دم ماہی کے تقمی - دائیں مافقہ بین کلم اور بائیس مافقہ بین دوات سبخور مصطلی کا - بیشکار وماں کے ارزی پوش - انگشتری طلائی مافقہ بین - طعام وماں بیشکار وماں کے ارزی پوش - انگشتری طلائی مافقہ بین - طعام وماں بیشکار ماس کی دوری - ومال مینی وحشیوں سے طبیب اور ماس و اہل و اہل دیوان - دبیر- تاجر مسار - درزی - ومال مینی اور اس قسم کے لوگر وال سیکھا اور ان کے دریو سے بادشاہ کو ملتے اور اس قسم کے لوگر والی سیکھلائے جانے تھے ماہ

ہر چکر گاہ میں کئی وزیر اور سے وار سواے پیشکاری مندر کے باؤتایی كام ميں مشنول رہنے تھے -كيونكه وہ كام يبكيه كده سے متعلق ہے - اور ہر کدہ کے اور چیانہ بیں عام دن طعام موجود ربنا - کھانے سے کسی کو ماندہ میں دارالشفاء کے جب کو ماندہ میں دارالشفاء کے جب ستارہ کے متعلق مض ہوتی -اس مندر کے رہنےوالا طبیب علی كريا مه سافرفانه بين شب باشي سے مكان موجود ين اوجب شهر بين افر اتنے اس کوجہ میں کرجو اس کدہ سے متعلق میونا جانے کھنے واضح ہو کہ کواکب بیط اور ائن کی فکل گول سے -اور یہ فکلیر جو تکھی گئیں وہ ہیں کہ جو کواکب ارواح عالم مثال ہیں انبیاہ اور اولیاس اور حکماے کو اس صورت پر محسوس ہوئیں اور اسی شکلیں تا شرات سے بھی پیوند رکھنٹی مہیں او اور پیر کواکب مبصول کو اور ہی صورت پر نظر آئے۔ اُنہوں نے اُن کی ولیسی ہی شکلیں بٹائی مخنیزا بادیثاه اور بزرگ اور پرستار اور تمام بیزدانی جب کیوان کده نینی سنیجر کے مدر ہیں جاتے ہاہ کیلی بینت اور بہت تواضع سے سرنیج وال ر کلام کرتے تھے ، ہرو کدہ میں یا باس مناسب جاکر فرو مندانہ اور قاضیان کام کرنے و بہرام کرہ میں یا لباس محصوصہ گتا خاند - اور مور کدہ میں باواب ملوک اور پاساؤں کے جاتے ۔ ناہید کدہ میں خوش وخندال - اور تیرکدہ میں مکیانہ فصاحت کے ساتھ جانے ہوہ كده بين كودكانه و سرشهانه بات چيت كرت مخت و يه يمكر فا بطرى بين جن كا نام ليا - ورشه سركده مين بهت شارون كي بيكيس تخيين ائن کی تفصیل اخترستان میں مرکور ہے ۔سیمن ہر کدہ لینی معدر میں کوکٹ کی کول فکل میں بنائی ہدئی تھی جو کہ اصلی فنکل ہے۔ شہر کو سراے ہادفاہی بولنے تھے من اس سے برابر یہ سات بیگریں مقابل من ہر روز ہادشاہ یہ لباس مخصوصہ کوکب اس روزن میں سے ہوکر کوکٹ کے صفور میں جاتا جو کوکٹ کے سامنے تھا ۱۰ تمام لوگ صف یہ صف عار اوا کرتے تھے ، منسلاً سویج کے وان جو کہ الوار سے - زرافت زرو کی پوشاک اور ششری ملج یا توت و رون سے جڑا ہوا ہوا کہ روزن سے جو کہ بھروں سے مرصع مقا - اپنے

فئیں کاہر کرنتے گئے -ائس روزن سے میچے سٹرھیوں کے طور پر نیجے اوپر ایک مکان بنا ہوا تھا ۔ کہ جس سے شجیلے وسیع سیدان میں سینی کھرے ہوتے تھے اوجب بادشاہ سورج کی طرح مشرقی روزن سے منووار ہوتا - تب سب سجدہ کرینے اور بادشاہ لوگوں کی کام کرنا ود پیمر دوسرے وان دوسرے روزن سے جلوہ عا ہوتا تھا۔ اور ایست بی ایس برسے واؤل میں بادشاہ عدہ پوشاک بین کر بیکے کدہ میں جاتا اور بھر کر شارہ کے برابر کے روژن میں یا روزستیان یا عدالت کاه مین بینید که کام مین مشغول مبوتا ۱۰ روزشان اش میکد کا نام سے جس میں روزن مر بود، بادشاہ سخت پر میشیننا اور کارگنار کروا گرد باید به پاید کلیت مونف او حب بادشاه مدالت خاند میں بیٹنا کسی کو وہاں جائے کی ماندت شریقی مدباوشا ہلکے تو روزن کھر روزستان اور عدالت گاہ میں بنیکھننا مو ہر بیکر کے واسطے ایک علیحدہ روزن نفیا جیساکہ بادشاں کا نفا وہ میبارک رورلعنی جید کی ون جب اس بیکر کو اش کے روزن بیں لاتے تو بھتے ہاوشاہ جا کہ خار اوا کرتا اور روزن میں پیکرے رورہ کھڑا ہوتا تھا" ووسرس بزرگ لوگ تو ورجه بدرجه استاده مون اور عام خلفت مراث میں تہی ہو کر کوکب کی نماز ادا کرتی اور واضح ہو کہ حضرت وساتیر میں جو کہ مہ آباد کی کتاب ہے - تھوا ہے کہ فیوا تھائے نے افعاک اور کواکب ایسے بنائے بیں کہ ان کی حرکات کی تاثیریں جمان میں مطاہر ہوتی میں اور اس عالم کے حواوث تعنی فیکت و ہرعاتی اجام کی حرکات کے مطبع ہیں ، ہر ایک شارہ کو بعض حادث کے ساتھ مناسب ہے اور ہر مرتبع بلک ہر درجہ سے واسطے فاص تاثیر ہے ماریس بینمبروں کو سکھ ایندو بعد کمال استحان سے سب بروج اور مشاروں سے نعاص اور درجات کا وقوق حاسل ہے کہ اگر فاعل موج وی ہو تو ا تابل سونے کی دجہ سے نیک منتیجہ ظاہر منہیں کرسکتا یمی باعث سے کہ پیٹیبرا در دانا لوگ جب کوکب سی فعل مونیا ہیں اللهر بہونا جاہتے ہیں تو بایند وقت کے بوٹے بیں کر جب وہ کرکب ائن ورجد بر فینی جو اس کام سے التی ہو اور اس کام سے واقع

کواکب دور ہوں او جب ایسا ہوتا ہے تب متعلقات مدت ماعلی سب کچے بورا ہوجاتا ہے - بیں اسی واسطے چر کچے متعلق ملت م سفلی بہونا ہے جیج کرتے ہیں او چاہی اقیام طعام اور ٹوشیو مائے اور الوان اور افتکال جو کہ مثالب اش کوکپ سے بوں کیجا کھتے بیں اور میں باختفاد انتوار کامل اس میں خوص کرنے میں میں میتونک افوس كو مدون مواف جمانى بين كالل تاثير به به جب سب اباب اساني اور زميني اور حياني و لفنهاني حيم بلوا و فعل ظهور مين من بري ليكن وه تشخص كه جو ان اعمال برتاور اور واقت بوتا جاب - لازم سم كم علم عكمت اور اسرار طبيبت مين اليما دانا اورعلم احكام سے عبى برومند اور شخرب كار مهد ١٠ يونكه حميم مونا ان شرائط كا وشوار به ١٠ يسي واسطى اس والش كى حفيفت محفى ب مارا بادى كيت بب كرينيغبران راتى كيش اور بارس كے باوشاہ كواكب كو قبليد دعا جا نئے تھے اور ہمايشہ شاروں کو بوجتے تھے -خصوصاً ایس وفیت کہ جب کوکب اپنے گھ یا ضرب بین ہوتا اور شحس نظروں سے خالی ہونا او سب جیر متعلق اس شارہ کے اکھٹی کرسے پرستش کرتے اور مکان مناب میں بیٹھتے اور کسی شخص کو اپنے باس ما آلئے ویتے اور ریاضت كيت لخف الاجب وفت النجام الس عمل كالمآنا زند بار ليني عنه اروا مقول معمق - ایک بار اسله بیری میں جب بقام سکال کلفک ایسی بیارسی آنی که اا علاج بدوگیا - تب ایک اختر مشفاس بنے کہا کہ یہ طبیش باعث البن جروت حضرت مرخ سے ہے ۔ ابیر جهارم ويقعد سال ندكور كو كني أيك فاضل بريمين عرفي مبوسط اور مرسخ لینی منگل کی بنگرینا کر سخور لائقر اور اشیاب مناسب ایس عمل کے لاکر اوقیہ اور منتر پٹرھنے گئے بد ہفر کار ان کے ایک بررگ نے ایس منگل کی مورث کو یہ تعظیم تمام اُٹھا کر الیاس کی کو اے فرشن الدار اور اسمان کے سببدار مرکی نیاجے اور عضناک من سب اور اس شخص پرتشنیس کر دیر اشارت محققی کی طرف سے الیس راييني مورت مو عضبو وار ياني مين وال ديا اور بغور ياني مين

جانے مورث کے وہ بہاری جاتی رہی ۱۰۱ بیکر کے برابرات برے اتفكيت يني الله ك المثل يقد الم جن كو كيوان اور - برفراً ور-بهرائم آور - بهورسم ور - نامبيد و - تير ادر - ما هدادر بيني چاند كي ال بولت تے -اور بر ایک اتشارہ ایک ایک سیارہ سے منسوب عما ١٠ وفال جو بھے جلانا اخترے مناسب بادنا جلائے تھے ١٠ كيتے ہیں کہ یہ سب بزرگ مکان جائیہ کید - بین المفدس - بینہ مال حيرت مي سنجف مرفد شاه على -كربات مشهد المم صين. مضیح امام موسے -روضه رضوبیر سنا آباد طوس مہیں - روضتہ علی ملخ میں۔ یہ سب میلنے بادشاہوں کے عہد میں بیکاستان اور انشکا ستے ، مشہور ہے کہ مدانا و نے بعد تتمبیر ایکل استخر بارس کے عِن کو ہفت صور شہتے ہیں ایک گھر بنایا اور نام اس کا آباد کھا جس کو اب کوبہ لولتے ہیں -اور محکم دیا کہ اس سر زمین سے رہینے والے اش کی پرستش کریں ۱۰ ان سب پیکروں بیں سے جو کوبہ میر تقییں جاندگی پیکر عدم محتی -اسی واسطے اش گھر کو میر کہ بینی سکان قمر بولٹنے نقصے اُن رفتہ رفتہ عربی لوگ اٹس کو مکہ کنٹے اُنگ کٹے اُنگتی میں کہ اُن مورتوں میں سے جو مد آباد اور اس سے خلیفوں نے لعبد میں کھی تھیں - ایک مجرالاسود لیٹی کالا پھر ہے کہ جو حضرت کیوان کی صورت مھی او مشہور ہے کہ بیٹیبرغربی کینی مختر سالول م يكول كو يوجيًا كفا جيسے كر اس نے جوالاسدو كو جو كيوان كى سكي ہے اور آباویوں کے عہار سے تائم عقی بر قوار رکھا اور وگیر بیکیوں کو جو قرایش کی لائی بگوئی تخایس اور لواکب کی صورت نه تخایس تولی کر انتجا ویا وا اور اور رسره کی بیکر بعنی مورتی سابد سے محراب کی شکل بر الله میاکل تدوید فارس میاس بنائی بیکوئی تخی ۱۰ پس محاب ویک بر الله میاکل تدوید فارس میاس بنائی بیکوئی تخی ۱۰ پس محاب ویک زمیره کی بیکریج -اور میگه سے ون کی تعظیم که نامبیدس روز به اس پرگواہ ہے اور ابراہیم خبیل کا بھی لیکی حال تھا بینی اس مورث کو کہ جو کواکب کی صورت پر نہ ہموتی توٹر دیتا تھا او جیاسپنہ پھر اسٹند یار بھتاسپ کا بیٹیا بھی بھی کام کرتا تھا اور سقواط خیکم میمی ایٹی قوم کو سنع کرتا تھا کہ سواسے پیکرسٹاروں کے اؤٹر کی

پرستش شکریں اور بادشاہوں کی صورتیں دور کریں وہ ایسے ہی بیت المقدس که جو گنگدر بودست ب بنایا بنوا صحاک کا سے لیکن فرید نے اس بیں اگ جلائی اور صحاک سے پہلے تھی یہاں اتفکدہ اور مکم کدہ نخا وہ کیتے ہیں کہ حب فریدون نے منحاک پر حلہ کیا اور راستہ میں براوروں نے اس پر بچھر حیلائے اس سے اپنے علم و وانش کے وور سے البها عل كيا اور دعا مأنكى ير وه تيمر منوا پر معلق كطوا مبوكيا و اب وه يقر قدس خلیل کمان ہے مو کہتے ہیں کہ مدینہ میں جال رسول کلمون ہے۔ چاند کی پیکر تھی اور اس پیکر کدہ کو دربید کلتے تھے۔ بیٹی قمر کا وین حق ہے ١٠ پھر رفبتہ رفتہ عربی لوگ ایس کو مدینہ کھٹے لگے اینجیت تنگوی بیں جہاں شاہ علی کا روضہ ہے آتشکدہ فروع بیر نام تھا- اس کو عمد برائة في بيني الفد الفد الفت اسب كو كمت بين-اب المجمع مشهور بوا السے ای راد ایسے ای کرواد میں بھی جاں امام میون کی الراسكاه به انشكده بي فقا-مه بار سور فام - اش كو كار بالا ميى كيت في - ايني فنل علوى - اب كريبا منتهور ببولي ٥٠ بندا و بين جال موسط رفعاً کی قرید شبه بیرانام سرتشکده نقا و جهال الاعظم العِ صَنْ إِنَّا كُونِي كَا مِكَانَ يَجَ أَوْرَكُوهُ عَلَمًا - اوراس كانام بكويار ففا مهاوركوفه بین جهال سجد جه روز آور عام آنشکده نفا در اور طوس کی نشین عين جمال إمام رضا كا كنيد يه - أور خرو عام أنشكيه عفا - اور اش من اور کئی فام شی - اش آمد فریدون نے منابا نفا جب طوس نُووْرِ كَا بِينَا أَوْرِ شُورِ عَلَى زَمَارِينَ لَو كَبِيا أَبِي شَهِر بِنَا كُر طوس عام ركفا بئے میں جمال اے روف الام کا ہے مہان آفر نام آنفکدہ تھا جو او بہار کے نام سے مقہور ہے کہ ارو سل بیری میں کو آگے ورجور كنة نق الجدوية بعد تسخير قلم أكورك آذر كاوس عام الشكده بنايا - وعلى اب مدنى معنى الذبن ع- حد سلاطين صفويه كى شائي بئون ہے یہ کنتے ہیں کہ ایک ہی الکند مثبرکہ ہندیہ میں بھی شاف ك ياركت بيني مندر في ده جائج وواركا بين رعل كا يكركه ور كيوان نام تقا جس كو سيدول نے دواركا كها " كيا بين جى وصل ما سایده کیوان مام تفارکر کیا مشهور بیوا مد تفرا بین می

میوان کا بیکر کدہ خما جس سے سب مہتا نام کھا کیو کد وہ ل مهتر بعنی سردار لوگ آنتے تھے رفتہ رفتہ ستھرا ہو گیا ، ایسے آی لنمار وغیرہ اقوام کے مکانوں میں بھی بیکر کہتے بیان کرنتے بین حب آباوی لوگ بہاں آنے اور زیارت سرتے ہیں۔ تو سمیت ہیں تر مُعْيِلً مِكَان فُولِب نهين بوسكتا - بعيشد يرستش كاه ربتا اورسي موافق اور مخالف لوگ اس كو تعظيم ديت بين وركولي عاقد مرتابتا ي م ب بین کرامیون "جفائد مرا اسے شیخ یو کمہ چوں فرایب شود خانہ خدا کررو جو بات عقل کے ما بیند ہے۔ مد آباد و باسان و آجام بین برگ بیان شہیں سولی او جو بات عفل کے خلاف معلوم ہو اس کو مرمور عمی کے تھرسے کرتے ہیں ۔کیونک مردوز کاام کاشا بیوں بین بھی بہن ہے بر جس تی وہ تاویل کر بہتے ہیں اور نا سفول نہیں ہونے ویتی یٹیائی وکیں یہ بات جو ذکور سے کہ سیاکات ویو کے نافقہ سے مارا گیا۔ مراہ یہ ہے کہ جنگ میں ایسے آدمی کے مافذ سے قتل مٹوا کہ ایت آبیا اور خلا سے دلے فبر نھا ﴿ اس فرقه کی کام بین جس بیا، دیو كا وكر ہے۔ايسے لوكوں سے شاو ہے مبياك بيان فينبا بين المامر كياكيا ہے - اور كئے بين كه بيض مقاسون ميں مارانے و فران بروار كريف وبدول سن مطبع كرما تواسه بدني اور دور كرما صفات وسيمدكا غراد سے مزید جو کفتے ہیں کہ سروش لیعنی فرشتہ اور پزشک لینی مخیم اور بُزُرگ ظاہر بنوے مراوید ہے۔ کہ یاک ارواح صالت فواب اور غنیب اور صحو لیتی بیداری ادر فلع بدن میں دیکھے گئتے الا تبنول قامول كى فيقت اس كاب كى جانى سے کتے ہیں کہ وو مار وہ آک لین فنجاک سے مراو غضب اور شہوت و شیلان اور ایس کا نفس ہے ۔ بباعث بد کاری وو فضلہ ضحاک ك كندهون بربر سبب بيارى كه ظا بر بوشى ك لوگون كى الكه میں سانے سے نظر آنے تھے اور ان کا ورو اومی سے سرسے فرو بوتا نفا برسمنغ نام مكيم كا به يو دنيا جيوار كر كياط بين جا راا-اي واسط افس کا بیہ نام مشہور ہٹوا اور پردکاروستان سام کا بلایا تھا۔

اس كى صبت سے ال علوم غرب برمطلع بلؤا . به جو مشهور ك كيكاؤس نے اسمان ير طبطت كا قصد كيا اور كر يوا - فواب ميں تھا نہ بیاری میں وہ سے نشین کاؤس سے بھائی سے جو کہ جہان سے برکنار تھا۔ کا ڈس سے خواب کی تبیر ایسی کی کہ جار عقاب چار عنصر - اور شخت حواس مسخره - ادر ان کی طاقتوں کا مشتهبات کے حص کیں المحما ہونا ہے -اور گوشت کی رائیں وہ ہیں وجلیم سے ان کا مقصدو ہے۔ لینی شہوت اور آڑ اور حسد- اور اور بیاف سے یہ اور ان کی مدوسے مرال بروار ہوسکتے ہیں اور ان کی مدوسے اوینے جمان اور آسان پر رسائی ہوتی ہے اور آسان سے گر پیشانے او بیٹے سے یہ مراد ہے۔ کہ اگر مقورا ہی سا ان کے ضوط سے نمافل ہوسے اور ندمی ریاضت مجمور و سے تو یہ پھر اپنی طبیعت کی طرف رجوع کرتے بیس اور اسی کا نام جاووانی بهشت اور وطن نفوس سے وور بھاگنا ہے۔ مرصوع کیا کفطہ غافل گفتم و صد سالہ راہم دور شد ،ہ اور رستم کا کیکاؤس کو حنگل سے شخصاہ پر واپس لانا اس بارت کی طرف اشارت ہے۔ کو عقل متذب نفس ہوئی اور اش کو طبیت کی جرا گاہ سے واپس لائی او لاجرم کیکاؤس ایسے جوئے مبائی کے نشین كى بدايت سے جو وائش اور ندسب مبس برا تفا جاليس ون خلوت تشمین ہؤا - بہاں یہاس کہ اپنی مبدار دلی سے خواب میں اسمالوں کو و کھیا ، اور یہ یات جو سنا فرین کیتے میں کہ خصر اور سکشد اندیمیرے میر كف اور خضر في آبجيات بأيا-اس بات كى النارت ہے كو لفن ناطفة کے سکندر نے خفر عفل کی مدو سے بشریت کے اندھیرے ہیں علم عفتلی کے آجیات کو پایا ، سکندر کا فالی فاتھ واپس آنا اس باط کی اشارت ہے کہ ہیشہ کی زندگی اس فنا خانہ میں محال ہے۔ بین اس آرزو سے نہیدست پھوا اور فِحْرَة ہوكر اش جهان كو كيا ، يہ جو كلتے ہیں۔ کہ خضر نے آ بجیان بیا۔ یہ اس بات کی اظارت ہے۔کہ عقل کا کمال بدن کے ورابید سے منیس اورعقل اپنی وات اور معقات بیں جسم اور حبانی کی محتاج تہیں ،و تعین مقام میں ایسی تاویل کی سے کک خصر سے نفس عاطفہ مراو ہے ،ور سکندر سے نفس حیوانی

بيني نفس ناطقه كا خضر بهمراه في حبوني سيم سكند سرحيتمه عقل بر ينها أور سمایتد کی زندگی بانی اور نفش حیوانی کا سکیندر نمانی انه نهرا مه واضح ہو کہ اس فرقہ کے لوگ ائل بات کی جو تانون سواب سے باہر ہو اور عقل سے میزان میں نہ تھے۔ ایسی ہی تا وہل کیا کرنے ہیں۔ کہ جو اوپر بیان ہوچکی ماہ سمھتے ہیں کہ طہارت لیعنی باکیزگی ووقتھ کی ہے۔ امینی لینی خلیقی -اور آسٹ کاری لینی ظاہری روحقیقی یا كه ول كوكسي چيز سے آلووہ شركا اور عالم كون و فساو ميں ول ش باندها اور گرو تعلقات سے ول کو ملوث فرکنا ، وال ہری بیک جو مل ہر میں بڑا مہو اش کو ول سے دور کرانا الدیس یہ طہارت اش بانی سے بیوسکتی ہے کہ جس کا رنگ اور بو اور مزہ نریدلا ہو تعینی بدیا و مید بو و مدمزه با نی تابل طهارت شهبر مهذنا میرحس بانی کا عام گرانی ہے وہ پاک کرنے والا ہے اور کڑ اس کے تردیب وہ یانی ہے۔ کہ خین میں سر فووب جائے۔ لیکن ماتھی کے واسطے اس جنٹہ کے مطابق ہو تو یاک کُرٹا ہے اور کیشہ کینی مچھر سے واسطے ایک نظرہ ہی کا جی سن ان مم نزدیاب برصا ان آیات کا پیدیده سے جوکہ شن وسازیر باست وصدت واحبب العجود اور بزركى عقول ونفوس اور اوصاف اجهام ساوی و ارمنی کی ندکور ہیں و اش کے بیجے ساتوں سارون کی صفت کرتے ہیں۔ صوماً ان کے ونوں ہیں بنور مناسب جلائے اور افربن كرف مين به جا بخد أكر فرور ديس ماه ليني بيا كه كا مدينا به تو اس کی نیایش کرتے ہیں - بیدہ ہر آہے ، اس کے وال سے موال کی مضوصاً ایش ون کے رہے بینی موکل کی کہ ساتھ نام او کے أبك بهو اور اس ون كا فام عبد سے و شنك فرور وہل كو جو مقرب فرشہ ہے نیابش کریں کیونکہ قرور دیں ماہ اس سے سنعلق ہے اس اگر ماہ کا غرق بعنی بہل ون ہو جوکہ شرمز کہلانا ہے اس کو در وہنیا عابیت اسی طرح ووسرسے مجینے اور انس کے وانوال کو دوران کے فروبك مهبنول عامم الى كي إرباب يبني سوكاوان كي مم باركها مؤ ہے اور دنوں کے عام بھی اُن کے موجوں کے عام بر بیں ابنات كدمهم كهد يك بين جانبة كه سرميينه خدا وند ابني موتل شي من بن بن

لریں اورجن کے واوں میں اس وشتہ کی نیابی کریں کہ جو ساحب اس مینے اور ون کا موجہ آیا دیوں کے نزدیب اگرج مبینوں میں ون اور مبینے کا نام ایک ہوتا ہے ۔ نیکن وہ ون صاحب ماہ سے تعلق نہیں بلکہ اس کے جنام سے متعلق ہے اسی واسطے حین سے التی ہے ، وہ ے ویکر ہر ماہ بیں صبح سے وقت اس ون کے ملا ي أفرين كريت بين حب سود بارليني ينجرُ وزويده بو يانوك استے میں «سکتے ہیں کہ واؤں کے فرشتے مسینوں سے یم کار کن میں اور یہ سب فرفتے سوچ سے تابع میں مادایے میں میں مط شار میں - غایت یہ کہ جن قدر آفتاب سے گئے گئے ت کرامی میں اور حی دن ساتوں سیاروں میں سے - بڑے سے دوسرے بڑے میں جاتا ہے۔ جن کرتے ہیں ن جانتے میں اور اس کو فتند بار بعثی سود مند عیا ثنتے ہزڑ بیں جب ہلال نظر آنا ہے با سجاب اخر شناسان غرق ہوتا ہے شادی ارات بین - جبر کرکس سیارہ وورہ باؤرا کرے اس کو بطری عید کہتے ہیں ال اش دن کو ادرام لینی بزم بیرا حمیت بین در لیکن سفته مین اگرچه تبرروز کیر کدہ بیس جبن مہوتا ہے لیکن جیسا کہ نام بدلینی جیر کے ون اور سوج لیٹی اتوار کے دل بڑا تھاری حبثن ہوتا اور بہت لوگ جمع ہوتے ہیں ويها جنن سرروز تهبين سؤناء بيمر حب ساره اين ككريا ضرت مين بو ہے شب بھی خین کرنے ہیں وان سے نزدیاب سی وین اور کو نین کی ت روا بنبس ١٠٠ بر ندرب سے وہ فدا كو ين جانا ما نتے ہيں اور بى وبن كومسوخ بونا نهين جانع دان سنّے خيال بين فهتايت بیغیبروں کی اس واسطے ہے کہ خدا کا راست وکھا دیں کیونکہ کا سرہے بادف و کے نزد کیا سب لوگ سرداروں کے فراید سے ہو سکتے میں خواہ ایک سردار دوسرے کا مخالف ہویا سب سرداروں کی آلیمیں موافقت جی نه ہو تا ہم وہ آب سے کمتر آدمی کا کام کر شکتے ہیں۔ یس یہ کہنا لائن مثبین کر ضدا ایک ہی طریق سے بایا جاتا ہے۔ ضاری مانغ دند بار کا مشل مونایت بعنی ان مجا ندر دن کو مد مارن جایت بوسس کو آنار نہیں منبیات-جیاک بیل ادر گوسفند اور اوش اور محدولا - كيونكه ان كا قاتل بركز رستكار شين مبونا اور باوجود گونا گون ریاضت اور پرسٹر گاری کے اس گناہ سے سنجات سنیں یانا بدوه سمن بین که اگر وند بار کے قائل سے بہت سی کرامات مجی وسحيى جاوين توبعى الش كوريتكار وسبحتا جاجث ومكراستين جواكس سے ویکھی گئیں اس ونیا میں ریافست اور سلوک کا ملتجم ہے اور جس مالت بیں وہ شخص موڈی اور ہزار وہندہ ہے ۔ وی بیں کامل نہیں اور آثرت میں رہنے یادے گا بدایسے ماحب الاست مرامن گوشت کودسائٹر میں اس گوڑہ سے مشاہر کیا ہے کہ جو شجاست سے بھرا ہوا اور باہر سے عطر آلود ہوں کتے ہیں کرکسی فرمہی ہیں زند بار کو قط دیثا روا بنیں - وہ جو روا جائتے ہیں - افہوں لئے فلاہری معنی ویکھے اور ایکھا غور شیں کیا - مثلاً کھوڑے اور بسل کے وارائے سے مراہ صفات مہمی کا دور کرنا ہے شکر زند بار کو مارنا ادر کا نا كيت بين كه مورضين منافرين ني بلاستفيق لكها بي كه رستم دسال جو اوليا بين سے سے زيد باركو مارنا بھا مم كومعلوم سۋاك وہ درندول کا شکار کڑا تھا مہ وہ جو گور کی بات لکھتے ہیں ۔مراد بیر ہے کہ بایتن شیر کو گور کتا بھا ۔ لینی میری طاقت کے نزدیہ شیر کورسے یعین مِقَامَ بِينِ جِو السُ كَا أور كَاشًا بِي سرفارون كَا كُور كَا مَارَاً أور لَوْلَهُ بِأَرِكُو وکھ دینا تھا ہے -اشارت صفت مینی اور شہوی کے دور کرنے کی طرت ي - ين بخر شيخ فرمالين عطار فرات بين ور وروق بر یکے صد توک مرست مد فرک باید کشت با زار است کنتے ہیں کہ تمام سیاسی اور یارس کے بزرگ زندبار کیے ٹاٹل شہ تھنے اور ائن کو دکھ ویتے سے اور مارلتے سے برہر کرنے تھے اور اجنتاب واجب بانت فق - الركوني شخص اس كا مرتكب بونا - سزا ديت فق مد الرجير گاہشا ہی خاندان کیے ہغمیہروں اور تاینٹیوا قال اور بادَشاہوں کو ۔وہ بندل مانت من عن - سين كن من كن مدالت ادر علم الرعل مين وه الى يعيمبرون اور باوشا بدال سے رہے ۔ مبين بيلين كه جو آسيك بسنبول عن مر آباد الله سؤلا ورود الته الله المانيون

بیں ایت اعال کی سزامیں نگیت انتانے ہیں لینی بیل و کھولیے وہ لوگ ہیں جو کہ بیلے وقت میں لوگوں کو سکاری کیلائے اور کھانے ینے کے سواکھ شیں جانتے تھے۔ ناچار آپ بوج افھانے ہیں اپر یہ آزار شہب نبکہ ان سے اعال کی سزاہے۔اگرچہ کوئی اور کھلیف اُن كو منيجانا جندال منع سايل ليكن ان كو قتل كرنا واحب ہے كيونك يہ خوتزیز اور نخائل شہبی تھے اور اٹن کی زندیاری اش پیر ولالت کرتی ہے کہ یہ جانوروں کو شہیں مارسے تھے۔ لیس ان کا مارہ مرو ماوان مل آزار کے برابرہے-ان سے مارینے والا اس جمان میں اگر عاکم وقت سی سزانہ یا سے گا تو دوسرے جم میں تند بار لینی دفدہ مبوکر سزا یاب ہوگا مرای سراک کے کہا ہے هرمد که مے کئی توسیندار کان بدیے او گردوں فرو گذارو و دوراں راع کند قرص است معلمات بدت بيش وركاره در مركدام دور كه خوامد اوا كند یہ لوگ کنتے ہیں کہ آسمان بیشن جا دوائی ہے اور اس بیشن كا بادشاه صرت آفتاب ہے - باقی سب كواكب أش كے بيشكار ميں يس جو فنحض مناحب رياضت و پرسيز كار اور نيك گفتار اور نياك أا ہو آفات کو ملتا ہے اور میٹو ضرو نعنی سورگ کا ماجہ ہوجاتا ہے ماہ اگر وہ شخص مرسب ہیں کسی اگر کوکس سے تعلق کیر ہو صاحب اس مقام کا موا ہے کہ جو اس کوکب کے واسطے مقرات بالیان لوگ فیک اعلے کو بہتے ہیں اور نعن آدی اس دیا ہے گذر کم ميند مينوان ليتي مجردات كوين جاتي بين اور ان كو ديدار لوالالوا اور مقربان مک مختار کا منتر بوتا ہے ، اگر بادشاہ بربیز کارادر عالم مامل ہو اور اس سے عبد میں کوئی زند ہار نہ مار گیا ہو اور اگر مارا كيا سهد لو قاتل سزاياب سوا مهر-ايها بادشاه حب بدن مجيورنا بج آفاب سے ملنا اور اس کی موج سی کی روح سے آیک ہوجاتی اور سینو خرو بتا ہے ، فت یاک ہومرف کا بدلیا فرمانا ہے كر عمم بادشا لمن آبادول وجيان وشائيان و ياسائيل كوسي ف وسجها لبيث وشنه مرزي فرا بين اوركني آيب منتفرق ومار لورالالوا سے بیں ۔ لین کی ایک کو جی سے اساں سے ٹیجے شربا کا ۔ حب

میں سے ان سے اس ترقی کا باعث بعضا تو کھے لگے کہ اس درجہ کے صنول کا انجقا وسید زند ہارسی حفاظت اور بدکاروں کی سنرا دہی سے اس فرقد سے نزوی ویوان ہونا سیوں سے بھار سو جانا - بیاری اور آسانی مصاتب سے وُکھ یانا - رہر کھانا - ایسے آپ کو مار فوالنا بھیلے اعال کی سزا ہے۔ یک و دو میں گر پرانا اور بھیسانا بھی افعال کا ملتجہ ہج اور بیجوں کا فکھ بانا بھی جراے اعال سے ملکن جو کہ مہوست ار آومی سے کوئی ٹاخل کام طاہر ہو-افعال گذشتہ کا نتیجہ مدسمجھنا چاہئے بلکہ یہ وہ میں اس کو فعل مبدیدے میں کی سزا اس بھان میں حاکم وقت یا آخرت میں سیجا حاکم و سے گا م شراب اور و سیر سکات کا اس تفدر استعال میں لانا کہ نبیدش کر والے - ان کے نزد کیا مامان ہے کیونکہ مومی سے کال کی علمت ہوشاری ہے۔سکانت اُلّو بارتی ہیں ،واگر کوئی شخص بیت شراب بیتے - ماکم کو جا ہے کہ اس کو نتی میں کسی کو وگھ اس مدسہ میں میٹر ہار وادے تو الصيح تطبيف مُنينچاوت ليني درندول کا مارنا جائز ہے ليني ائن جالورول كا جودورس مانورون كو آزار ديت بين -بيي كه شير و چرع و بازليكن اگر تثند بارکسی زندبار یا تند بارکو دیک دیدے۔ یه وکھ بانا اس شے ایت اعال کی سزا ہے اور حبب ان وکھ دیشے والوں کو بھی قتل کریں تو یہ بھی جزار اعلل گذشت ندگی مبوکی کبونکه وه برجیل جنم مین آزار و مبنده اور خوتی تھے۔اس مونیا میں عاول ایزدنے ان کو خوٹیوں پر ملبہ ویا کہ خوتی خوریز کو مار ویں محب ان تنگد باروں کو قتل کریا ان سے اعمال کی سزا ہے کیونکہ یہ خونریزی اس بات کو تقدیق کرتی ہے کہ دہ سابق میں خورر منے میں دب ک یا سالی کو ایرا شربینجاویں ان کو مارا شه جاستے - مشلاً پیٹریا کا بیتہ حب جھوٹ اورسی کو دُکھ مد دے زند بار ب حبب الطبط اور كيرول كو كهاف لك ما دسه - تثند بارسوا - الرجيد بلوں کی شار ہے کیونگہ وہ سیجیسے ہنم میں "نند ہار تھے کیکن وہ ماریخ وال بی ترسم لابن سے بہشل کسٹی صوب ای آوی کو ناحق مار طوالا - حاکم سے اسکے قتل کا محکم ویا لیکن اس سے قتل سے واسطے کسی ایسے شخس کو الما کہ فون ٹاخفہ کے جڑم میں مجوس تھا اور اس کو فرمایا کہ اس خوتی

تل کے ۔ بیں ماکم نے ایک مانع کو کہا کہ اس کو بھی مار طوالے کیونکہ اس نے بھی سواسے اس خون کے لیکے نون جاحق کیا بھا چھا ۔ لیکن اگر السّان تثمد باركو مارے اس كو شر مارنا چاہئے كيونك اس سے تثمد بار كو سلگری کی سزا وی ہے ﴿ لیکن اگر کوئی سیلوان اور بہا ور سی بار کے اسکری کی سزا و بہا ور سی بار کے مافقہ بارک مافقہ بارک مافقہ بارک مافقہ بارک مافقہ بارک باعث یہ ہے کہ شلا بیل ہمچھلے جنم میں ایسا مودی سے مارے جانے کا باعث یہ ہے کہ شلا بیل ہمچھلے جنم میں ایسا مودی تفاجس میں بہبی صفات بہت تقبی اور لوگوں کو بیگاری مکوتا تھا۔ ختے کہ ایک سیکاری کو جان سے مار ڈالا تھا۔ اب موثیا بین نبیب معفت فالبدشت بیل بناتا کہ ایسے کام کی شار یا ہے اور فون کے عوض شدیر کے بیال کو جاہئے کہ کے عوض شدیار کے جاہدے ک زندبارون کوندارین کبونکه زند بار خونریز نهین مین -اگر فادانسته ان سے یہ کام ہوجائے اُن کو سزائنیائے کے واسطے تنگ بار مضوص بیں صیا کہ بیل کی شال میں مذکور ہاتا یہ رصم آدمیوں کا اچھا طریق تند بار بینی مُنغ و چریا وغیرہ کے قتل میں یہ ہے کہ وہ جانوروں كى رك كھول ديں تاكه خون من سے بنا ايدا يابى مرجائيں - ايس باتلین حبن سده مؤلفه موبد مشیار مین بهت مای ملیکن علماء و ففنایع و درونیان صاحب ترک تو ایسا نهیس کیتے - مگر باوشا مول پر بد کاروں کی ساوہی داجب و صروری ہے ، موبد سب یار اپنی کن ب سرودستان ہیں سے میں سے کہ شت کیدومرث اور سامک کے عبد میں لوگ کسی جانور کو نہ مارتے تھے کیونکہ سب ان کے فوانروار تھے \* فرجود کا بینی کیومرٹ سے جشید کے بررگان ایران کے معجزات میر ایک به عقا که ایک گروه محافظول کا مقرر کیا ہنوا تھا که ایک ووسر سے برنظم در کریں جیسے کہ شیرکسی جاندر کو مہیں ماڑا تھا۔اگر ماڑا شراحی اسمى واسط كونى جانور تلف مهوست نه باتا تها - اور تشديار كيني ورندور میں سے عدادت واتی میاں تک مرک تکئی تھی کہ سب وندہار ملکتے جاتھ تھے۔ لیکن ان جانوروں کے چیڑے چو اپنی موٹ سے مربتے تھے کیومرش اور اس کے تابعدار ابتداء میں بینتے تھے -آخر کو ورفتوں کے بیٹوں بر کفائت کی داس ندس کے معتقد اس کو باوشاہوں کا معجمی

مجيئ بين اور نيفل باركيب بين اس كو طلسم مانت بين اور ليفن اشارت فنم رمز مگنته بین -بینی جانورون کا فرانیردار مبونا بارشام کی عدالت کی طرف اشارت ہے لینی فساد دور کرٹا اور عدل بیمیلانا مراد ہے ، الغرض کاش ہی عمد میں جب ہوتنگ کی لوت مین می حکم دیا کہ بطخ اور مرعی و توہرہ کے انڈسے اگر بہت ہوجا دیں تو کسی فکا کھا کیا کریں لیکن نہ اس فدر کھا دیں کہ اُن کا شخم دور ہو جا ہے ، ، طہورت شخت نشین بہوا اس نے کہا کہ حیوانات مردہ کا گوشت کھا تا تنگدبار سے گئے روا ہے ۔ لیٹی اگر شیر مردہ ہرن کا اور چڑیا کیڑے مروه كاكوشت كمان جائز ب ١٠٠ ايس بى حبب ممشيد بارشاه سوا علم ویاک اگر مروه جانور کا گوشت مسینه آومی کها بیش گناه نهین - اور ده جو خود مروه حیوانات کو شین کھالتے - وجہ اس کی یہ ہے کہ ااُن کا كوشت مرض الكيزي - كيوكله وه جالور بيارى سے مرا- ورنه كها ك میں گناہ نہیں اوجب جیشید مراصحات سے عہد میں سب مالدر دنده تندُّ بار مار کر کھانے نگے اور یہ بد رسم مرجے ہنوئی ، حب وَیَدون نے منحاک کو مار ٹوالا - و مجھا کہ باز و شیر و کرگ وعیرہ تند بار جا نور اینا عہد توٹر کر شکار کرسے بیں - تو فرمایا کہ "مُدیاروں کو مارو سیس ایج نے ستجریز کیا کہ مُرغ خامگی و چڑیا جو کرم کھاتے ہیں-ان کے عمل میں كناه شيس معوام لوك ال لو با نوت كها ليا كريس وليكن اليا شو که بزرگ ییزدانی گوشت کهایتین اور کسی تنگه بار کو اینے گئے ار طوالین تندبار جانورون كو تندبارون سمے لئے مثل كريں تو مضائقه شبي -باز و شیر و حیوانات ورنده جانور بزرگون سمے تکروں میں مرث تُن با کی سزائے واسطے ہوتے ہیں۔ شر اس کٹے کہ ان کا گوشت آو کھائیر كيونك كوشف كاكمانا انان كى صفت نہيں -اگر اين كھائے سے ارادہ پر ماریں سببت کینی درندگی طبیت میں تھیر ماتی ہے ۔کیوک یہ غذا بھی درندگی کا موجب ہے اور مثل تندبار سے بڑائی کا دور کڑا عُرض ہے۔ اور یزوانیوں کے واسطے کھانے تھے۔ جن کو اب کوشت بناتے ہیں ۔جنافی بڑہ ان کے ازدیک ایک خورش کا ام ہے ۔ کر رْفُوليتي سَمَارُقُعُ سِي پِكَالِتُ بِين - اور گور آيك فدا ہے كہ نير سے الا أيك بدفي ع عنناك زمين مين ألتي ب

بنائے میں ۔اس کی بہت مثالیں ہیں و اگر فکار میں تفریار کو ارك عقد اس كو كمان مين د لات عقد - الركرك الديرك واطم تندار کو ارتے - مثلاً پڑیا کو باز کے لئے کو ایس کا قتل این ای کا سے روا نہ سمجھتے تھے بلکہ اس کام کو ذرفیم جو مہتر سے بھی فعیس قوم ہے کرنا تھا ، میکن اس فرقبہ سے لوگ جو گاشاہ کے بیٹیٹر تھا کہ جس پر يردانيون كا مداريه بركز تندباركو ككرمين مر ركفت عقر سيونكم وه یہ سمجھتے ہیں کو ظالم کی برورش کرا روا منہیں ، گاش سیوں سے خاندان میں باز وغیرہ کو تنکد مار سی سزا دہی سے لئے رکھتے تھے مثلاً باشد كو تنبيفك برجه ورات حب باشد بوقوها موجاتا -ب سال سيكاي اس کو مار وسیتے تنفے مہ ملبقات اولا کے لوگ بلا تحاظ تشکد ہار کو مارت تھے۔لیکن وستور بنیں تھا -علمار اور صلحار میں ، سیاسید نہایت مُرْناص اور پر مبیرگار تھے اور ریاضت اختیاری کبنی سلوک کو بہت سرامیت تھے نہ ریاضت اضطراری بیٹی با اور مصیب کو کیبوکر ہ ائن کے نزدیک بڑے کاموں کی سزا ہے ۔سلوک کی شرافط اُن کے نزدكي بهن بين-ميساكه فداكا وصوندهنا - داناون كي معمن تجريد ليني أكيلا رمينا - تفريد لعني ضداكو أيك جاننا - سب سے آتناني اور دہریا بی کرنا - تو کل یعنی صرف خدا ہی پر بھروسہ رکھنا ۔صبر فرویاری خورسندی - برداشت و خیره به جائیر سترودسان مؤلفه موبد سمشیار مهی اور موہد خدا جو کی ستاب میں جس کا حام نجام کیخسرو ہے اور مثن منظومہ شت ا ڈرکیوان کی شرح میں مرفوم ہے کہ سالک کو جا ہے کہ ایٹے آیا کو حکیم وان کے میرو کرے "ناکہ کم و بیش اضلاط کو برابر کرے بینی اُور کو سب عقائد ندمه اور وین مجیور وسے - اِلا صلح مل حال ما کرے تاکہ سب افعاق ورست ہو جاویں اور نگ اور اندھیری حجمہ میر بیٹھے منورش کو بھی آہند آہنند کم کرنے کہ جس کا طراق کتاب شارشا میں جکم آلی فرزانہ بہرام فرفاد سے میٹے نے ایسا لکھا ہے کہ مفررہ فذا سے میں ورم کم اون مبقا وس ورم ایک مینی سے سیمر کمیلا بیٹھ کر ايت آبيد كو سوية - اس كروه بين بدت لوكول ف ايني فذا أي ورم اکث انتہائی ہے۔ لیکن ان کی ریاضت کا مدار یا بی جیز برہے

بلوك فالموشى - بيدارتي منهائي - نداكي ياو - ان بين اذكار ابيت بين لگر بہت عدہ ذکر یک ثروب ہے - آذری لفت میں مک جار کو کینے ہیں اور ورب مرب کو - اور اس فکر کو جار ساف اور جار کو ب مبی کھتے ہیں و وقسرا وکر یا زوب سین تین ضرب کا اس کو سکوب میں کنتے ہیں - اور بیٹھنے سے طور بینی اس بہت ہیں ۔ سکن ان میر ے عدہ و بر گریدہ جوراتی اور ان میں سے جودہ جودہ میں سے بانج اور بای میں سے دو ہیں ۔ کئی آس موید سرویش سے فروشت افتار بار لکھے ہیں -ان ہیں سے ایک منتخب ہے- وہ یہ ہے کہ عار زالو بیٹے اور دہنے یا ڈن کو یا ٹیں ران بررکھ اور دونو مافذ نبٹے کے بیچے سیاک والبِّس فاتھ سے نر انگشند بیٹی الکوٹھا یا میں یا ڈن کا اور با بیس سے وابنی با ڈن کا پکٹیے اور ایمکھ کو ناک سے سر پر رکھے۔ یہ لوگ اس اس کو فرونشیں بولت اور سند کے جوگی بیم آس بہ بیں اگر ذکر مک اُروپ کرسے - ما عنوں سے یا فوں کی آنگئی کی طب - ملک اگر میا ہے او اور انگوں کے مالا میا ہے اور انگوں میں باندھے اور ما مقول کو رانوں پر جھوڑ بغلبی کھول کر میٹھے کو سیدھی کرے اور سرائے کوال کر کلمہ نیسٹ کو نافٹ کے سرسے یہ فوت مام کیلیے کر مر سیدها کرے -اور مبتی لیٹی بتے کتے موقع سرکے ساتھ وائیس ایشان كى طرف الثارت كري - مكركت مبدي سرائطات اور بزوان كنف الله ہائیں بہتان کی طرف کہ جو ول کی جگہ ہے سرخیبکا نے اور کامات میں مثانی مد لاسف-اگر ہوسکے کو جند ذکر ایک یک وم سے کہے اور أنبيتد أسبته بطرهاوس - وكرك كلمات بدمين - لليست سبني مكر بيروان لیٹی کوئی موجود شیں گرفدا ہے۔ یا شیں کوئی ایرو گریزوان ۔ یا شین لاکتی سواسے لاکن کے - یا بیاکہ برستش کے مابل وہی ہے - یا بیا له بیجون-بیجیگون- مله رنگ - مدیمتون ب اور بیه توکر تطور ملا سر بهی حیات ہے - لیکن بیک شفت اور پرسیر گار لوگ بوشدہ وکر کو لیند کرنتے میں سیونکہ منان اور شورے واس براگندہ موجاتے بیں۔ خدوت میں بیٹھتے سے بھی یہی مراد ہے کہ حواس کی جمعیت رہے۔ میں وکر میں نبین جیز كو حاضر سنجه - أول يزوان - وقوم ول - سنوم أشا دكى روح مداور وكر

سے معنی ول بیں سوچے بینی کوئی موجود شبیں گرفدا اگر صبس دم سرے جی کو علم مروم اورسماد کیتے ہیں یعنی علم دم ووہم جا ہے کہ آفکھیں کھول کرناک ير چورے - ميے كه بيد إس ميل لما كيا - اور يه طريق سروه بيال ميں مذکور ہے کہ جو اس کو مفقل بیان کرتی ہے ، دروقت انت ر یس مذکورے ک ناک سے دیتے وم کو دیا کر ایزو کا نام سولہ بار مکٹ اور لائے وتست وم كو ادبر چرها وس - بهر دوسرت دم كو بندكري أور چوسط بار اردو كا فام کے - بعد بائیس بار کہ کر دائیں طریق سے دم چوڑ وے اور گفتی سے وقت وم اوبركو كميني ادر جه مقام سے كناركرساتوں مقام بين مينيا ت وقت دم اوبرلو میسی اور پید سفاس سه سد سه و در دم فواره سمن بانی پیرکثرت لوسم سے بہاں کا ترقی بهدگی که نفش اور دم فواره سمنے بانی ا كى طيح سركى طرف الجُهلت سلوم بوكا اوسفتخوان لينى سات ورج يه ہیں :- آول نشستگاہ ، ووم سری سے اویر ، سوم مات ، چارم ول صنوبری مو بنی کی کی اے مانتی دو ابرو کے دیبان میتی مارک روم كوسرين تنتيانا بزرگول كاكام سهداور وه شخص كه نفس و دم كو يهال مك تينيا سے مليفر فال بونا ہے وہ آيان ويگرة بيروده كام كو چولر كر خلوت مين بين عيد ول كوعالم بالاكي طريف لك سنة اور بدون حرکت وہان کے بڑوان کا فکر کرہے۔ ٹربان عربی بارسی مبندی ہیں جیگم کوئی ہی ہو کسی کو خصوصیت نہیں ، آئین دیگر مرشد می نفتور ہے بینی ایسا بیتین کریے کہ وہ ما ضربت اور ہر دفت بھی نفتور سین کرے ما كركسي وفت وه صورت نظرت فاشياييو- يعرول بين لا ي ي شبیشد رکھ کر اپنی شکل کو دیجے ساک کثرت استعال کے سبب مجی ل سے نہ بھولے ۔ بیس ول کی طرف نوجہ کرے یا دل کی طرف خیال رکھے اور نقتور کرے کہ ول وم برم اوپر کو ایجفال سے دا سب شم کے مبروم نفی خواطر کے واسطے مفید ہیں اور سواسے صبس وم سمے بھی یہ بات مکرہ ہے و ووسری روش جس کو یہ لوگ ازادارا اور مہندی اٹامد اور عربی میر صوت مطلق کہتے ہیں ، نعب محدی کہتے ہیں کہ لذا رہے ہیں جو مذکور ہے کہ مختر برجب وی اترا -جرس کی آواز برایا تھا - یہ صوف مطلق سے مراد ہے ، خواجہ ما فط شیرادی فرانا ہے۔ كس مدانت كه منزلكومعشوق كي رسه وابنقد بهت كه باللب جريت مي آيد اش کے منف کا طریق یہ ہے۔ کہ بوش کے کان منز پر مجود کر انھیں رات میں گریا جا میں یہ آداز منف - اسی کا مام ذکر ہے مہ آیا۔

من ال شخ مانا درام عناسم مدمن ال مایت الدرام شناسم المون الدوی من اواد رام شناسم المونی من الد رام شناسم المونی من اواد رام شناسم المونی من الدوی من اواد رام شاسم المونی و المونی و

حضرت مولوی جامی قراتے ہیں۔ مولوی وحق کل است کر افتے جند و اندلیشد کل بیش کئی کل باشی و اندائیشد کل بیش کئی کی باشی و انتا ہے جند اندلیشد کل بیش کئی کی باشی و انتا ہے جند کی است کر افتے جند اندلیشد کل بین کے مراو وصول بر مبدا دسے جن کو صوفی ساتھ فنا و انتا ہے توسیل کرنے ہیں ۔ فرقد اخراقیہ ایران کے مروی یہ بین کہ داجب کا آفقاب طلوع ہوتا ہے یا امکان فیست ہو جاتا ہے ۔ بلکہ یہ ہے کہ داجب کا آفقاب طلوع ہوتا ہے اور ممکن ت کے شارسے اس کے لذر بین آجائے بین -اگر ایس مرتبہ بین سکونت کا آففاق بڑے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ خورت بدکے ظہر یہ بین حجیب گئے ہیں ۔ لیکن سب اس افراد کا نماد جو سالکوں برف ہر ہوئے ہیں ۔ لیکن سب اس افراد کا نماد جو سالکوں برف ہر ہوئے ہیں ۔ اس کتا ہوں کہ بین سال سکتا ۔ اس کتا ہوں افراد نماز شد آور کیوان بین ۔ اول تو نیا ترکی جو جام کیخرو میں فوجا ہیں جو اس کی ججھے ۔ فواج یہ ہے کہ طام کے لیمن سبخار محدہ جو کھے و کھے مائند خواج میں بین چور کا ہری حواس کو بند کر ویت بین ۔ جو کہ کے افراد و ماغ میں بین چور کو اس کو بند کر ویت بین ۔ جو

میں اس وقت میں رکھا جاتا ہے۔اس کو فارسی میں مواب عربی میں ردیا- ہندی میں سینا کہتے ہیں - اور اس سے بطره کر سوستھ ہے جار كو عوى يس غيب مردى بيس محموب اور ساوه لويت بيس -اور وه الیسی ہوتی ہے کہ او کی جمان کا فیض حب وارو مہوتا ہے۔ افس کی آت حاس طاہری کو بند کر دیتی ہے ،جو کھ اس مالت میں ویجا جاتا ہے وه مكاشف عجه اگر موش بر قار به بن كوعرلى مين صح - سندى مين جا گرت کہتے ہیں دائس وقت میں جو کھٹے دیکھا جاتا ہے اس کو بین آب اینی معاشد کہتے ہیں -وہ ایسی ہے کہ فیض وارد مہوکر بدون باند سنے واس کے صاحب وقت کو معنوی کیفیت کی طرف کھیٹیجی ہے -اس بڑھ کر بدن سے چھوٹنا ہے۔ میں کو کہ بارسی میں نیوہ جمید اور عوقی میں خلیع بدن - مبندی میں برلور برورش و پرجیز گیان بولنتے ہیں لیفن آروان کو تو یہ بدن بیرابهن کی ماند ہو جاتا ہے کہ حبب جاہتے ہیں ایسے اتار سے عالم نور میں نینیج جاتے ہیں اور تھیر عضری بدن سے متعلق ہو جاتے ہیر صحو اور فلع میں آننا فرق ہے کہ صحو میں صاحب ونت توجہ میں برعبط ورود فیفن کے بدون سمراہی حواس سے عالم معنی میں جاتا ہے۔اور فلع یہ ہے کہ ایسے افتیار سے جب بما ہے بدن کو چیوڑ دے اور حب خواش بھراس میں آجا نے دمولدی معنوی فرائے ہیں س تن مِن زبند مارال كونتن تنف عُما عدم الأصد بنار من لا يك من من من خلافعة اس فرفته سم مزدی جان سات بین: - اول متی مطلق اور وجود بخت جس كو ارتك يعني لاموت كين باين ده ووم جمان عقول جو كربيرتك یعنی جروت کماتا ہے " سوم جہان نفوس کہ اس کو الراک یعنی ملکوت بولت بین موجهارم اجهام علوی جس کو فیرنگ جانت بین مدینجم اختیجان بعتی عناصر ۔ کر رہ کہ کہلاتا ہے ، ششم بیوسترگان چار گوہر جس کو رنگا رنگ کیتے ہیں اور صوفیوں کے نزویک اجام علوی وسفلی لینی ملكى وارضى كا مجوعه ملك كهلانا عبد و سفتم سارتك وه عالم انساني لينى ماسوت ہے الد تعنی بارسی کی ایدل میں اس مفت کیتی کو مفت کشور اسنی - بعثی حقیقی نکھتے بیں دواک تام عقالت اس فرقد کے نکھے جادیں تو كتى كتابول مين منبي سانة - الجرم اتنة برأكتف كيا ١٠٠ إب اس فرقة ك ويجل والا منش لكه جات بين وا

ووسری نظرے بای بزرگوں کے بیان بیں ۲

آبادلیال اور آفر بنتر علیول کے آخری گروہ کا سرعنہ آفر کیوان مقاداس کی سب اس طور پر ہے :- اور کیوان طار کشب کا - آفر مکشب فروشت كا - زر وشت آور برزین كا - آدر برزین آور خورین كا - آور خورین آدر ایش كا-آذر آئين آذر بهرام كا-آذر بهرام آذر نوش كا-آند نوش آدر مهركا-أفرستر كنتر آذرساسان كالحيل كو بنجم ساسان كيت مين - وه حير آذر ساسان کاجو کہ جیارم ساسان کملاتا ہے۔ بھر دہ کمین آڈر ساسان کا حرر کو سوم آور ساسان کیتے میں - پیمر وہ مرمین آور. ساسان کا کہ دوم آور ساسان مشہور ہے - بھروہ مشرک آڈر ساسان کا جس کو بہا آڈر ساسان بولت بيل - يعروه فرد واراب كا - يعروه بزرك واراب كا - وه سيمن كا مجروه اسفند ياركا - وه كشاسيها كا - اور وه كيم لراسيم كا - وه اروندكا يجروه كيم نشين كا-اور وه كيفها وكا - بجروه ثواب كا - وه نوفر كا - اور وه منتو چیر کا بچفروه ایرچ کا از نشاه نویدون -ادر وه آیشین کا از نرشاه جینیه اور وه تنمورت کا -اور وه موتنگ کا - بچر وه سیامک کا - اور وه کیومرث كا - پيروه ياسان آجام كا از نتراو ياسان دوروه شاني مبيول كا-از and the little of the little of the later of Source a cost of with the property allowed in اینعانی خانف سے مرس کی عرف کھون اور شب بیداری کافی مالی مجوہر اصلی تعارفہ اصلیج تربیت ، سورت آئے نہ را اقاش کے برواز کرو ریافت کے آیام میں امن کی عنا ایک دم تک تنبی علم نانی ح گر خوری بیش بیل بسنسی تو د کم خوری جبریل باشنسی اق لا تك يسييار فوار باست او ١٠ وال كر بسيبار خوار باشد او ور الفائيس سال يك فم نشين را ماور افرعمريس ايران سے مند

اسی شہر کے اللہ روان عالم علوی بدنوا عزیزے گفتہ ک برکرا مفرلیت سدوس وانہ پوست را ہزندگی مرک بت ورویفان منی وق راہ ية بيجاسى برس زنده رفا - ليكن وم اخريك رياضت من جيمولري به مافظ

ولا ز نور ریاضت کر ایم کبی یا بی ۱۰ جو شمع خنه زنان ترک سر توانی کرد ولی تو طالب مشوق و جام مے خوابی ملح سار کر کار دکر اوائی کرو د فرالع بهرمارتاب خارسان میں اکھا سے کہ آ ذر کیوان کو استالی ساوک میں اراوہ مصل کرلنے وائش فرزانوں کے عقائد کا ہوا بہ بڑے بڑے علیات یونان اور سیند اور یارس اس پرخواری میں ملامر بیوسے اور حکرت کے اقسام اش كو سكونلات و ايب ون جو وه مدرسه مين كيا - جو كهاك لوكيك ف يوجيا عروجواب ويا اور شكات مل كين -اس واسط ووالعلوم في پایا .. علی ناتی امیر سیدعلی بعداتی کا قول ہے۔ ومنرلات موس کر بروں نیی کانے مہ ندول در حمی کریا توانی کرو

وكريَّب رياضت برا درى عنه به مهد كدورت ول ياصفا لوالي كرو وكياسه إيل روشي بهروان جالك بدعاء تو الاثيري جهاتي مجسا تواني كرو شيد حن مشيراري كه وانا اور عارف عقا حرف الله الي وه صوفي آؤر كيوان كو الله اور خطامها فروالعلود ك الله أكارى بنوات كه الني كو كالل شاكنا - ان كا مرشد كه عالم اور عالى اور باوجود سيادت على برى مثبت معنوی سائف رسول کے درست رہت نا۔ سید صحیح الشیم نظا۔ آیس سات بیخود سوا - اس کے عالم بیرشی بین بنیرکد دیجا اور اندن اس کو کواک اسے فرزند ؛ ایٹ مربیوں کو کہدی شا کادر کی تابید سے آفر كيدان كالل ولى ب دور سالون فلى لطيفون س يا فر اور مراتب مكاشف اور مرافيد و علم اليقين وعبن اليقين وحق اليفين وغيره مرابع کا عارف و ماہر ہے ۔ وہ اش کو بُل شکسیں اور بڑرگ جانیں اور المر کی خدرت کوشکر میں مجھویں - اور آد معی ایس کے باس جاکر و لجونی کی رسین سجا لا مرشد نے جیب مرجب فران ہجیرہ ار بار یہ شاشر کے کلے ریان سے کے کر اور کیوال صرور کائل اور صاحب کشفنہ ہے این نے افی مرکورات کو اپنے تعلم سے تھ لیا۔جب وہ معاصب حال اسمس بیخودی سے لفلا۔ جھ سے بوجھا کہ اس شہر بیس آذر کیوال کون ہے کہ روق اس خلا سے اس کی بہت تولیف کی اور اس سے پاس جائے سے لئے بھے فرایا میں نے کہا کہ وہ ان ونوں اسطی کی طرف سے آیا ہے۔ مرشد نے کہا میں سے کہا ہے۔ مرشد نے کہا میں افر کیوان کا گھر شہیں جانے تھے نہت کہا میں آذر کیوان کا گھر شہیں جانے تھے نہت کہا میں آذر کیوان کا مربید فؤاذ نامطاا ور بولا کہ میرا مرشد کا ذر کیوان تم کو مجانا ہے اور مجھ کو اسی واسطے بھیجا ہے کر ممتبیں ساتھ لے جلوں ہجب ہم وفال اور میں کو ساتھ کے جلوں ہجب ہم وفال ایک میں ساتھ کے جلوں ہجب ہم وفال ایک میں ساتھ کے جلوں ہجب ہم وفال کیا ہیں یہ بیوں کا میں ساتھ کہا اور عربی کیا ہم کیوان رہے کہ مرشد نے جو کی خواب میں دیکھا تھا ظاہر کیا ہم کیوان کے جم مرشد نے جو کی خواب میں دیکھا تھا ظاہر کیا ہا آفر کیوان نے فرایا۔ کہ یہ راز افغا نہ کرنا چاہئے ہجب ہم واپس کے گیا ہا اور طون سے منع کیا جسمدی کے مرشد نے اپنے ائن نا فض مربیدوں کو گہا کر افد کیوان کی بڑرگی سے مرشد نے اپنے ائن نا فض مربیدوں کو گہا کر افد کیوان کی بڑرگی سے مرشد نے اپنے ائن نا فض مربیدوں کو گہا کر افد کیوان کی بڑرگی سے مرشد نے اپنے ائن نا فض مربیدوں کو گہا کر افد کیوان کی بڑرگی سے مرشد نے اپنے ائن نا فض مربیدوں کو گہا کر افد کیوان کی بڑرگی سے مرسلہ کیا ور طون سے منع کیا جسمدی کے

اور بدیشه گمال مثبر که خاتی ست ، شاید که پذاک خفته باست و این است اور بایشه گمال مثبر که خاتی ست ، شاید که پذاک خفته باست در ایسال کا کام بیتا اور ظاہر ایست دل سے بھاگتا مفال سواسے شاگر دول اور حق طلبوں کے اور لوگوں کو ایست باس کم آنے دبتا اور اپنے آپ کو خلاجر شرکرتا تھا یہ شیخ بها والدین محد عاملی کا قول ہے۔

الکر نباشد دور باش از ببیش و بس ۱۰ دور باش نفرت فلق از تو بس ۱۰ فرزاند بهرام شارستان میس و بس ۱۰ دور باش نفرت فلق از تو بس ۱۰ فرزاند بهرام شارستان میس نکهتا ہے کہ آذر کیوان فراتا تھا۔ کہ میسری عان کو عضری تن سے وہ نشبت ہے۔ کہ جو بدن کو بیریمن سے - بیثی میش جب چاہتا ہول میش جب جاہتا ہول میش جب جاہتا ہول مشتلق ہوتا ہوں اور جب چاہتا ہول مشتلق ہوتا ہوں اور جب چاہتا ہول

ایت مشامیات اور معانیات بیان کتے بین لکھا ہے۔ مشنوی بودان بودان دوان دوان دوان بریدم سوئے باک و فرخ روان روانها بدیدم سوئے باک و فرخ روان روانها بدیدم سجیت میں روان دوان بریج و استارہ ویدم روان فبلاگانہ با ہریکے شاں روان بیر جرچ و استارہ ویدم روان فبلاگانہ با ہریکے شاں روان بینیس برسہ فرزند ویدم روان کہ بودند بریکدگر شاں روان

بدانستم از بوونی ما جمسه عدم یا سروش بزرگ رمه وروچوں سے برتری ایستم ووقے و برواں سے تاست چالفردو برآه برفت این سے سروھے با تامیت البرست ضا بودداز من نشاك ببود فراموش وياد ردا في نبود ممد را زخود سایہ مے یا فتم بہوش سروشاں ہے تا فتم زموشاں ہے تانستم برردال چئیں تا بالدام کا فیر خوال زہوشاں ہے تانستم برروال توانا و وانا و والا مينين ما ادال يايد با فرر آمع بهال راه که رفتم شدم سولے من بصد ایدوی فره فرال آنجن خداوند را باید زال بر تر است که تهمیزش بنده را در خور بست که آمیزش بنده را در خور بست بشيش خرو جول زمين وخور است أن الميزش بندگال بريتر اسف معال كر فردغ بذير فست الرو زخود رفت ويهش شم گفت دو ار مریاے بہتین کیتی کے او جم ان کو چیبت اورسش ہے م مم مر او نواز شال بم في ع مد داهم جد كوير كزال بم كي الم كدا را توثر كن مهر اولم جمال برتوے از خور عمر او مزراتگال گفت و کردار داد قرایزدی را بمن در ننساد مراو ما جد اوکس نیارو سنده که او در نیاید به گفت و شنود ليون كى تتحبقات عليفه اور تدفيقات شريفه بهن بهي -ايك خفيهه منعمان نے اس سے لوچھا کہ ایٹ مریدوں کو متر نے گوشت کھانے اور جانوروں کو مارسے اور وکھائے سے کیوں منع کر رکھا ہے ؟ جواب دیا کہ خدا طليون كو ابل ول اور ول كو كعبه حيقي كيت مين - يس جو كيد دیارت کشندگان کعید خاکی برحام ہے وہ قائران کعید خفیقی پر بھی بطریق اولے روا مہیں -ایشی کھا<sup>نا</sup> گوشت کا اور مارنا جانور کا رواننور اک بزرگ کا قول ہے بھ

خنینده ام که بقضاب گونپی سے گفت کی فراں زمال که سرش او به نینے مے ٹرتیم سرکے ہرض وخاری که خورده ام دیرم مه کسیکه بہلوئے چربم خورو چہ خوامر دید وہ فرمانا تھا کہ اگر تم اپنی آئین کو سب جگہ پادینیدہ رکھناچاہتے ہو۔ تو اپنے ہم غربہوں کو بھی نہ کہو -کیلونکہ وہ لوگ اپنی راستی سی سخیگی

کے لئے تم کو ظاہر کر یکے ﴿ عزیزے گفتہ ک مان تود با يار حود برجيد بتواتي مكو ١٠ يار ما يارس بدوراز يار يار بارانديشكن ایک نے ائی سے پوچھا کے خلات آباد عضری میں کس عقیدہ بر رہنا چاہتے اور کس کروہ کی بات سے ہے ؟ آفر کیوان نے جواب دیا اص عقده بررسنا جاہے كه خلائے اب كب جو كھ جاناكيا اور النوره جو چاہے کرے + فرقی شیرازی کہتا ہے۔ ۵ وَاتِ تَو قاور است بِهِياد بِرَمَال ﴿ إِلَّا بِهِ آفْرِيدِنِ جِول نُوو رِيكُا مَمْ ایک مارف سے کہا۔ کہ فائی نے کی سوفت موفت ہویں ۔ میکن اگر کی مفاہ ہے۔ میا کہ سراب اگر جہ یانی کے شاب ہے۔ سکن باس کو دور شیں کرست یہ شاہ سیمان فرماتا ہے سے مردان في سرفت باقبال كشند الله في جول جُها رسعة أكل كشد علميكه بدرس و منم معلوم شود به آب ست كرازياه بغرال كشند لوگوں نے انسے بوجھا کہ حضرت صدیق اکبر و فاروق عظم و دواتنورین تو دین مُحَدِّى بين قائم اور افس كي ترقی کے سائمی تھے۔شیعہ لوگ ان كو كيوں بڑا کہتے ہیں اور قیمن جانتے ہیں ؟ اس نے جواب دیا۔ کہ بہت لوگ ان میں مخفقوں کی شخیقات کے ہرخان دن زمان اور مکان سمے گرفتار میں-ا ایرانی لوگ شیعہ کو اس واسطے لیند کرتے۔ ہیں کہ حضارت مذکورہ سے بینی ابد تج عُمْرٌ عَمَّاكُ بِنِهِ ان لُوكُوں كے آتشكەسبول اور وین كو برباد كيا تھا -ناچار وہي نفن لینی و شمنی اور حسد ان کے دلوں میں تغیرا ہوا ہے۔ وو وہشمند دل کا شيخين اور فوالنورين بر نفيدت منفي ملي كي إبت مناظره سوا تعنی ایک شاہ علیٰ کو ابو بکر عمر عثمان سے اُنفسل کہت اور دوسرا اِنگار کرنا تقاس و دونو اس تنازعہ کو کیوان کے پاس سے گئے۔اس نے کہا ح برجار جار جد بنکسے میمبری الم برجار جار عضر ارواح أبسبا-غرضکه آن بزرگوں میں نمیز سنگل ہے ۔ بینی حضرت ابو کارٹرو حفت علم حفرت مخد صاحب کے منسر اور عنمائی و علی داد بنے-بہان جبکہ سب اشیار منظر مینی جامے طہور حق کی میں تو کھی بیشی کس میس کھی جا دے ؟ حفرت اندوست مین علی ایا کامل منظری که مین سامان بسب جمالت اس کو خدا جانتے تھے - یا وجو د کیہ وہ اس یا ت ہے انگاری تھا ایکن بیش ببب ضلالت کے حضرت الویج، و عرف و عفائی کی خلافت او الاست کے بھنگر بنویے یادجودیکہ وہ حضرات اس کا خود وعوے کرتے بخط اور کی اللہ ایک ایک ایک ایک ایک ایک اور مشامان ایخ این بنای بعی کرجو بیود اور مشامان ایخ این بنای بیلی کرجو بیود اور مشامان این این ایک ایک اور ایک مسامان یہ بیلی کرجے ایک ہودید بیلی کر وجا اور ایک مسامان یہ بیلی کر جو اور بر بیلی کر فصرائی عیشلے کی موت کا گائل اور مسلمان اس کی جات کی طوف اگر میں خطا - الا آور کیوان نے اس کا کائل اور مسلمان اس کی جات کی طوف اگر میں ایک ایک خطری جات کی دون ایک کو در میلی خان اور ایک کو در میلی ایک ایک کو در میلی ایک ایک کو در میلی ایک اور میلی ایک کو در میلی ایک ایک کو در میلی ایک میلی کو در در میلی کو در میلی کو در در میلی کو در در میلی کو در میلی کو در در میلی کو در میلی کو

یا منبع ہوا منبع سرا گر ہم ہرد یہ بہیں از سر دیوار سخواہد بوون ایک نرابد نے آور کیوان کے یاس سر کر مرحاض اسلامیوں کی صفت کی کہ دہ ہرگز اپنے نفس کا کہنا شہیں مانتے اور خلاف نفس کرنے ہیں اور چرکہا کہ ریاضت سے کا ذر آخر سلمان ہوسکتا ہے - جانجہ ایک کا فر مرحاض صفح کی اور میں کا در مرحاض صفح کی ایک فار آخر سلمان ہو ہو گا کہ ایم مرتبہ بجو کو کینے بنا ہجو ہم دیا کہ نفس کے خلاف کی بیا ہو ہو گا کہ ایک فارٹ کو کینے بنا ہجو ہم کرنا جانے کی کہا کہ ایس ہو گیا یہ کیوان اور کہا کہ اور ہونا جائے تھا کہو کہ اور کا فر ہونا جائے تھا کہو کہ اور کا فر سلمان ہو گیا یہ کہوان اور فر کی فردی کی فردی کا کہا کہ اور فردی کی فردی کی مردی کی مردی کی خروری کی کہا کہ ایک کا فردی کی خروری کی کہنا ہے جو کہ کہ کہ کا خلاف کی خروری کی گانا ہے جو کہ کہنا ہے جو کہ کہ کا خلاف کی خروری کی گانا ہے جو کہ کہنا ہو جو کہ خوال کی کہنا ہے جو کہ کہنا ہے جو کہنا ہے جو کہ کہنا ہے کہ کہنا ہے کہ کہنا ہے کہنا ہے جو کہ کہنا ہے کہ کہنا ہے کہ کہنا ہے کہ کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہ کہنا ہے کہ کہنا ہے کہ کہنا ہے ک

كفر و وين را ببراز يادكه اين فتندكراً اله درباآموز. الله المصلحت الناش سمنه اي شخص في آفر كيوان كو كها ميرا اراده ايم كه دروريش بان كر ونياك تيود كو توزر خوالون كروان في كها بهنده الجيما في سه جبره روز كو بعد عیراس شخف سے آکر بیان کیا کہ میں گوداری اور اٹوپی اور میکول بیا کی مکریس مول و کیوان نے کہا کہ ورویقی سامان جھوڑ اور سب بھے ترک کرنے کا نام ہے نہ جمع کرنے کا مد ایک سودار مفلسی کے باعث فریب سے فرقہ بین کر اسیع بنا اور ایک گروہ افس کا مربد سوا۔ الیب ون اس سے اور کیوان سے کہا۔ کہ سابق میں جھے کئی وفعہ حورو الله لولاء - اب دروستى كے باعث مين نے چوروں سے را لئ بال الله آذر کیوان نے کہا عم شکر-اب تو لوگوں کو لوقط کا ﴿ عرفی شیرازی

در بگیرو صحبت عرفی به شیخ صومحه ۱۰ کو بزرک و شمن وعرفی بکودن شومس بہر کیوان کے اس میں شاکردوں کا وکر بھی جاتا ہے جو نامہ نگارکو مے: - فرزانہ خرادم بدول کے فائدان میں سے تھا جو کہ نوشروان کا خوان سالار اور وستان ماجب کے جادو سے مالا کیا تھا-جیا کہ شامتی فردوسی میں مرقوم سے مدیر خراد شیار کے بازار میں اور کیوان کو ملا اور سانها رباضت کینیجی مه فرزانه خوشی کها نفا اور کتاب برد مگاه میس محمایا كه اكيب ون خراو اور ارد شير بالكان جو كيوان كے شاكرووں ميں سے تھا البين مين جاك كريك سطّ - جبكه ارد شيرك ملوار أشائي خراد ميخر بن كبا-تلوار اش کے بدن پر بشتے ہی اورٹ سنتی موصوری بین وہ وہاں مجودات سؤاليني مركيان لقول عزيت

جان میبین تینین نطفهٔ صلب قف ادائینی رحم است، و تن مشیمه است اولا اللحی اجل ورو ژه و ماور در این مرون جیست زادن ملک بق فرزانہ فرسنشید مدد یارس کے دمتفانوں میں سے ہے اور فرزانہ شیدوش کی نشل سے ہے جو کہ ساسان بیٹیم کا شاگرد تھا۔وہ بھی مکان مذکور میں اور کیوان کو بل کر حق برستی میں مصروت ہؤا ، خوشی کہتا تھا که فرسشید ورو اور تبهن کا باهم متفاید مبلاً سبمن شیر حیانا اور فرشید ورو شمشيرسه كاك وتيا حب فرشد وروكا تيرطبنا بهمن ايث اوبيه أي المرفي مجدعاتا وطرفه يا كه حبب سمن بندوق سركرتا تو فرشيد ورواش كى كولى كواپنى كولى سے روك ويا اور دونو بيج جاتے اور بيمن فریشید ورد کی بندوق چلنے سے وقبت اوصر اوُصر مبد جاتا - الوسٹ ایھجی میں اپنی موت سے مرکیا- حافظ شیرازی ۔ ب ہرگز نمنیو اکا دلش زندہ شد بعش مہتبت است برجربیۃ عالم دوام ما ، پ ززانہ خورمند سام زیبان کے خاندان سے ہے جو کہ افر کیوان کوریل کر ریاضت کش ہوا ، خوشی کہتا ہے کہ خودمند نے ایک وقعہ رہتم کے ساتہ ہو کہ بہرام گور کے خاندان سے اور بڑا شاگرہ کیوان کا نظا مقابلہ کیا اور ازدہ کی شکل بن کر اگ برسالے لگا اور تنومند چناروں کو اپنے دم سے جاتا قا۔ یہ خودمند ہمن کی موت سے تین میدنے بیجے جہ کھیوڈر گیا۔ ایک

مرو خروسند "بنر بیسیف را به عمر دو بایست ورین روزگار از به یک سجس بر بیسیف بنار منهور به که سجس بر امو خط بهت کراستای وکوئی جیسا که ون کو آسان منهور به که این مامارون نے بهت کراستای وکوئی جیسا که ون کو آسان میں سورح کو چیلی کر رات میں طاہر کرنا اور ون میں شارون کو وکوئ اور بانی بر جبانا اور نے موسم ورخوں کو میسل لگانا اور سو کھے ورخون کا سبر کرنا اور ورخوں سے سجدہ لینا - آسان اور زمین کے ورمیان مجلیقا کا جبان اور کہیں عالم میں جانور بن جانا اور لوگوں کو نظر نه من اور گونا کون شکلون کا وکھانا مند آن کی کچھ تعنمیس کا ب بزمگاہ مؤمنیفہ کونا گون شکلون کا وکھانا مند آن کی کچھ تعنمیس کا ب بزمگاہ مؤمنیفہ ورولیش خوشی میں مرخوم بے ماہ بھر ان میں جبم سے جا بوط تے مہ بوئیکہ انہوں نے تمام علوم مشہورہ و غریبہ فرشتوں سے بڑھے ہوئے تھے ازین موجب امور عجیبہ طاہر کر دیتے تھے اور توت ریاضت سے ماوہ عناصر ان کامیلیع امور عجیبہ طاہر کر دیتے تھے اور توت ریاضت سے ماوہ عناصر ان کامیلیع امور کوئیہ نگار کے حتی ہیں وعامے نیمر کی اور جراوں کو دیکھا - انہوں لئے نامہ نگار کے حتی ہیں وعامے نیمر کی اور جراؤن کامیلیع وراؤن کو دیکھا - انہوں کے نامہ نگار کے حتی ہیں وعامے نیمر کی اور جراؤنت مطلوب کی بشارت دی شعدی سے

سزد صاحبد کے موڑے بہمت و کند در کار دروبیناں وعلمے و جب آفر کیوان بہرام ابن فرقا و جو کہ جب آفر کیوان بیٹ بین تشرافی لائے - فرزائد بہرام ابن فرقا و جو کہ گوورز کشواو کے خاندان بین سے تفا - جبھلے دنوں بین شیراز سے بیٹا - اور ایس نے علم منطق طیعی سے بیٹنہ میں آکر مصرون ریاضت بوا - اور ایس نے علم منطق طیعی ریافتی - الہی بین میں عبینا کہ جا ہے ۔

سیک بین منا ادر معقولات مینی ملوم عقلی ادر منفولات مینی علوم نقلی مین مجمی دانا ادر محمت علمی ادر علی میں رسا اور فیلسونت كامل تعامد ده مسلانوں بيں سے جال الدين مجود كا شاكر و عدا جو ك مِنَّا جِلال دوانی کا علمیذ نقا ۱۰ کتاب شارستان دانش اور گلستان بنیش اشی فرزانه کی تصنیف میں مدشارشان میں تکھا ہے کہ حضرت کیوان کی مدوسے میں ماک و مکوت وجروت کو مینیا اور سجلیات اثاری و افعالی و صفائی و واتی کو یا یا ۱۰ موید موشیار کهنا نظا که فرزانه بهارم ن ظاہر کیا کہ ایک ون میں آفر کیوان کے سامنے کھڑا تھا اور میرست ولِ میں یہ عقا کہ میرسے باز دل کو کہدیں - اُنہوں نے اسی ونست جو يُحدُ ميرك ول مين نفا كويديا أور فرايا كه رفض تو ول كا تجريد معدم كر لين كي طاقت ملي اور بيك زبان كي طاقت علي - بس كيا فائده له جیری زبان کو بیکار مجوور کر تیرسے ول کی بانیں کہوں ﴿ یہ فرزانہ بهوم سوواكروب كى مايند ممكلف لباس ركفتا عقا-ازيس موحب وكول لو ليفين تفاكد كيميا كرب و المستداعيري مين وه بده لابور بين روانه عدم كو سؤا المعكيم سناني كن بيدي ور مقاميك عفل و عرفان ست به مردن جسم زادن مان است موبد ہو شار نزاد رستم وال کی اولاد میں سے مقارکتاب سرودستان اش کی تعنیف سے ہے - وہ بندر سورت میں متولد سوا می منها وليراور تبريه كار اور صاحب فراست مخا اور فيصله كرين تبعيك ول مير صائب رایے و تدبیر کا نقا-اور اگر فتی کریٹے اور قتل علی بکد ڈیڑ اس کی کارگذاریوں کا بیان کیا جاوے تو ایک شاہامہ بن جاتا شخص م فر کمیوان اور اش سے بڑے ش*اکروو*ں کی بندگی میر وَيُنْ كُم خُرِيدُ مُنشأسَ مِنْوَا - وه ابتدا شام سے علوع آفتا ب يک بطور مروه شب سونا نفا- مرقه خب اور مروه نواب اور ساو نوس بابد میں اس طریق برسونے کا عام ہے۔کہ ووزالو بیٹھے اور پانوں کے دونو ممتانگ انگوکھوں کے نین سے لگا سے اور زالو کے سرجھی زمین سے ملے رمیں اور نشنگاہ میں زمین سے مقال ہو۔ یس بیٹے پر سوئے اور بانوں کو سر کے برابر جہوں اور دو ابرو کے ویبان نظر رکھے اور صبس وم میں مشغول ہووہے ، وروئی سیجانی ہو کال ولی اور سوفید ہے ۔ کہتا تفاکہ بیٹیبروں کا خواب بھی اسی صور پر بھا اور برچوکتے ہیں کہ اٹیا رو یاسان دستان منظ تھے اس سے یہی مزاد منتی یہ سعدی ۔ ۔

عناں باز بیجان نفس از حام ۱۰ بمروی ر سستم گذشتند و سام کیکن خورش میں اس کو برمیز نه نفا جو کچھ آگے آتا کی لیتا نفاج جانوروں کو آزار دینے اور افراط و تفریط سے گریزاں نفاج حافظ شیراز مُباش در پئے آزار ہرج خواہی کن 4 کہ در شردیت یا عیرازیں گنا ہے نیست

تنصیاهجری میں وہ میتام اکبر آباد جاں سجق ہنوا بموہد۔

ور حقیقت جسم میر روح باست گور منگ گورگر در گور باست، سور بینی سور نیست

گور گر در گور باکشد زنده از زندان ربد

جيف سلطاني بدن را مويد و وستور غيرت

موبد ہوشیار عالم صوری و معنوی اور دانش ظاہری اور باطنی کا جاس اور جنن سدہ کا منزم ہے ہائی کا جاسے العلوم ہونا اسی کتاب سے ظاہر ہوتا ہے ہجا اسپ حکیم کے خاندان سے تھا ہوسن اجری میں میں میں کے ایسے کشمیر میں دکھیا کہ وہ کا تقول کی 'انگلی کے بل کھوا ہوتا - اور ائی کا بدن زمین پر نرفینیتا تھا - ہوھی رات سے صبح کے اسی کھوا رہنا ہوتا اسی کھوا رہنا ہوتا ا

ولاز نور ریاضت گر آگی یا بی اجیشم خنده ونال ترک سر توانی کرو سوید سروش بحامگار ک فرزند کیوان کی اولاد ہے اور کامگار کو شہر دانش کے سبب فامدار بھی کتنے سے موید سروش کی نشیت باب کی طرف سے شت فرر درشت بینمبیر کو اور والدہ کی جانب سوچائی کی طرف سے شت فرر درشت بینمبیر کو اور والدہ کی جانب سوچائی عکم کو بینئیجتی ہے۔ وہ عقلی اور نقلی علوم کا ماہر اور عولی فارسی اور علیم کو بینئیجتی ہے۔ وہ عقلی اور نقلی علوم کا ماہر اور عولی فارسی اور میندی زبان سے باخیر مفاد ایس سے اکثر آباد زمینوں کا سیرکیا تربیار اور برہینر کار نفا - وہ آذر کیوان کی فدست میں فرفاد سے برط جا اور ساتھ مئور ہوا بدائس سے منورت کی صحبت کا ایس سے منورت کی صحبت کا ایس سے میں برس کی شریبیں بارسائی اختیار کی تھی ۔ عورت کی صحبت کا ایس سے برس کی شریبیں بارسائی اختیار کی تھی ۔ عورت کی صحبت کا ایس سے برس کی شریبیں بارسائی اختیار کی تھی ۔ عورت کی صحبت کا ایس سے

کیدی فام نہیں لیا اور نہ گوشت حیوان جلالی اور جالی سے آلدوہ کیا۔ اہل ویں سے نفرت گزین اور مقولی فذا پر مباہر تھا ہے اكر لذت ترك لذت براني \*وكر لذت لفس لذت بخواني کتاب نوشدار و اور سکنگهین اور زردشت افشار وغیره اس کی تقنیع ے ہیں وہ محد محن عام فاصل کہنا تھا۔ کہ میں نے اگر جہ مین سوساً ولیل اثبات واجب کی اس سے سیرایکن مکھ نہ سکا کئی فتم کی گرامتیں اش کی لوگ بیان کہتے ہیں-جبیا کہ پیا کرنا سعدوم کا معدوم كرا موجود كا-ظاهري چيزكا چينانا اور بوشيده كو ظاهركر دكمانا وما كا قبول ميونا- تقوي رمانه مين كبي راه كاطے كرنا- يوشده چيزوں سے خبر دینا -ایک گرکی بهت کو شراوی میں ایک بنی وضع علیحدہ مبعدہ د کھائی ویٹا - زندہ کو مار دیٹا - مروہ کو زندہ کرنا - جا نوروں اور پھروں سے گفتگو کرنا - بدون اساب طاہری کھانے بینے کی چیزیں طاہر کرنا - یانی بر اور ماک بین جلنا و میره پرست که بیجری بین وه عامه نگار کو کشیر بین ما ب فرہ قاری کہنا تھا کہ ایک وقت بین موضع آجن کے لوگوں سے ر خیدہ تفاجر عیدگاہ کشمیر کے نزویک ایک گانو ہے۔ بین نے بروان تنا کو جو کہ موہد سروش کا شاگرہ تھا۔ کہا کہ میں اجن کے زمینداروں سے ارده موں اور اِن کی برایٹوں کا ذکر کیا - اس نے جواب ویا کر کیا تو پاہتا ہے۔ کہ اُن کی زراعتوں کو خدا غرق کرمے آجیب میں نے کہا كه بیشك چابنا مول تو ایسا میشه برسا كه برای محكم گفر گر برس اور ائ کی وراعتیں جو کہ بانی کے ترب مقیں بیلے ہی تباہ اور برباد مولیس مرادی مسدی م العلى صاحبدك الله به ورو ما بين تومع را خدا رسوا شكرو ربھی مینٹ برستا تھا۔کہ موبد سروش نے اگاہ ہوکر اس کو سرزنش کی اور مارا-اس دقت میشه بند میگوا ۱۰ فره قاری کهنا تفا که سویدسروشر ت کئی وفعہ میریے ول کی بات بتائی مانقل کرتا تھا کہ شہر پرخان میں وقت آنے مدخان بالیق کے لوگوں نے ہاری بدی شروع کی إور ائ کا ادادہ نفا کہ اسیب کینیا دیں - بین نے موب سروش کو ان کے الاوه سے خیروی تو وہ ایک گوشہ میں چلا گیا اور رات کو ہجا میں

ایے اومی ظاہر بڑے جن کے سراسان اور بانوں زمین سے ملے سؤے سے مرومان شہر گھرائے او قول اُنہوں سے ہمیں نظیف يُني سن الله الطايا اوركئي سال كے قيدى جھور وت .. موید بهوشیار کتا تھا۔ ایک دفعہ جو مجھ کو چند درم کی امتیاج بولی تو میں یزوان سا کے پاس کیا - اس سے ایک اوق بتوی سفالی کو ماتھ میں سے کر بسیل مکوہ کیا اور کھے ائن پر پڑھ کر کھولکا۔ تو وہ سب اشرفیاں بن گیس اور جھ کو دین جن کو میں نے ایک عرص ب صرف کیا -اور وه یه بھی کہنا تھا۔ که یزدان مثنا گھر کو ایسا بنا تاکہ جب کوئی اس کے اندر جاتا سورج دیجیتا -اور حب وہ اینے یاروں کے سائقہ بیٹھتا تو ایسا وکھائی ویتا کہ دریا کے کارہ بر ایک نہنگ یعنی سنسار ان کے کینیجنے کا تصد کر رہا ہے۔ مندیل ایک تیں طوال دیتا ایک ند لکتی رحب کھے برط مقنا اور لب بلانا تو نظر سے جیٹ جانا - کہمی سوا پر يرط جاتا اور كنتا عقا-كه بين صل بين بينها بون - بيكن ايا نظراتا مول يعني وه منظما مونا اور لوگول كو سؤا پر نظر آنا به شيدوش ولد الوش كت عقا كه مين الك روز اس كے باس مبيعًا مبوًا عقا-كه اس س آیک شمع کو ایک طشت گیر آب میں رکھ دیا۔ نورا ایسے طاؤس ظاہر سوسے کہ جو یانی میں مند والتے اور عوطہ مارتے اور حلوہ کرتے ملتے -ہم دیکھ کر چران ہوتے تھے ، اور شیدوش کھٹا تھا کہ میں سے ویکھا۔ وہ آگ کو جلا کے اور ایس میں مبیطہ کر کھیلا کرتا تھا +ائس کا اتنا تھا شاتھ تامہ نگار نے بھی دیکھا تھا۔ کہ وہ آگ کھا کیتا تھا ، موہد ہوٹیار کتا تھا كه مين سے ويكھا-كه وہ مكان كو سانپ اور بيجھوٹوں سے بھروتيا أور سوسے بونے آوی کے سینہ پرکھ چیز رکھ کر جو سی بولا وہ سویا سمجا اس کا جواب دیتا تھا مومد ہوشیار یہ بھی کہتا تھا کہ میں نے حکیم کامرا شیرازی کو دیکھا کہ اس نے ایک عراقی دوست کی شاوی کدخدائی کے حبسهٔ رقص میں ایک فتیلہ جلایا ۔جس کی تاثیر سے تنجنیاں رقاصہ برتنہ ہوکر ناچنے لگیں «کامران کہتا تھا کہ میں نے یہ عمل پردان شاسے سکیما ہے۔ گرچونک بھے اجیک سی رقص سے جاسہ میں جانے کا اتفاق سیر ہوًا تھا۔ که عورت کو الے ستر کرنا استحال میں آ جاتا۔ میکن اب جو جلسہ

الله نظر آیا اینے علی کا استان کر آیا یہ اس ضم کی بہت باتین والی استان کرتے ہیں ہ فدا ہو ہرائ کئی برس مراقت کی اس مراقت کئی برس مراقت کا برت اوبیا بھی محدر بھی کہتے ہیں۔ کہ لئے تفسیب مرشد کی تماسش کرتے ہی ویں مرشد کو بی د با تو اسلام کو خواب بیں ویکھا کہ اسلام بیں آذر کیوان نے تقسب ہے۔ بھر ایکام کو خواب بیں ویکھا کہ اسلام بیں آذر کیوان نے تقسب ہے۔ بھر ایک وزانہ خونی کے ساتھ اس کہ جا بار سین خدا ہو ملام فارسی اور عوان نے بہر کا اور عوان ت جا بالی و جالی ہے بہر رکھتا ،ور بھار بہر کا دم صبس کرتا اور رات کو ہرگز ند سوتا اور بیاس ورم غذا بو رہا ہوں کہ مراقز ند سوتا اور بیاس ورم غذا بو رہا ہوں کے میان نا کرتا ہو ایک ہوتے ۔ لیکن وہ بھی بدون و دخواست باروں کے بیان نا کرتا ہو گئا ہو با ما کی میں بوان کہ مراقز کی کئی بیان نا کرتا ہو گئا ہو ما کی میں بوان کو میں بوان کو میں بوان کا میں اس کے مشا بدات ندکو اور بنام جام کی تھی ہوتی ہو گئا کو ما خط شیراز۔ پ

اختم ال روز کریں منزل دیرال برج الا راحت جال طلبم واز یہے جاتا ل بروم البوالے لیے او ذرہ صفت رقص کنال یہ تا بسر شید خور شدید ورخش بروم متوبد خوشی مؤلف کتاب برز مگاہ کا سے جس بیں اور کیوان کے حامدار شاگردوں کے مقامات کا ذکر سے اور اش کے کامل شاگردوں کے مقامات کا ذکر سے اور اش کے کامل شاگردوں اسم البولال) ازاوہ ذری بغراب دلا) فرشد ورد دارا بہن دمان راا اسم البولال) ازاوہ دمی بیزن رو) اسفند بار راا) فرشد ورد دارا بہن دمان رمان رسم الله الله بارہ میں سے ہر ایک کی غذا دس ورم تھی ۔ وہ رسی ریاضتیں کرنے جو کیوان کو پہند تھیں مہاقد کیوان کے شاگردوں میں سے کو کھی شاگرد ان بارہ کی درجہ کو مہیں کہ اور دور میں سے کچھ حالی خواد اور فرشد ورد بارہ میں سے کچھ حالی خواد اور فرشد ورد میں اس کتاب میں کہوں ہوں بارہ میں سے کچھ حالی کر اس کتاب میں کھی خواش میں سے کچھ حالی کروں ہیں اس کتاب میں بھی خواش میں کہ کوئی مرشد مال کروں ہیں مشاشع ایران و توران و روم و سند از قسم مسلمان و مبندو و گبر و نصارا مشاشع ایران و توران و روم و سند از قسم مسلمان و مبندو و گبر و نصارا مشاشع ایران و توران و روم و سند از قسم مسلمان و مبندو و گبر و نصارا و بیہود کے باس گیا دسب بھی گئے میں کہ تھے کہ اینے نرسب کو چھوڑ کر ہائی

طریت میں داخل ہو۔ چونکہ میرا دل انتقال مذہب کی جانب مائل فاتھا النا مقصد د برس اع سب عاديده كفش كندن جيبت ؟ وه لوگ اکر جہ ظاہر میں اپنے آپ کو سے متقتب طاہر کرتے تھے سیکن میں سے ائن کو باطن متصب سے خالی نہ پایا - لیس ایک رات بین فیدا میں دکھیا۔کہ ایک بڑسے رہا سے جند نہرس نکل کر بعد گروش کثیر بھر اسی میں ملجاتی ہیں اور مین اس بڑے دریا کو چھوڑ کر رفع تشنگی سے واسطے نہروں کی طرف متوجہ ہؤا ۔لیکن حبکبہ افی سے کن<del>اری</del>ے کیچر اور کھوریوں سے بھرے ہوئے میری نظر میں براس ۔ تو میری رسائی بان نیک بنوئی- آخر میرسه والد بوش نے جھے سمھایا کرفدا سے ورخواست اکرکہ بھے بانی کب مینجاوس-اس اثناء میں ایک آواز آئی - حب کا مضمون یہ تھا۔کہ اے مردا دریا کو میبور کر تہروں کی طرف کیوں جاتا ہے ؟ حبب میں دریا کی طرف مُفْد لایا تجنہ فرزرُّ لینی وشتہ سے جھے کہا۔ کہ یہ شکر فی وریا آفر کیوان ہے۔ اور چھوٹی تنریں مشائع - میں نے معلوم کیا کہ وہ کیچر اور کھوپریاں مقتب اور مد ہے مدیس میں خلاجو کے ساتھ آفر کیوان کی خدمت میں گیا اد استان بیر مغان سر کیا کشیم. دولت دین سار د کشائش دین در

از استان ہیر مغال سر کی کشیم یہ دولت دیں سار دکشائش دیں ور از استان ہیر مغال سر کی کشیم ہے فرزانہ ہمرام نوبی کہتے ہیں۔ اس لئے کتاب ار رکا ان نکھی ۔ یہ شخص اگر چہ افر کیوان کی خدمت میں کی نہا۔ اس کے بہتے اس کے بہتے اس کے بہتے اس کے بہتے اس کی خدمت میں کہتے ہیں اش فراد کی برستاری بہتے اس کی سر اس فراد کی برستاری سے حال کی سر مرکبا۔ یہ شخص خلفت سے گریزاں اور بھی اور نظی کا ماہر علی ملوم عظی اور نظی کا عالم اور زبان عربی۔ فارسی برخسی اور فرائی کا ماہر من انسانیت مقتول کو جو حکمت علی انسانیت میں مرقوم ہیں۔ زبان بارسی مازی آمیز میں مرحبہ کیا۔ اس کی اونات کتابت میں گرزئی تھی ۔ افراجات ضروریہ اشی محنت سے کی اونات کتابت میں گرزئی تھی ۔ افراجات ضروریہ اشی محنت سے بہم فینیٹیا تا اور شب بیداری اش کا بیشیہ تھا جس کھی ہیں محنت سے بہم فینیٹیا تا اور شب بیداری اس کا بیشیہ تھا جس کھی ہیں تکام مات کام مات

اش کے پاس بیٹھا رہا ۔میرے بعد پھر صبحے سے شام میم مومد ہو فیار ائی کمے پاس نا -ہم نے ویکھا کہ فرزانہ مذکور اش روز آٹھ پہر میمت برابر دیے فس و حرکت دو زانو بیٹھا رہا ۔کتے ہیں کہ وہ دو مین روز میم اسی طبح نے نور و نوش بیٹھ سکتا تھا۔اور اش کی ختا متوٹا سامحاے کا دودہ تھا۔کہ جبکہ وہ بعد دد نین دن کے استعال ہر

0-1364 [V

جامی از ۱۱ انش بن باک انسو ۴ در تدم باک روال خاک شو فاید اذال فاک بر گردے دی ۱۰۰ گرد فطانی و بر مروسے رسی موید برسار بیند بین خورشید اسفهانی کے گر متولد بڑا۔ کہ جو مرو مُرَّاصِٰ نِنَا - وَہ صُدا کی تدرت سے آیام خورو سالی میں ہی تعداجہ ہوکر اور کیدوان کی صدرت میں میٹنچا - لیکن کمانیت اِنس لنے الیکے فاگردوں کی صحبت سے بائی -اور زیادہ تر مجست اس کی میوسٹر کے ساتھ رہی۔ موہری کا بیٹرہ ایش کی تفنیف ہے۔ ایک ناہری ایر یرک اندر اید نگار کا ہم انجن بؤا۔ وہ ابتداے مان سے من تك سرايس كرا نقا -سرائيت كو اساني زبان ايني وسانير مير فروشوه کتے میں -وہ بانوں کو اویٹے اور سرکو نیٹے کرکے محطے موسے کا نام ہے سیس کو ہندی میں کہال آس بولنے میں سرخ شخص مرك الكماني سے راہی ملک بھا مبوا ﴿ سورہ ع مسلک روانی ۴ پر جامه میند ول روانی سکن شورت مام بان مامه بر چند منتسق دوانی موہد بیٹیکار ابن خورکشید بھی بیٹ میں بیا ہوا۔ یہ برستار کا جیدنا بھائی منیدی راکوں اور انتخار کوئی میں مے تظیر تھا۔ وہ بھی پرستار کی طرح آذر کیوان اور اش کے شاگردوں سے فیفیاب اور موید سروش کی صحبت سے شا نتاب اور تحد وا بنا تقا ریه شخص نهایت آن و طبع ادر کسی ندب کی قید میں شر مقا - لیکن کسی نمب کو فرا بھی شرکت تا - اش سے اپنے یرے بھائی کے ساتھ ملک مشیرییں ساکر کیک فن کا اراوہ کیا۔ وہ صيس وم مين كامل تفا نامويد بوشيار كهتا ي كه ايك وقعد وه وم روک کریانی میں گیا۔ وو پیمرکے بعد سر نکال ع بر کیا ہے مدایا بسلامت وارش به سیدوش این الوش وروشت بعمیر سے فاسلال میں سے سے اس کا باب الوش بخو فروش مصدور سے أفر كيوان كے عقيد تمندوں ميں سے تھا جا لي وقعہ الوش اور زر باوی۔ کہ جو نشاہ زر وشت سے تھا۔ دونو مل کر سافر کیوان سے یاس کئے اور اپنی ناواری سے بہت روئے - آور کیوان سے ای سی گریہ و زاری دیکھ کر کہا کہ جائد مشرق کو جاتی اور وہاں سے مغرب کو چلے آؤ- متناری ترقی ہوگی سافر کیوان تو قریب ہی عالم جاوید کو گیا- اور وه روانه مشرق مهوی - اس دوره مین از در کیوان ملی روح كى مدوست وه دولو صاحب سامان موكة - حافظ م المنافك قاك را به نظر كيها كتن ندروانا بودك كوشه بيشي بالتن د بعد اس کے زر بادی نے ایسے تدیمی غلام فرہ قاری کو ملینہ میں مبیجا كم اس كى وفتركو شيدوش كے گھر ميں نے جائے رجب فرہ قالك نے اس کی دفتر کو شیدوش کے گر منینجایا - بعد چندے فرہ قاری اور شیدوش میند سے سوواگری کے واسطے روانہ سوسطے اور کشمیرسے كاشفر جامة كا اراده ركفت كف - إلَّا كِي عرصه كشمير مين تطير - بيو مكه شیدوش اور کیوان کی وعاسے متولد مبوا نفا اور اس سے مرمنے سے مجد مرت کے اس کے شاکردوں کا مہنشین رہ تا۔اس کئے بیٹ سے چلنے کے وقت اس کے ول بیں شوق خود واتی اور استیاق سیر عالم نماني كاييا سوا-منظین لو از تو رہر باید ۱۰ تا تا عصل و دیں مفراید الجرم مقروف ریاضت ہؤا۔ پہلے اس کی طرف کان رکھا ۔ جس کو پارسی میں آزاد اوا اور اورا -عربی میں صوبت مطلق -مہندی بیر انامد كين بين -حيب الحيني وزرش سوكتي -آمكه كلول كر نظر كو دو أبرو کے درسیان رکھنے لگا جس کو سبدی میں ترانک بولتے میں - متے کہ ہوایون صورت کیوان کی حبوہ کر ہوئی - اس صورت کو اس قد استقلال ویا-که وه صورت برگر اش کی نظر سے غاش نه موتی عتى - اخر منتفرق محر وصرت بلوا اور سنازل شيكان كوط كرك

منزل سنعتم مين قدم ركها اور تبخود بهوكر خدا كو يايا اور اينة اب کو ٹابود نرکیکے ایش کی سبتی میں پالدار ہٹوا۔سعدی سے جاتا رہوا۔سعدی سے جاتا رہوا نیاید جوانی زر پسر ایک فروا نیاید جوانی زر پسر ایک وقت نامہ نگار کو کہا۔کہ کل میں ایک وقت نامہ نگار کو کہا۔کہ کل میں اند سیری رات میں روح کی روشنی کے ذرایہ سے تھاہری بدن چھوڑ كرفيني اندار مين آيا -اور يرده حتيتي في سالون بردس أعما دف ناسوت سے گذر کر ملک کو مجھوڑ کر ملکوت کو ملے کیا اور وجو وسطلق نورالانوار کو به تجلیات آثاری و افعالی و صفاتی و داتی دریانت کیا اور موبروم مشى نابود اور وجود حقيقى مشهود بنوا - حافظ نقاب و برده نداره جال ولبر با ۱۰ توخوه جاپ خودی عافظ از سار خبا شيدوش كو خوراك لذبذ سے نقرت و يوشاك مكاف سے رفيت على اینی محبس کو منظر اور نوکر جاکروں جنتے کہ بار برداروں کو بھی ہماتہ ر کھتا تھا۔اور کہنا تھا۔کہ میبری اس جاہ و صفحت کی جو آفر کیوان کی مدد کا فسوع ہے شحقیر اور توبین ناروا ہے۔ درنہ جھے کو اس سے کھ سروکار منیں - اش کی کم خوری اور عورات سے نفرت ظاہر ہے ، شید ونش خوبصورت جوان تھا - اور اس کی آبین تھی۔کہ بریگانہ مشیروں سے ہرگز نہ من تھا - مشعقتیوں سے نفرت اور عام لوگوں سے کم الله فی کتا ۔ حب کسی سے آشنا ہوا بیلے دن کم متوجد ہوا ۔ دوسرے دن ریادا اس کی میت کے درج سے کم معلوم ہوتی ۔لیکن عام لوگوں کی مجت ے کئی ورج بڑھ کر گفی اور وہ بعیشہ یہی قوام تھا کہ حق اشنا کی نطن میں سب چیزیں فداسے جُدا نہیں اور ہشیار موجودہ اس کی ذات کا پرتو ہے - اور سوایے وات حق کے ظاہر اور یاطن میں کھ موجود منیں ۔ رہے ک گر دیدی وگر فرمشت سرشت یکے است دستان و بهار وطرع و کشته یکے است با وصرت او زکترت خشاق چر باک ۹ صد جا اگر گرہ کری رہے۔

خیدوش کثیر میں ایبا رخور ہؤا۔ کہ اش کی بیاری صدیے گذر گئی عرفی شرازی م طبیب کیت اسیط اگر شود بیار مد لوگ تو اشر بیاری سے خناک محے - نیکن شیدوش خوشدل تھا ۔جس قدر بیای سخت ہوتی ہاتی۔ اس کی بشاشت طرحتی متی اور یہ دو بیت حافظ کے پرطمعا کرتا۔

نخریم اس روز کزیس منزل ویران بروم راحت جاں طلبم وز پئے جاناں بروم یہ ہوائی کباد ورق صفت رقص کناں تا بسر چٹمۂ نورسشید ورخشاں بروم

و ال جومے با محیط ادل یافت اقترال یہ واقعہ مزین کم بجری میں صورت بذیر مبوًا-اور اس کے دوست

بریں مضمون نوص گر ہوئے۔ ے رنگ تو منبوز یا جین کا ست او بوٹے تو منونہ یاسمن کا ست دیدار تو ما تمامت افتاد او بیاب است ولے دروشنی کا ست

تامد نظار لله طيدوش كا مرشد اليها كها- صرفهم فيدوش ما زويده من بركران شده مرسم خاخه بود بسير رود خانه سك المامكاه طائر تدسى سببهريده مدنين كبت الشيال بأفراز الشيانه شه آزاوه بود زاو جز ازادگی نداشت مه تن را به تن گذاشت رو**نش رونش روناش** مبانش مبالهت هوت جان آفرین رسید ، بیرون زقید بیشنج زمان و زمانه شد المادي علام وصلي جوكه واستان اورسه بين ويكف كن الريمي جاوي تو المد انجام بذیر نهیں بوکتا-اسی واسطے اب وہ جاعت تھی جاتی ہے جو کہ البادیوں کے نرمب میں شامتی اور کیوان کے شاگردول كى بدايت سے كامياب موتى - إكر بيد بيسى بهت مايى - سكين اك میں سے برطی بری طاہر کی جاتی میں ا مناعلی شیرازی جو که شاه فتح الله کا مهدس کفا - لیت مولد میں آقر کیوان کو ماہ - بیکن فرزانہ بہرام ابن فرغ و کی صحبت سے ممال كو تبنيجا اور مفت كيتى لينى مهفت منازل وحداشت كالسير كيا ایک رات اس کے گھر میں جور آیا محکر علی اس کو دیجہ کر مصلے بر سو گیا - تاکہ چور اش کو سویا سٹوا جان کر اینا کام کر ہے - یخو کھر اسباب ایک مضبوط مکان میں محفوظ تھا ہجار نے ہر جیند کو معفر طا ع بایا - فیز علی نے سرامطا کر کہا ۔ کہ مین اسی واسطے سورہ مخارکیا تو اینی مزاد حاصل کر اے-اب تو مایوس مبوا - بیس اُٹھ کر وہ سکا جِس جَلَّه اسباب رکھا ہٹوا تھا وکھایا۔جور لئے اش کی مرتب و کچھ کر وه بُلُ بيشيد جيوار ويا اور نيكوكار بهوكيا ود في سيد اصفيد في حيثي ت على وه فزاد بهرم ابن فراد سه مقصود كولينيا - ائن ك نامه الكار كو كهار كرجب كين مبلي وفعه جالت تعلق وزاز كي ياس گیا - اُس نے اُٹھ کہ جھٹے تعطیم وی اور سند پر شجایا - پھر اُٹی تو اُ اِیک برمنب شخص آیا -بہرام ملّبہ سے نہ اِٹھا اور جو توں ملیں المنے مجگه دی موقع گمان بتارکه تونکر زاده کی عرّت به نبت دروسش کے شاید زیادہ ہو۔ کہ جس کے سب فرزانہ نے مجد کو تعطیم دی۔ اور اش کی تحقیر کی - فرزانہ نے دیوار کی طرف دیجہ کر تکھی ہوتی تعدیر سے کہا کہ اے بیکر نے روح اللہری بالانشینی کھے کمالیت

منایس رکھنی ۔ ورویشوں کا وہ ارتبہ بی کر جم کو ور پانے جان وجان اکو یا جاناں رکھتے ہیں۔ اس مجیس میں میرے ول بین میرے ساتھ سنونے بیں مدید بات منت ہی میں راہ راست بر ابا برا نے سفیم کر ہجری میں میغام لاہور جسم چھوڑا ، عاشوریا قراہ نکو فرزانہ بہرم ابن فرشاو کی معنوی نوازش سے بہرہ یاب ساتوا اور اش نے باوجود الے علمی کے بعدد جوہر اصلی معرفت حقیقی کو عل كيا اور يكانه بين بوكيا به مساله بيرى مين عامد تكار في تقمير میں ائیں کی مما تات کی اور پوچھا۔کہ آپ کی مما قات فران سام س تقریب سے میڈئی تھی ، جواب دیا۔ کہ میں استحان كے واسط فرزاد كے باس كيا تھا - اش كے فرطا كه خلا و ال فلوت و جلوت میں جو دم نقلے - چاہتے کہ سر حضور سے ہو اور غفلت کو اش بیں دخل شر ہو اور کہا۔کہ جس تدر ہوسکے دم کو اندر کے جاکر روکو اور دل صنوبری کی طرف رجوع لاؤ۔ تاکر بروا كا نام ول كما جاوے - اور يه تن ول سے كروك ضاوندا إمير مقدور سوائے تیرے افر کھے نہیں دجب میں نے اس علی کال کی ورزش کی - افر معلوم مبوا - اور مین اص کا تو دل سے مستقد ع بھے توج کے آبین سمجھائے۔ کہ اینے ول کو حضرت یزوان میں مے کسوت حروث اور آواز عربی و فارسی کے حاصر رکھو -اور ایسے ولی خیال کو قلب صنوبری سے علمیدہ مرت کرو ال ے میرا کام ایا ترقی یاب ہوا۔ کہ جمان جمانیاں ماند سُرَابِ نَفْرِ آنِ نَظَمَ آنِ مُنْ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا مطلوب بہونا لے کر ہاتی ہاشف ویتا - انشرفی اور روبیہ او يسيد كو نه چينوا - اگر دوروزيك بهي كهانے كو نه بلتاً - تو بهي سوال كُنَّا مناسب نه سبحتا نها ومحدو بيب تيمن رتيمن ايب فرقه ارناك كا لاہور ميں سے) فرزانه بهرام ابن فرشاد كو طا-اور سنوك اختيار كيا-يكانه بيں اور ضا شناس بن كيا - با وجود كيم كي برط صا ہؤا نہ تھا - محس شوق ول سے خدا دان ہوگی است البحری میں مبقام کشمیراکی دن

عكيد سے نظارك أيك كتا مجرم نظر آيا ۔ جو بيلے مدہ سے روا اور فاقت وکت کی در کمتا مقا محدو کے گھر میں جو سولے جانے نماز اور تبیج کے اور کی ش تا - آخر اسی کو بہے کر اس کے مللے میں مر لیا بداسی سال میں اس سے عامہ نگار کو کہا ۔ کہ پیلے ون جبکہ میں ڈکر قلبی کا متنوّجه بهوا-ابھی وکر کا عدد وس کیک نه مینیجا تھا کہ اشرفا برماز كليد تغى كے وقت وجود شرى ابود سومانا - اور انبات كے وقت بھ نشان فيض يزوان كا نظراماً عَمَّا ميرا ذكريه تعاكم منهي كوفي ايزو سوك یزوان کے 4 اسی طی اس طائفہ کے ست لوگ اس کمیش کی بيروى سے كامياب سؤالے ، موسط اور فارون دو يهودى كتے - فراور ابن فرشاد ان کو انہیں عاموں سے مبایا کرتا تھا۔ یہ لوگ ریافیوں میں یہ نفیلت مشہور سے - اور رہانی بہودیوں کا ایک فرقہ ہے جب پہرام کی خدمت میں جہنیے - زلفیۃ ہوگئے اور بہرامی تدسب میں اگر خود شناس هو گئے بہ یہ دونو سوواگری کرتے تھے۔ نیکن فرید و فروخت میں جموط نہ بولتے ہاں سے منا کیا۔ کہ فزاد بہام ابن فرشاد جس کسی مے ساتھ دینی بات جیت کرا۔ وہ اس کا عاشق ہوجاتا اور بو کو تنی اش کو دیجیتا دوست بن جاتا بیجب محوفی مشکر بھی اس کے یاس جاتا مندوقت جانا تھا۔ ہم فئے گئی مرتب اس امر کا انتخان كيا - جَائِجُهُ مُلَا مُحَدُّ سيد سموَّندى جو بهارا آفينا منا نهايت سفتب سے اس کی آزار دہی کے لئے گیا۔ اس ایام میں فرزانہ شر لاہور کے باہر گورستان میں رہا تھا۔جیب مما سید سے اس کو و سیجا - الے تابات وور کر اش مے بانوں پر سر بڑا -جب مملام منا اس کی آئین اختیار کر لی -جب مین فے مما سید سے اس انکار اور اقرار کی بابت پدھا۔ تو جواب دیا۔ کہ حب مین نے اس کو ويجها جيوراً تدمول يرفر برا اورجب مبكلام بأوا - ماشق بن تياامًا یہ سمض فزانہ کو واریا کہتے تھے مہ تامہ نگار نے نارون سے پوجیاکہ موسط تیرا کیانی ہے -جواب دیا۔ کہ یوں ہی کتے ہیں -جی اُس نے بادجها كه منهار باب كون ب ؛ جواب ديارك والده جات مه انتوان بشيم وربع فریکی تصارا مرسب کا بست دومتمند تھا اور اس کے دل میں

ایزد کی مدد سے خیروں کی صحبت کا شوق مجایا بنوا مٹا-اسی سطے اکثر روایشوں سے تذکرہ عرفان آلهی سرتا - آخر قرشاو کے بیلیط کی سمنفینی مب الناس كو الن الله الله الما اور تقير بوكر باس كو الن جم بر حرام كيا- فرزانه الس كو مسيح كها كرنا عقاً-وه ماور زاد برسند ريتها أويه گری اور جاطب میں کیوا نہ سینتا -جوانات جلالی اور جالی سے کھ مطلب کی کوئی بات زبان پر نه لانا عقا -اگر کوئی کا لخ مینے کی چیز اس کے باس سے جاتا -بشرطیکہ جوانی نہ ہوتی -کسی قدر که لیتا-ایک دن کسی بد طبینت سے اص کو اس قدر رو و کوب کیا له اس كا جمم مجروح بهوكيا - ليكن ازار ومنده كي طريف نه ويجها حب وہ رہنجور سے مِنْ البوّا۔ نامہ نگار راش کے پاس کیا اور دیکھا کہ اش كو اين مجروح سوائے كى بابت توكية رئيج نه تفا-ليكن ول اس كا کھ عناک نظر آیا ۔جب لوگوں نے اس کی بخش کا حال مجھ کو بتایا تومین نے اس سے پوچھا۔اس نے جواب دیا کہ میں بدنی ورو سے عناک منیں ہوں۔ بلکہ جھٹے اس بات کا غم ہے کہ اکثر شخص کے ماتھ کو اینا بینیجی ہوگی۔ کہ جس سے جھٹے زو و کوب کیا۔ ورجيم ار شكت چرغم ال غم ال ميخوم كه خارشكست رام بھط بنالس کا بریمن تھا رجب بور فرشاد کو ما - اپنی ندہی قود چور کر بہرام سے ندمب پر بیلنے لگا موہد ہوشار کتا ہے۔کہ بہت دفتہ رام بھٹ سے فیب کی خبریں سنی گئیں - جنا بجہ وفعه فحل ليقوب اس قدر بيار سؤا-كه طبيب اش كا معالي جھوڑ گئے -اور اعظے سُتعلقین بیقراری کے باعث ایک دانا عورت سے اش کا علاج کرانے تھے -ایک روز جو مین اتفاقاً رام مجل کے یاس گیا -اس کو زانو پرسررکھ ہوئے یایا سیرے ول میں جا ایا۔ کہ اگر رام بھی رستگار ہے۔ نو تعقوب کے مرتنے یا جینے کی فیم وے ۔رام معیظ سرامطا کہ سٹیا۔ اور چھے ویک کر بولا۔ کہ عجیب كا وانا تو يزوان ہے - ليكن محد ليقوب مرف كا نهيں - بلكه أيك سفت کن شدرت ہوجا دیگا ، آفر جیا اس سے کہا تھا - ویسا

بنی برقامه اور اس سے کہنے سے راجند کھتری سبکل کو ایسائیوگا عاراس فرمب میں آیا جا اور بہت اوگوں نے ان دونو کی جاتے سے پور فرش و کا فرمب تبوطوالت کا خون ہے مہ قامہ نگار سے میں ہوئے -اگر تھے جادیں توطوالت کا خون ہے مہ قامہ نگار سے فرافہ بن بہام سے منا-کہ وہ فرزانہ بہرام ابن فرق سے نقل کرتا تھا۔ کہ ایک ون طبیخ بہاؤ الدین میں عالمی کہ انامیہ کا بمتد تھا -کیوان کا صحبت یاب سٹوا - اور حب ایس کی کمالیت کو سعلوم کیا نہایت

ا فوش ہو کر یہ رباعی پڑھی - رباعی در کعبہ و دیر عارف کائل سیر ۱۰ گردید و نشال نیافت ازمہتی غیر چون در ہمہ جا جال حق جاؤ گرہت مل خواہی در کعبہ کوب نواہی دریہ اٹھی روز سے ضیخ موصوف کیوان اور ائش کے شاگردوں کی حبیجہ میں رہتیا تھا ۱۰ مرزا ابوالقاسم فندیکی کیوان کے خاگردوں کی مجت سے آفتاب برست اور جالوروں کی اوار دہی کا تارک ہوگیا ۴ جنائجہ مشہور ہے کہ مرزا ابوالقاسم سے لوگوں نے پوچھا۔ کہ باوجؤ استطاعت کے تمریکوں منہیں جاتے ، جواب دیا کہ - وہاں گوسینہ

الن عالم سے فرج کرنا پیڑی ہے او

آب کچھ حال چانچان اور ساول دردیشان آبادیہ کا جو ساتھ اہل فونیا کے رکھتے ہیں بھا جاتا ہے۔ یہ لوگ لینی پارسی اس طراقہ کو آمیزہ فرینگ اور میرطار بولتے ہیں ۔ حب کوئی مظالف ندمہب کا آومی ان کی مجاس میں آت ہے ۔ اس کو سحنت بات شہب کی تولیت کرتے اور جو کچھ وہ کہتا ہے اگر این کی مجاس میں آت ہیں ۔ کیونکہ اور اس کے ندمہب کی تولیت کرتے اور جو کچھ وہ کہتا ہے اگر ان کا ممل ندمہب میں ہیں ہے کہ آومی ہر ندمہب کے ورلید سے فلا ان کا ممل ندمہب میں ہیں ہے کہ آومی ہر ندمہب کے ورلید سے فلا درخواست کریں۔ کہ جس کے ورلید سے قریب فلا حال ہو۔ تو بتا ہے ورلید سے فلا ان کے شغل کی اور سوائے نفع کے رہنے گہنچان ائن کے ندمہب سے نہیں پھیتے اور سوائے نفع کے رہنے گہنچان واجب نہیں جائے۔ اگر کسی کا اور سوائے نفع کے رہنے گہنچان واجب نہیں جائے۔ اگر کسی کا وینی یا مونیوی کام ائن سے بڑتا۔ بشرطیکہ وہ کام نیک ہونا اُس کے ایش کے اگر کسی کا وینی یا مونیوی کام ائن سے بڑتا۔ بشرطیکہ وہ کام نیک ہونا اُس کے ایش کی این سے بڑتا۔ بشرطیکہ وہ کام نیک ہونا اُس کے ایش کی این سے بڑتا۔ بشرطیکہ وہ کام نیک ہونا اُس کے ایش کی این سے بڑتا۔ بشرطیکہ وہ کام نیک ہونا اُس کے ایش کے ایش کو اُس کے ایش کے ایش کھی کا این سے بڑتا۔ بشرطیکہ وہ کام نیک ہونا اُس کے ایش کی این سے بڑتا۔ بشرطیکہ وہ کام نیک ہونا اُس کے ایش کا اُس کے ایش کی کھی ہونا اُس کے ایش کی این سے بڑتا۔ بشرطیکہ وہ کام نیک ہونا اُس کے ایش کی کو اُس کے ایش کی کوئیوی کام اُن سے بڑتا۔ بشرطیکہ وہ کام نیک ہونا اُس کی کوئیوی کام اُن سے بڑتا۔ بشرطیکہ وہ کام نیک ہونا اُس کے کہتے کی کھی کوئیوی کام اُن سے بڑتا۔ بشرطیکہ کوئیوی کی کوئیوی کی کوئیوی کام اُن سے بڑتا۔ بشرطیکہ کوئیوی کی کوئیوی کی کوئیوی کام اُن سے بڑتا۔ بشرطیکہ کوئیوی کی کوئیوی کوئیوی کی کوئیوی کی کوئیوی کی کوئیوی کی کوئیوی کی کوئیوی کوئیوی کی

وا کے میں کونای و کرتے پلقب اور منبن اور جد اور خد ے اور ایک شہر کو دوسرے پر ترقی دیتے ہے جائیز کے بیں- اور ہر مذہب کے ورویش اور مربیزگار اور خدا برست کو وورت جانتے اور وینا واروں کو بھی فرا نہیں کہتے تھے اور کہنے ہیں کہ جو س مونیا کو نبیں جا بتا -اس کو ونیا کی کھوش اور تحقیرے کیا كام بكيونكم ككوش صاسدون كاكام ب و بسريه لوگ مانتو اينا ی خویش وبیگانہ بر طاہر کتے میں اور نہ اس رازسے کہ جو سخص اُن سے کہنا ۔ دوسرے کو ماہر کرتے + مہاب پور فرشکا كا شاكرو تھا۔ اللہ نكار نے كشمير ميں مسلمند ہجرى ميں محو فال صلي سے منا-کہ وہ کہا تھا کہ ۔ میں نے ویکھا ہے۔کہ وہ راستہ پر کھوا تھا ك الفاقا أيك خواساني سے كها كه بورھے كو تھوڑ وے عاكم كيك متهار بوجه الطاكر ميني دون - فراساني خفا بهؤا- بهراب سے ائن کی طرف انتفات نه کرکے بوجھ کو اپنے سر پر اُنظا اور اس کے گریں بیٹیایا اور کھ مال ظاہر نہ کیا ۔ میں نے مرب کو کہا کہ اس ظالم نے بیٹھے بہت تکلیف دی- اس نے جواب میں کہا۔ کہ ي كي باش سے ابنا بوج صرور كھر ميں بينيانا تھا اور آب اکھانے سے معذور نفا کیونکہ ائس میں ائس کی تھک تھی اور مزدوری شیں دے سکتا تھا۔ کیونکہ زرمشکل سے بیدا ہوتا ہے میں ایس کا نہایت مسکر گذار ہوں۔ کہ میری ورخواست قبول کی او اس بوڑھے کا بھی شاگرہ ہوں جس نے میری انتاس ان کی-مانظ خراز- ٥

اسمال بار امانت نتوانت کشید به قوعه کار بنام من وبوانه زونده من اسمال بار امانت نتوانت کشید به قوعه کار بنام من وبوانه زونده ماه آب فراب کے بھوٹے بھائی کو نامه نگار نے سرمین بہجری میں بور فرشاو کی بیشکاری میں وبکھا -اور ملا مهدی مهوی سے ممنا-که ایک روز بهرام بور فرشاو نے ایس کو کسی کام کے لئے بازار میں بھی اور رہست میں ایس کا گذر ایک سیاسی کے گھر پر مبتوا که بعی علیم الدین چینیوٹی کا طازم بنا -ائس وقت وہ لینے فلام جو میں علیم الدین چینیوٹی کا طازم بنا -ائس وقت وہ لینے فلام کو روفلا کر و و کوب کرتا مبتوا کہ رفح متا کہ تو نے میرے غلام کو ورفلا کر

رہے ویا۔ اہ آب نے بہاہی کو کہا کہ اس فلام کو چھڑ اور لیف بھے ہوئے ویا۔ اہ آب نے بہا جھے جول اور لیف بھے ہوئے خام کی جگر بھے جول کے بہاہی نے ماہ آب کی فقیلت اور وارشکی پر آب کام بائی ۔ اس کو گھر جانے کی رضت دی۔ نیکن ماہ آب نے آب اس مائی ہو ایس بھتہ کے بعد پور ورث و نے میرے رویہ حلیدہ ہونا قبول دکیا۔ پھر آب سفتہ کے بعد پور ورث و نے میرے رویہ حب اس بات کو دریافت کونا چاہ کہ اہ آب کہاں ہے؟ آتو ایک لمم سرکو والووں پر رکھ کر اور دل کو متوجہ کرکے خیال کو دوالیا توسعلی کیا۔ کہ ماہ آب کو دوالیا توسعلی کیا۔ کہ ماہ آب کو دوالیا توسعلی میا گھر ماہ آب کو والین لا بھا ہے گھر کیا ہے۔ قوراً ایش بہائی کے گھر جاکہ ماہ آب کو والین لایا ہائی ہے گھر کری دولی کو دوالی کو دوالی کو دوالی کو دوالی کو دوالی کو دوالی کو کہا ہوئی کہا ہے۔ اور کا کہ آب کو والین لایا ہائیں بہت بائیں اس گروہ کی دیکھی کا کہا ہے۔ سک

از مین عفق به کوئین صلح کل طردیم توخیم باش و زر ما درستی سماننا کن

متوطرا سا حال جالجیلن ورولش آبادید کا بهانک مٰرکور بیُوا-اب ساک سلاطبین فرما شروا کا نکھا جاتا ہے او

جانتا چاہئے کہ سلاطین باس کینی آبادیان وجیان شادئیال و پاسانیان بلکہ بیشداویان د کیان و اشکانیان و ساسانیان کا اعتقاد وہ ہے جو تکھا جائی ہا گرچ زر دشت کے منسب سے ترقی پائی ۔ بیکن اس کو تادیلات کے فرلید سے دین مہ آباد و کیومرث اور آبین مہ آباد کے فرلید سے دین مہ آباد کے اور آبین مہ آباد کے فلاف کو بُرُ اجائے اور اس کیش بر جانا مبانات سے سمجھے ہیں افلاف کو بُرُ اجائے اور اس کیش بر جانا مبانات سے سمجھے ہیں جیسے بردویز ابن ہروزنے قیصر کے جواب میں لکھا۔ سے میسی ہوئیگ نیت کہ مارا ز دین کہن میں فاد اس و مہر و او اس کیش یہ از کیش ہوئیگ نیت کہ مارا ز دین کہن داد اس و مہر و اس کیش کرون اندر شار سے ہوئیگ میں ہوئیگ نیت

اہمہ رائے آئین داو است و مہر او نگہ کرون اندر شار سبہر اور اور است و مہر اور نگہ کرون اندر شار سبہر اور ہو شاک و آہوش سیا سب سہ آباد کے بی نام بیں اور جاننا چاہئے۔ کہ ایر و متعال نے بھی سے باوشا ہو کو کمال زیر کی و کیاست و ہو شمندی دی ہے۔ اس واسطے ان کا علم عمل کے تورین اور گفتار کروار سے قرسیا ہے۔ کئی ہزار سال ان کا قبضہ جہان بر رہ اور یہ ائن رسوم اور توارد کا میتجہ تھا

كر جو ويل مين فقط جاتے بين وا

ى ترج ہوئے - ان میں سے ایک ترجه فریدون آبتین کا اور دوسرا بزرگهر کا -جو نوشیروان کے واسطے بنایا تھا- جید مائل اس كتاب مے يهال لكھے جاتے ہيں مديزواني جس كو ی کمیش و سیاسی بھی کہنے ہیں۔ یہ اعتفاد رکھتے ہیں۔کہ ينيبروں ميں سے روا اور بادشاہوں كا بزرگ اور اس وور كے اومیدل کا باب مہ آباد ہے۔جس کو داور اور اور ہوشاک مجی بولتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کی کتاب میں جو کہ خدا کی کلام ہے - مذکور سے اور ایس لئے بھی خبر دی ہے-کہ ایزو بیجوں کی وات سب رنگوں اور تفتوری شکلوں اور صورتوں سے باک اور منزہ ہے۔ اور فقیحا و نبغا کی عبارتیں اور عوفار و تککار کی اشارتیں اس نو نے رنگ اور نے نشان کے بیان سے عابز اور تناصر میں -اور عالمول کے فہم اور واٹاؤں کی عقل ورہاف*ت کرنے کن*ہ فاٹ بیخت ایش ٹورنیکچ<sup>ا</sup> و چگون اور رنگ و منون سے ناقص اور عاجز ہے -سب موجو ے علم کے فیض سے موجود اور اش کے محکم سے عالود ہ ہیں-ایک اورہ بلکہ جانوروں کے بدن کا ایک ایک بال مجی ا کے علم سے باہر منہیں-یہ بات یہ براہین لیٹینی ٹانب ہوگی ہے ائس کا بیان طویل ہے-یہ مختصر بیان ائس کی گنجائش میے گئے میں -اور واجب الوجود ان جزویات کو به سبیل محلی جانتا ہے یہ مہین سروشان شختین روہ لینی پہلے گروہ کے برطے فرنستو کی بابت بڑے سینیبر مداباد کی کتاب میں شکورہے۔ کہ خدا کے کام طاقت زبان سے برزر اور شمار محسوسہ موجودات سے باہر میں قديم كا كام قديم سوتا ہے + يك وننت كو خلمت وجوويهنا كرممبر ام رکھا۔الی ورلیہ سے ووسرے فرشتوں کو بنایا۔لیں ہرستار

الله براسان کے واسطے علی سروش میٹی فرشتہ ہے۔ اور جار عنفر مے لئے جار وفتے بروش کشندہ ہیں۔ ملے بدالقیاس ویکرموجودا مے واسطے مثلاً جاد مینی بھروں سے کئی متم میں جیسے کہ اسل و یا توت و رو موس بر قسم سے سے فدا سے سکم سے ایک وشت يروش كتنده ب - اسى طح واسط اقدام تبانات اور جوانات ك-اور سومیوں کے پرورندہ فرشتہ کا عام فروفرو فون فرو وخشور ہے ا وشتان گروہ دوم کی بابت ایس مکھا ہے کہ گروہ دوم میں وہ فرشتا میں کر جرجم سے لفلت رکھتے ہیں - بینی ہر شارہ اور ہر آسمان کے واسطے ایک سی بسیط اور مادہ سے میرو ہے ۔جو کہ خیم وحیانی نہیر اور موالید ملانہ میں سے حیوانات سے لئے بھی نفس مجرد ہے مو وراستا گروہ سوم کی بابت مرقوم ہے کہ یہ تیسراگروہ فرفتوں کا اجرایم ملوی اور سفلی سے مراو ہے۔علوی وہ ہیں جو ادبیر موجود ہیں - میساک ا اور سارے - اور سفلی وہ ہیں جو نینچ موجود ہیں گینی عظام ان وونو شہوں سے نشم اوّل لینی چمن و سارے شرکف ہیں ما درجات بشت کی باب نامیمآباد میں دیج ہے۔ کہ بہشت کے کٹی مراتب مہیں - بیلے ہشت زیرین ۔ بیٹی مونیا دی ہشت کیے درجا بیان کرتا مبول ۱۰۰ بیلا ورجه کائنات میں سل و یا قوت و زُمْرُد کا كا ب - ووسر نباتات سے خيار اور سرو باعنى كا - تيسر باندرول سے اسپ تازی و نشر وفیرہ کا بیونتا اُٹ نوں سے برگزیدہ آوسور کا تعنی یاوشا ہوں اور اگن کیے نزدیکیوں اور تندرستوں اور آسودگان كا وان مراتب كو مينو سار وبليت الو ليني فرو وين فره كفت بين اور ان مراتب میں باز خواست لینی سزا ہوتی ہے۔ لیعنی انسان وہ ہے جو اینے کاموں کے سوافق بتدیج جدانات کے سبت بین ول جب ان مراتب سے ترتی کرہے کیسار فراز مہاد ہے۔ بہلا مرتبہ ہاند کا ہے اور صرت ماہ کے نفس میں سے عضری موجود كى صورتين مبن - حبب كونى اس ورجه كو مينيجا ـ كويا باوشاه جها

كا منتصين موكيا -حب وانش و فرمب اور فكن حيده كي عدہ صورتیں قبول کرتا ہے -جب اس درجہ کی ترفی کرتا ہے دیادہ لذت ہاتا ہے - سے کہ سورج کے درجہ کو ٹینچتا ہے - جو کہ خلیفهٔ خدا اور سارول کا یاوشاه سے - اور اس کا فیص فوق و تحت کا مادی ہے۔جب اتنے راہے درجہ بدیم فلک اطلس کو ملتا ہے۔ کہ جو سب مراتب سے بہتر اور خوشتر ہے ۔جب مہین سیمر سے احرقی کی۔مہین وشتوں کے گردہ میں مینے جاتا ہے۔ اور جنوت نورالالوا کومع مُقرب وشتوں کے ویکتا ہے اور اس سے کوئی بڑی اور يتركنت نهين- اور اس درجه كو مينوان مينو كيت مين ما ووزخ کا بیان نامیر آباومیل بیانک سے کہ ووزخ فلک اور سوا کے نیچے سے اور اس کا پہلا ورجہ کاشات میں جاو میں سے کر قیمت يتمردك - اور فر ع - نباتات مين سے خار و خاشاك اور ومروار كھاك جانوروں میں سے کیڑے سائٹ اور سیھو- اومیوں میں سے اوار و بیجار اور ناتوان و نحار آومی نہیں بدان مراتب میں سے جو برا کڑا ہے سنایاتا ہے اور سولے یاواش کے شیں جھوٹتا و لیکن مرات ووزخ میں سے بیاری رطانی بہت بڑی سے اور وہ بد قرمب والشمند کے نئے مخصوص ہے۔کیونکہ جب عندری بدن چھوٹ جاتا ہے۔ پیم ووسرا بدن منين بانا إور آسانون برشين جاسكة -عفري كره میں رہ کر صرت کی اگ میں میں عبت ہے اور اش سے بڑے مفلق میں رہ تر سرت کی اس بیں میں ہو ،در ، ل مے برا کا اور اس درجہ کو ار و کرڑوم وغیرہ عقد بات کی شکل بن جاتے ہیں۔اور اس درجہ کو پوچان پوچ اور دورخ دورخان عام کینے ہیں۔ کتاب مہ آباد میں مسطور ہے کہ جہ کچھ عنصری جہان میں ہے۔ سب کواکب سے ہے۔ اور ساروں کی پرستش ضداکی بندگی کے بعد صروری ہے۔ کیونکم عیمہ روشن بہکر خدا کے مردار مہیں۔جو شخس کسی بزرگ کی درگاہ میں جاوہ۔ جاہئے کہ وہاں اس کا کونی ایسا آفنا ہو کہ سایش کرے - اگر کوئی اسی جگہ جائے- کہ جهاں ایس کا کوئی مدد کار نہیں نہ وہاں ان حضرات کی پرستش مقدم اور ستووہ ہے - ستارے تو بہت ہیں - سیکن اس جمان میر

سال سیاروں کا افر ظاہر ہے اور سب کا بادشاہ حفرت انتاب ہے۔ اس سات بکریں بنانی جاشیں - اور آفتاب کی ملکل من سے روش اور عمدہ بنائی جاسئے ، آبادیوں کے مندر جار طرف سے کھیلے ہوتے تھے۔ تاکہ آفتاب کی روشنی اُن میں کوری یوری ظاہر ہو۔ نہ کہ سندی متبخانوں کے طور پر کہ جہاں وان میں بھی چانے کی احتیاج بط تی ہے۔ اور اُن کی سعفیں ایکی ہوا کر تی تقیں مدافراد انسانی میں سے بادشاہ برگزیدہ ہی جائی كه وه اقليم بهام ميں غ كرے، كرجه سويع مح الاي ب -جكيد معلوم بوًا کر نظام جان کے واسطے خدا کی طرف سے سارے ادر افراه انسان مین بادشاه مقرر سے -جاہئے که وہ بادستا ه فرستگ میاد مینی شرمیت آور موتنگ کے مخالف نر مو ورنہ باوشاہی مے لایق نہیں - بادشاہ سے واسطے یہ باتیں ضروری ہیں اول اعتقاد مطالب ندكوره بر- پھر اش پر قائمی والدمین كی طریت ے - اگر رضرو زادہ ہو تو بہتر ہے - ضرو دادہ سے یہ مراد ہے ۔ کہ عدالت کی ملک کا مالک ہو - بیکن اگر یا وجود ملکہ مذکورہ کے سلطنت ظاہری میمی بل جادے تو بہت اچھا ہے۔ وہ اگر حب و نب سے خسرو نادہ ہی ہو۔ تو بھر یہ مگبر نہ کرے کہ میں با سے بہت نفسل ہوں - بلکہ اپنے سے باپ کو اور باپ سے واوا كو بُزرگ جانے -كيونك الر وہ أينے سے باب كو ايتى جانيكا برائك الالا اید کو باب سے ایت گئے تھ - آخر سالد یمان کے ایشی کے . تعظیم کی رسم برباد سوجائے گی- بھر یا دشاہ کے پاس ایک میتیدا اور نامُوْر وزير مونا چاہمے -اور باقى مهندس اور شار كئندے المرح زیر وست مبول - اور ہر شہر میں ایک مہنٹس لینی اندازہ گیر اور محاسب چھوڑنا چاہئے - پھر رعایا سے جو کھٹے محصنول وصول ہو- وزیر اس سے ملاہ ہو-اور اس سے واسطے ایسے ہی واقفار کما شتے ساتھ چاہئیں -ہرشہر اور محانوں جوہا دشاہ سے منصومی ہو- وزیر وعان کام کرسے۔ائس کو زیراک کہتے ہیں -اور حاضر و نمائب میں وزیر کے ساتھ وو امین ہونے چاہیں - پھر باوشاہ کے باس کوئی وقائع تگار موجود رہے اور دیگر کارگذار – سامان سالار لینی میسر سامان کو دار دعگال بھی باوشاہ کو اپنے پاس رکھنے ضروریات سے بیں کہ جن کو دستور عارات کا تعلق مہو۔ وزیر کے تمام ونتروں کی نظل بادشاہ کی سرکار میں اور وقائع نگاروں کے پاس ضرور رشی چاہتے ۔ پھر یادشاہ کے باس جند سرداروں کا ہونا بھی بہت صروری ہے کہ جن کے کہت سیاہی رہ کریں - ان سے مارح اس مرکب سے مفرد کرنے جاہئیں کہ پالیہ اوّل میں وہ سروار ہوں کہ جن کے ساتھ لاکھ سوار ہوں - یا بیم ووم میں وہ کہ جن کے ساتھ بزاروں ہوں۔ باید سوم میں وہ کہ جن کے پاس سکولوں اور بائیے جہارم میں وہ کہ جن کے باس در سے ریاوہ اور سو سے کم سیاہی رہیں - بائی سنجم میں وہ کہ جن کے پاس دو مین چار بانچ وس میں ایک سالار اور سکولوں میں ایک سپهدار مقرّر ہونا چاہئے۔ اور یہی شرینیب پیادگان میں۔جبکہ سارمی بیاہ اور سروار بیٹیکاری بادشاہ کی کریں - تو وہاں ایک بارتگار بھی عنرور موجود رہنا جاہئے کہ جو عاضر و غیب کو لکھے -جس کو جو کی نوایس کینتے ہیں - یاسیان کو جاہئے کہ جب کی اس کے بہرہ کی لڑمت نہ گذرہے ۔ نہ محاب کرسے ۔ نہ گھر کو جاوے ۔ رات اور ون کے باسبان علیحده علیحده بهول اور جار آومی بهره بر بهولتے جا بیسیں-الله وو سو ربین اور دو میره پر حافر ربین بین شهر مین بادشاه ہو۔ وہاں ایک وٹائع نگار بھی طرور ہوٹا جا ہے کہ جو شہر اور ہا ہر کی ڈھر بادشاہ کو ٹبنیجا دے ۔ اور ایک شحنہ لیٹی کوتوال بھی صرور ہو کہ جس کو فرینگ روز کہتے ہیں ۔ لیٹی فرینبگ کے سلابق کام کرے -اور لوگوں کو آئیں میں ظلم شد کرنے وابو سے -اس کے ساتھ وقاتع الگار اور دو امین رہنے جاشیں - پھر بڑے نظر میں دو وقاتع لگا شہر وار لینی حاکم کے شہر میں اور مہر شہر میں وابدان وسسیمدار و فرینگ روز ہونے چاہئیں ﴿ بروانیوں میں قاضی اور شحنہ ایک ہی سوا کرا تھا ۔ کبونکہ وہ کسی پر طلم نہیں کرنے ۔ اگر جبہ شدہ بندہ کے لوگ بادشاہ کو باہر کی جبریں پہنچائے میں - مگر باوجود ان کے بهت سے جاسوس لعتی پوکشیدہ مخبر بھی طرور چھوڑئے جا ہیں

یہ سب ارباب خدرت باوشاہ کو واقعات شہر مشاتے ہیں -الکرم ی سیاسی کا مواجب لینی تنخواه نه دے -انس کو باز خواست کریں اور اگر کوئی امیر این ماتحوں سے یہ سلوک کرسے تو باز برس کریں الركوني جاسوس مشهور بوجادس تو معزول فرادين -الكركوني سياه بت كا حق تين ليوب اور اس كا مام طابرة بولن دي -رنی جاہنتے -جب کوئی سوار و بیادہ کو ملازم ہو- اش کا اور اس نے گھور نے تک تعلیہ تھیں اور ان کا جی پورا کیا کریں انگانیا سے اللے بادشاہ گھولی کو داغ نہ دینے تھے۔ کیونکہ یہ اس پر ظلم ہے الميول كو كلوط الراس ولا كية على - الرحسى كالملوط مرجاتا - غاملان اور مشعلقان سی گواہی سے منطور ہونا - اور جو کو بی بادشاه سے گھولوا نہ کیتا - وہ اپنا لانا نخامه اور رعبیت سے مسیوی ساتہ اب سے معمول ایا جاتا ہ بابانیاں کے عبد میں رعایا کی التاس سے دسواں محتد لینے لئے ۔کیونکہ رعایا نے اپنی رضا مندی سے قبول کیا ۔سیداسطی اص کو ال باج ہماسانی کہتے ہیں۔ بینی مال رضا که بههمستناتی رعایا مقرّر مبّوا- ایس بی امرا- اور اولاد ملوك رور بهول يا نزديك) كو طاقت مار وينت جومول كي نه متى ب فنده میند بادشاه کو خیر دینا - شهد بادشاه میمم کو بهرسیب خربیه کتاب زمنگ آباد سناد جنا کا عکم دیا- گرجهال ا ا وشمن كوزنده ركين سے فساد كا انتهال سو- وال دوشكاه فحرد تكم دينا نفا- انتهوال في كاس كو اليا تنبط كر يجيول عما كداكر آدمی سی میت دیا کہ آدمی کے سروار کا سر اُتار لانا - اور وہ سر م بجیرا - جینے کر شائی مہول کے عود میں ایک فاک سے ہی کے سروا سے ایک ملے گئاہ آوئی کو مار ویا تھا۔ تو مبدول نے ایک آومی کوہیم خبرین مکوری بین مرفاد عم سیبهار نفر که شای فردون این این آ عاكم تفا- أيس ياك كر در فوالا - دري و كري رياسوس ن يادشاه كو فير دى - يادشاه كو في وي وي الله و كو في وي وي وي کیا- مهلاو نے حیب خط برطاعا سنتور کے رسیسوں کے روبرو منفنول جام سے بیٹے کو قبلا کر ششیر اش کے ماتھ میں دی ساک اش کا سر كاك وسے - وستفان زادہ نے كہا كه مين نے لينے باپ كا تحون چيوو لیکن مہلاو نے نہ مانا اور اس قدر اهرار کمیا کہ اس کا سرکا طا کر بادشاہ کے صنور میں خیجا گیا مشہلشاہ نے بہت سخمین کی اور اُسکے بیٹے کو اپنے آبین کے موافق اس کے متعتول باپ کی جگہ وی یہ و بیس مغول اور شاہ ہمعیل صفوی کے عہد میں فرایاش الیے الیے کا کردن رکھ دیتے گئے۔ ایکن عجم کے ملوک قتل میں ولیری شاہ ہمعیل صفوی کے عہد میں فرایاش الیے اس کردن رکھ دیتے گئے۔ لیکن عجم کے ملوک قتل میں ولیری شاکریتے ۔ اور حب کہ کوئی شخص موجب فرمان آباد سے واجب الیقسل میں اور دائن سے باوشاہ اور سروار لوگوں کو گالی نہ دیتے گئے۔ جب کوئی شخص میڈم میڈنا تو ائس کی باب فرسٹا وار لینی قاضی اور وادستان لینی منفتی سے وتو کی طاب سے در ایک میں میں مناز م طلب کرتے - اور جیہا فرہنگ آباد کا منشا ہوتا - صبس وجیرہ کی سڑا دینے اور بزرگ زادہ کے زو وکوب یا بانرھنے کا تمکم فرو ماہیا کو ش ویت د ماسوسول کی خبر بیس بهت خور کرتے۔ حب کے دو انین جاسوسوں کی خبر الیس میں مطابق دموتی -اس بر علد الد شرکتے يهافر ميس اس فدر بعراكه نوبر عاجر را -بهزاد بادشاه سے كها كه حيل منزل نزدی سے -اش نے عرض کیا کہ آب چلنے کی طافیت نہیں ہے۔ خرو نے کہا کہ اے طالم نو نہیں جل سکتا۔ اور بھے یہ نہیں سوچھا کر بیادہ جلنے والے رسند میں بہت وکھ اٹھا تے

تے کہ مخت وگیاں سے عنی او نشاید کہ است نہند آدمی تباسی لوگ حب مراتب لباس عُده اور گھوڑے تنومند زمین وساز مرصبّع و کلاه زمین رکھتے تھے-اور اساک و اصراب سے بری تھے اور عجم کے امرا وہ تاج سر پر رکھتے تھے ۔جس کی تبیت ایک لکھ دینار سُرخ تھی۔اور یاج خسروئی خاص طرز کا ہوتا۔ زتین گلاہ۔ زرین کمر زرین جوتا - زرین در رکهتا جو که برط امیر سوتا - اور سیای سفریس سجائے ہتھیاروں کے ایک دفیش اور سوزن بھی ساتھ رکھتے تھے اور تعولی سے توشر کے ساتھ بہت سی راہ طے کر جاتے اور شمید اور سرا پردہ کے متلج شر نفے گرمی اور جاڑا سنے کی طاقت رکھتے تھے اور جنگ میں حیب یک بادشاہ یا ایس کا ناشب مطرارستا -جو کوئی بینچه ویتا - سب لوگ اش سے خورد و لوش اور ناطه اور ننبت مجھوڑ دینتے - بہاں یمک کہ وہ بدنامی اور خوارسی سے تن جیموٹر دنیا ہا سسوہ اور فاحشہ مرد وعورت کو باوشاہ کے نزدیے رسائی مد ہوئی 4 بعد مرائے کسی عمدہ وار کے اس کو عمدہ اس کے بیٹے یا اُور قریبی کوج تخابل مہوتا دیدیتے اور سولسے جُرم کے موتوث شکریتے مینا پنجہ شانی کلیو مہول کے عہد سے بی سلوک فیاری رہ سعب شانی خنرو ابن فرمیدوں ابن آیتین این فرزانہ ابن شانی کلیو نے گرکییں کا ابن لاس کو ایک حبکہ جمیجا اور وہ ل کی ریاست اولاد گرگیین میں شرآ سال سے روادہ رہی عہد شائی آمائی ارد شیر سے معبور کا گیان کی اولاد سے تھا۔ واپوانہ ہٹھا۔ ارویشیر نے اس کو گھر میں مجھا کا تاب واو اس کے بیٹے کو اس کی عبد بجیجدیا - شاو اسمیس صفوی کا بھی یہی طور تھا مواور اگر امیر زاوہ حکومت کے کسی تا بل شہونا منصب سے معزول اور روزی وافر منفر کر دینے معن کو ان ونول میشن کمیتے بہیں - وہ بیل اور گھوڑا ادر گدھا کہ جو جوانی ہیں كام دينًا عَمَا -إِلَّهِ إِدْرُهَا بِوَمِانًا - الحل كا مالك احرَّم كو بهدد أرام سے گھر میں رکھتا -اور ہرجوان بار کش کیے واسطے بوجو سفر کیا بنوا تقا حبب كوفى اس قدر إوجه ين دياده والما-منز ويت -جب

سوار یا پیاده ملازم الوان اور سس اور بورها بوجاتا -اگرچه اس نے شائنہ ندست ناکی ہوتی ۔ گراس کے بیٹے کو اس کی مگبہ ٹوکر کردیتے اگر اس کے فرزند فہ ہوتا تو اش تے گئے سرکار سے روزینہ مقرر ہوجاتا۔ اگر امُس کا کوئی نه ہوتا۔ جات یک احمٰ کو روزی اس قدر ملتی کہ اعْمِلَا اش کا گذارہ ہوجانا -اور اش کے بیچے اس کی عورت دفتر ونویرہ نحا جو کچھ حق اش پر ہونا- بادشاہ ادا کڑنا - جیسے کہ فحداک اور خرج شادی اور بیاہی کا گھولوا اگر جنگ میں مراجاتا - ایس سے اچھا گھولوا سرکارسے من الله الله الله سانبيول كے پاس سركارى كھولات مونے سول والد اور گھاس کے سیاہی کا جی شہونا۔ اور جو کو ٹی بارا جاتا اس بنیا بڑی وڑت سے نوکر کیا جاتا - اور اش کے وارثوں کے ساتھ انھا سلوك كيئه -اور ان كى لعليم اور حفظ عاموس مين ساعى مبوي كيوني كيوني بادشاہ حقیقی باب ہے اور ملکہ مادر- ایسے رخبوں سے عراف ساور الله کی اولاد کی وستگریری کرتے۔ خے کہ افن کی قلرو میں کوئی عادار نہ تھا جو ساقر دہل فہر ہوتا۔ سردار شہر کو صردر معلوم کرنا بطرتا۔ بیار میافر اور بیکس آوجی واراكشفا ميري رست اور سركارى طبيب عللج كيت أور وقالع تكار براه رست ساکہ فدام اپنے کاموں میں عقانت شکریں ۔ مجدوم اور مشک خروی بیارستان میں رکم نفرافت گذاره کرتے -اور بیارستان وه وک رفتی میں میں سکینوں اور مخانجوں کو روزی ملتی تھی۔ فقیر اور گداگر ال كى رياست يى تى كا در جوكونى چائا-دردلى بى كررافتكاه مين رياضت كرنا-اور ايما شويغ ويت كركوني شخش سنى اور دل فرى سے وروائن بن کر ماعکما بھرے - بلکہ بادشا بول کے باس شری سے کا گرشتہ ر استوں کی کا پارٹ سے آگاہ ہوئے اور بادشاہوں کو سناتے اور سارہ شمر اور حکیم کھے کہ جو بائے شخت شخت شروی اور دوسرے شہروں میں ہادشاہ کے مکم سے بھنے ۔ تاکر لوگ ان سے اچھی بڑی ساعت پلاھیاں اور ہر شہر میں ایک بھارستاں اور ایک طبیب شہنشاہ کی طرف سے مقرّ نقا ساور عورتوں کا داراتشفا مردوں سوعلیجہ تھا۔ اور عورتوں کی معالیم عورتین دانا ہوتی تفیں - بادشا سول کے پاس ایک فرسنگ وان بتوا

سے کہ جو احکام شرعی اور صدود وینی سے آگاہ ہو اور بادشاہ کی امداد سے لوگوں کو برائ سے روکے - ان کو انٹین وسٹی کھتے ہیں - ایسے بی وہر ہوتے تھے - اور ایک بزرگ موبد کہ سب علوم سے عردار ہو اور ندیم ایسا ہونا جو حکایات اور تواریخ بادشاہوں سے اہر ہو اور طبیب وہ سوٹا کہ جو علم طب سے پوڑا واقف- اور مہندس وہ سوتا کہ جو حساب سے با خبر کہو۔ دسٹگی لینی نقیمہ احکام شرعی میں ایسا کائل ہوتا کہ جیسا نامۂ فرسٹک میں ندکور ہے۔سہاسی اور رعایا و اہل حرفہ وغیرہ لوگوں کو پڑھنا وماں مزدری ہے - ایسے ادگ ومال دوسرے فرقه کا کام شرکرتے ۔ لینی سے باہی تاہر کا اور تاہر بہاہی کا کام نے کرتا اور دو کسب کوئی نه کرنا - بعنی سپاہی اور سردار سوداگری نه کرنا اور مرشهر میں جس قدر ورکار ہوتے - اس قدر آدمیوں کو تو اہل علم اور اہل کی بنتے کے واسط جھوڑتے - جیسا کہ بخار اور سے باہی ونعیرہ میں - یاتی ماندہ روگوں سے زراعت کرالتے رہتے -اور عفر ک معض فراعت کو چھوڑ کے کسی ایسے کام میں اندنی سرا جاہتا کھ جس سے پادشاہ کو نبھی زر منے کی امید بھوتی قبول نو کرتے۔ بکد ایسے برجین کو تادیب فراتے - بادشاہ ہر روز کچری کتا - بیکن ایب ون منفتد میں دادستان لینی عدالت کے لئے فاصل مبؤنا -ائس مفسور ون مين جس وفدت جانها مظلوم سنّ - بادشاه يب البنيّ جانا-اله سال میں ایک دن دربار عام ہوتا جو کوئی جانبا دن جدا جاتا بادشا رعایا سے ساتھ خوان پر بلیطفتا - ہر شخص جو کچھ جانب با در سطنہ عرض کرتا بادشاہ کی کیجری دو جچھ ہوا کرتی - ایک روزستان لینبی جھود کھ میں کہ جہاں مہلوان اور سروار کھڑے ہوتئے۔ دوم شبنتان کینی اوکیجی مجھ میں کہ جہاں ماملار اومی باسر کھڑے ہونے ۔اور ورواڑہ بر بادشاہی ملازم ہوتے ۔اور باوشاہ کے نود بک ابک اگروہ مبتحیبار باندھے کھڑا رہنا ۔اور ج شخص بادشاہ کیک نے مینی کی سکتے - ان میں سے بعضے بادشاہ کا جونا یوستے اور گردن پر رکھتے اور بیشنہ اس کیٹرے کا بلتہ پکیلے کر چوستے کہ جو شخت پر بچھا ہوتا جن کو قرب مثال ہوسکتا دہ شخت کا باید البوسة يا شخت كا طوات كيف بهونكمد كيم عال إبركي كيمري أدر

شان کا لکھا گیا-اب کچے حال درونستان اور فیتنان نہانی بیتی حیم کا جس کو مشکوے انتین کتے ہیں مرقوم ہوتا ہے کہ جو المرتبار لینی مہ آباد کی کتاب میں مدکور ہے کہ سب بیکیات میں سے ایک کو اضر بنانا چاہئے کہ جس کو ہانولے ہانوان کتے ہیں۔لیکن ایس لِهِ أَمْنَا الْمَيْنَارِ فَهُوكُم مُكُمر كَا بند كُمْ الدر كهولنا ياكسي كا فيد كرنا إدر جوار وي ی کو جان سے ار اوالنا سوائے رضا مندی بادشاہ کے کریکے کہونی یہ سب گرکے کاموں کی دبورط یادشاہ کی خدمت میں باتو بالوان مینی مهارانی کرے -اگر بادشاہ کی دالدہ موجود ہو - وہ برتر ہے لینی افسی کے لائق ہے۔ نہ عورت اور سالار بار لینی یساول اور جا وار مینی شخه و شده بند و گاه نما مینی ستاره شمر وجیره کوگول کے سامیا كام عوات ع كر بين لين جائين - مهاراني اور دوسري عركده وار عورات کو باہر کے کا موں میں فکم دینے کی طاقت نہ ہونی جاہے بلکہ دفستان بادشاہ بیس ال کا نام بھی ہدت نذکور نہ ہو اور معتبر عام یر بلولی جاویں اور سواسے ضرورت کے ظاہر سوار نہ ہوں -جب بادشاہ کھر میں جائے معورات کے پاس بہت نہ بیٹھ -اور عدات کو نہ چاہئے کہ کسی مرد کے سروار بنانے یا رشہ بطرحالے کی باست گفتگو کریں -کیونکہ یہ اف سے لائق نہیں -اور ہر امیر ایسے ایس یی چانیان رکھے ۔ لیکن ہر امیر کے گھر ہیں اور ک یا دور - یا رشاه کی طرف سے ایک باور سی اخبار لولس ہو تاکر سب حقیقت مہاراتی اس بھی دے۔ کو کیے ۔ اگر چہ نا بالغ اور خواجہ سار ہو - لیکن مسی مرو کو حرم میں کی طاقت نہ ہوتی -سال بھر ہیں چند نوبت آیام شرکینہ ہیں امیر کی عورتیں مہاراتی کے پاس جائیں اور دربار عام میں سب شہر کی عورتیں آئیں اور پادشاہ اٹن عورات کو نہ و بھیے اور جس دن عورتين آوين باوشاه محل بين شاوے - دوسري جي ميل جا وي تا كه بيگان عورتول بر اش كى نظر نه برات - مهاراتي كى خدمت میں عورات کے وائے ہے یہ غرض ہے کہ اگر کسی کی نبت اسکا خاوند على كراً مهو بادشاه كو سعلوم بويادے تاكد بود سخفيفات حب منشای فریان فرینیگ معزر یاوے اور یادشاه ایسی شراب نه پیتے۔ جل سے ہوش جاتا رہے۔ کیوکہ وہ پاسان سے اور پاسان بے خود د چاہے سیاسیان بوشاہوں سے کہ گاشا بیوں سے بھے گئے۔ کوئی شراب کو لب یک نه میمها تا تقا اور شهزادوں کی ساقی لینی شاب دیتے والی عورات ہوتیں اور سے ریشہ آدمی مجلس میں شاتا۔ اور ر کلشایتوں کی مجلس میں ساوہ رو نہ گھٹنے باتا - مگر جیوٹا اطری حبر كى عمروس برس سے نائد د ہوتى ملكن شراب نوشى كے وقت وہ بھی نہ رہنے پاڑا - اور مکاشائیول سے پہلے بادشاہ کا خراب بینا مراس وقت مونا نقا که حب طبیب واسط دور کریے کسی مرض تر محکم دنینا تھا ۔ بھر بھی بطریق مذکور اگر کسی شخص یا بادشاہ کو الیسی بیاری واستگیر ہوجاتی کہ اس کا علج سواے شراب پینے کے مکر نہ ہوقا -کیونکھ ووا کے واسطے حرام کا استعال بھی کانز ہے۔بشر طبکہ اس میں زور یار کا آزار نہو - اس راستہ میں جس میں لوگ ان کی قلمو میں گذرتے سرایش ہوتیں دوسارے کے درمیان یاسیان رہتے۔ ایک جوکی سے دوسری کس سجفاظت مہنجائے۔ شدہ بند وتا لَح الكار اور طبيب اور بيار بر ايب ساربين ربيها اور ساميتر بھی تھریب قریب ہوئیں۔ اور تیماری وہ موری ہے کہ باوشاہ کی طرف سے حفاظت کرے - جب کسی خورد سال یا عامین کو حرم سے باہر آنا ہونا تو بوڑھی عورتیں لاکر بوڑھے مردوں کو دیریتیں وه ابل خدمت كوشيني وبت -ليكن ساميون كي عوزين بريكار مذ ربتیس - بلکه کاننے اور سے - دوسرے صنایع اور گھوڑے پر زین نے اور سواری اور کمانداری سے مردوں کی طرح ماہر بہویں اور سب محنی اور رہے میں حو گیر اور مضبوط فاطر بہونیں - ال بادها بهول كالمكا بهريت وسيع اور قراخ تها لبداسب واقعات كي خبر بادشاہ کوئینچنی ضرفتیا سے تھی۔ اسی واسطے منزلوں کے درمیان کا ٹون آباد کئے۔ ہر منزل بیں ہادشاہی گھوٹے اور ملازم رہتے تھے جبکہ راوند كين بين - بهر روز شده بند جو كي وقوع بين الما - اش كا

اخبار راوند کے مافظ ویتا اور وہ دوسرے ماوند کے ستاکہ وارالمک یا دیتا ہ میں جہنے جاتا۔ ایسے ہی امر آگاہ لینی جہاں کوئی امیر رہتا۔ واک معرَّ عَلَى - اللَّه باوشام ابنا كوئي إليها فرمان حيل كو كوني اوَرْ بند ديجيني و سے کسی کے ملف کسی امیر کے پاس بھیجا تو وہ فیض راوند بازیا کے گھوڑوں پر بیٹے کر منزل منفصور کو پہنچنا۔ایسے سومی کو نوند متے ہیں - اور امیرول کا توند کھی ایسے سی بادشاہی دربار میں و سنتا مقا میک بادشاه اور اندار کے نوند کو یہ طاقت د متی کو کسی اور کے گھوڑے کو اس کام کے واسطے جبراً کیڑ کے اور ظلم کرے کیونکہ اس صورت میں سزا ملتی تھی۔ گالوں میں چوکار بہتے۔ اور الگر کسی مسافر کو کسی سے ڈکھ کیومیتا۔ اُن سے باز برس ہونی اور اخبار نولیں بھی ائن کے ساتھ رہنے ، آفر ہوتنگ نینی سہ آباد کہتا ہے کہ رعیت پر طلم من کرو -اور طاقت سے زیادہ محصُّول مت لو-اسي واسط اس قدر الني كه رعايا إدر ميهاه رام بین رشی اور نوگرون مین آس تورد عقیدت بھی کہ باوشاہ کی رضا جوئی کو دونو جہان کو فائدہ سیھنے اور بادشاہ کے فرمان کو علم الهي كا ترجيه اور بادشاه كي راه اور رضا مين مرجانے كو ل كا بهشت اور جات سے اچھا جانتے تھے۔ بشرطكير بادشاه بھی بیان وسیک برعل کے اور عارض سیاہیوں سے بہی پھیٹا سفید رئیس سے راضی ہو یا مہیں - اور پاسالدی لیٹی پہرہ میں وہ طریق تھا کہ چار آومی متفق رہے۔ ان نیس سے دو سوت ود منتهار بانده كر طرك ريئ - يهر يه سوك - وه سلم كوك ہوتے وجب رات گذر جاتی تو اُور سابی پہرہ پر آ جاتے اور پر چکے جائے۔ لیکن اپنے انسر کے سکم سے رعیت کے احوال کو رات میں سین مرتب دیکھ لیتے۔ اسمی طرح سامبیوں کو مقبتر میں الك مرتب بهره روينا يونا تفا- حب بهره بر بعرات - حب الحا کے قلا کرتے ۔ آگر کسی عارض یا سروار کی گذشتہ کھ شکارت مولی بوشیده قد رکھتے به ہر مینے میں طرفن حضور اور دور کی سیاه كى مافرى يست - اگر بيموجب كسى كو سائمرى كے سامان بين

تفعتر دیجفت عادیب فواتے -اگر مندر اور گواہ معقول بیش ہوتے مقبول ہونا-اگر کوئی حاجت واسٹگیر ہوتی - ملاج کرتے - جس کے لئے جاکیر نہ ہوتی اُس کا روز بینہ روز برور یا ماہ بہاہ جاتا اگر کوئی شخص بلا وجہ اپنی خدمت سے غیر حاضر ہوا - ایس کی ایک کی ایک ہوا کا بی جاتی ۔ نہ کہ سارے دن کی اگر کو نی ضروری رفصت کسی کام کے لیے لیا تو سفید رکین ایمین کے رور تنافزاہ کی رسید اور رافینامہ لے کر شدہ بند کے حضور عارض کو دنیا اور عارض اليها راضيناسم حبل بيس سياه برظلم ند كرنا مدكور برةا بادشا کے حضور میں گذانتا -اور جاسوس بھی پوشیدہ حقائق گذارش کرلنے اور یا وجود اس کے بادشاہی سیاہ سے رضامندی کا حال بوجیتنا اور لوگ وہ کام کھی د كرية جس كو فرينك يغ برا لكها ب - اور يبان فرينك آباد مين ہر گناہ کے لئے جڑا مُعَبَّن ہے۔ حب کوئی مجوم ہو جاتا ۔کوئی متقرب اس کی سفارش بادشاہ کے حضور میں نہ کرنا۔ معلاً بادشاہ کے مُحکم سے فرہنگ آباد کے موافق بیٹیا باپ کو اور باپ بیٹے کو سنرا دیتا ا بادشاه ملی اولاد کو بھی خلاف ورزی زینگ کی طاقت نہ ہولتی۔ اگر سنم کرتے بارشاہ سے سار پاتے - چناننجہ جی آلاد نئے ہووہ ناہم اپنے بیٹے کا سر اس جڑم میں کہ اس نئے ایک جاط کے فرزند کو مار دیا تھا- کاط محالا -اور جان نشار اپنے بادشاہ کا نام بہت عرّت سے کینئے اور تعراف اور القاب مبین کرشش کرتے ہے کوئی بارشاه کی جھو تی قشم کھا تا۔ اش کی شمیزش تھیڈر ریستے ۔ نا تخیبوں اور شیروں اور درندوں کے لطانے کے لئے ایک نیج مکان عس کے کنارس سے دیکھیس اور کنارس سے دیکھیس اور ب سے بیجیں- با دشاہ ایک راوینے مکان ہر مبینتا - اور کاک ت اور ساع ناور ست کو بازار وکوچه اور اژدهام میں نهیے اور آبادی سے دور رکھتے اور ایس مکان میں باندھنے کہ باسانی تفال سکتے " نقل کرتے ہیں کہ شیرزاد شاہ باسانی کے عہد میں ایک فیل نے اپنے سکان سے نکل کر ایک آوی کو مار طوال تھا بادشاہ نے اس کے عوض ہیں فیل اور فیلیان اور دربان کو

جب سے مکان کا دروازہ کھولا بھا -مروا طحالا 4 بادشاہ جھوٹی حکایات کو تبھی د مشتا ہو کی یادف و تھا دیتا رہاہ و رفیت اس سے سرند بھیرتی - اگر کوئی مسافر بادفاہ کا نام سے کر تسی کے تھر میں کام کو شفائے کی کا باعث جانتے تھے۔ جاک میں سیاہ کو بایٹین رہٹر سیطی مینی بہمندوسیسرہ مقدم ترتیب دیے کر کھار کرتے ۔ اور کسی بھار میں اس بخویز کو شرچیوارتے ۔ کیونکہ بعد تفریق کے اسس جنیت کا بنتا بوقت حاجت مکن نہیں -اور اسی ترتیب سے وشمن سے اولیتے اگر حاجت پیرتی مدو جمیجی جاتی اور فتح کے بعد بھی یہی ترشیب نگاہ میں رکھتے۔جب تیمن پر فتح باتے ساری ساه گوت پر نه جانی - صرف ایک گرده کو شده بند اور ناظر اور اشوار ببنى اميتي سانفه لوط كئے واسطے بھیجتے اور باقی سیاہ برستور مشعد جنگ کطری رہتی ۔سواے اس مقررہ گروہ کے کوئی ایک شخص بھی لوط کو نه جاتا کیونکه مبادا توسن اُن کی برایتانی بر آگاه بو کر والس سو اور متياب سو جادے حب لوط كا مال جمع سووانا-بہلے بادشاہ ایس میں سے نوربیوں کو دیتا اور پھر وھرم ارتھ مکان بن نے کے لئے صنہ مُواکر لیتا-اس کے بعد سیاہ کو حیب کارگذاری بهره مند كريا - يعربراك رحاضر اور سيد سالاكو باشتا - أكر جير أس يه بادشابهول كا وستور عقاكه وه اين واسط اس سب مين سي حفته شين لكانت تف - مكريه بادانه من تدر مناسب بهذا سب کے بعد اپنا حتد بھی کھیا لیتا تھا۔لیکن پیفیم کی شخاہ میں مجرا منين ہوني على ١١٦ بادش بي كام ميں كسي كا كھول مرجاتا يا نعصان سوتا - معاوضہ منتا - فتح کے لبعد عاہروں اور سودار ول مسافروں اور رمایا کو دکھ نہ دیتے اور مجرسوں کو لعد نبوت جرم سنرا بينجات مو يو بي جاك كاه مين وشمن جهور جانا - باوشايى ملازم اس کو بادشاہ کے حضوری بیش کرتے ۔جو کوئی صلح کرا اور امان جا ستا ۔ دیکھ نہ ویتے ماریہ فرینہگ آفر ہوشنگ کے فوال بروار لوگ فرنسته اور سروش اور فرثیشه شش اور سروش منش اور سیاسی اور

سبی دین افرناویل کملاتے میں اور مفالف لوگ امرین اور وبواورتناویل کہلاتے ہیں۔ دیو دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو فرشتوں کے باوشاہ کے زیر وست میں اور باوشاہ کے خوف سے زند باروں کو نہیں وکھاتے ووسرے وہ کہ جو دوسرے بادشاہوں کے ملکوں میں فریان فرینگ کا خلاً ف کرتے ۔ اور زند باروں کو قتل کرتے ہیں - یہ حقیقت میں گرگ و بینگ و مار کردم میں موروایت سے که ارو خیر ابن بالکان ابن نوشیروان کے عہد میں جیانی مہلوان فرفاد اور ایس کا باب الاد سپمداروں میں طازم تھے۔ آلاد نے بحالت مستی ایک گوسیندکو "للوار سے مار طوالا - قرف و نے خبر فی کر شمشیر سے باپ کا کام مام کیا لوگوں نے سرونش کی کہ اس کو بادشاہ کے پاس مجینا ساسب نقا۔ چواب دیا کہ اس کے وہتہ دو گناہ تھے۔ ایک شراب کا اس فا بینا که مهوش بیگو گئی - دوسرا گوسیند کو بلاک کرنا - بهر حیند لائق یهی عاك بادغاه كى درگاه مين جيجا جاتا - بيكن مين جزا دين مين عافیر شکرسکا - آب اینے آپ کو گنبگار جانتا ہوں کیونکہ مین سے فرین کس سے خلات کیا کہ یہ خبر باوشاہ کو نہ دی 4 ایس کو باندھ کم بادشاہ کے حضوریں سیکھے سبین بادشاہ نے اس کا جرم سجشدیا اورسارول كيا مد شراب فلوت مين بيني جامية -الركسي مت كو بازار مين بات -سنا دینے -اس ستجویز سے شراہخوری تھی واسطے رفع بیاری نے ہے یہ عمد مہ آباد سے لے کر باسان آبام کا کوئی شراب اور مسکر نه کها تا - مگر بیوار حب کو طبیب کرتیا - نیکن وه میمی خفید طور بر ۱ کیومرٹ سے بزد گرد کک ابتداء میں لذت کے دِسطی بوشیده لمور بر شراب کا بینیا جائز سبدنا تھا ہے کا انجام سے سوا کہ مجاس میں شراب لاتے اور مہلوان بادشاہ کے حضور بین کمانے سے كيكن تا هم كوني مشخص مازارون اور كوچون بين مست منه بيرسكما نقا به مبرروز با ومثناه مجروكه مين بليط كر دربار كرما - ايسه سي روز كاه مبر معلوس فوانا - روزگاه ایک معل تفاکه جب بادشاه جیردکه سے انتخاا - اُل مكان مين رشخن بر بلطيتا اور امير صاصر مهولة اور لوكول كي كاررواني تبنتی اور بحو محکم روزشان و شبنتان کینی اندر اور ایس کیم سکان میر

بادنناه سے صاور ہنوا -شدہ بند اس کو لکھ وہا اور پھر عوض کرنا رجیب جاری ہوجانا پھر بادشاہ کو دکھاتا ۔ حیب کوئی مسافر سراسے یا شہرمیں آتا اس کے سب احوال اور اسباب کو سجنور شہود اور امین کے فرار لکے کرائی کو دے دیٹا۔ایے ہی فروخت کے وقت - تاکہ اگروہ وعوے کرے كه كم بوكيا بي تو احداد ادر ترج اس كا معليم بهوجاوے - بهر حنس اور بهر چیز کے لئے قیمت اور نفع فروشندہ کے واسطے معرّ تھا۔ اور ان میر شکار کے آبین یہ تلفے کہ سروار اور گرو راست و جب اور میاندگی طرب لشكر آر است كريك براكب ابني عبكه قرار كيط أ أور جاليس بيار دن كى راه كليبر لينف-اگر كلوسى وافر بهوتى تو چوب نبت يعنى باطره بنات ورنه میدان رکھنے - بس بادشاہ وماں جاتا اور ملازم شکار کو آبیشہ آبیسند بهت حفاظت سے جلاتے - تاکہ کوئی تند بار شہ آوے - بہلے باوشاہ امد شہزادے وغیرہ ہر مجھورتے۔ بھر بادشاہ مع لیت عرمیدوں کے ایک مكان كے اوير بيٹھ جا اكد جو مضبوط فكونوں سے اس قدر اونچا ہوتا کھا کہ جس پر جانور کو وکر نہ چڑھ سکے - سپہدار اور سبہ اس کے درسیان کھٹس جانے اور درندوں اور میوذی حیوانوں کا نشان کا منه محبوط نے اور تمام متعتول ورندوں کو گِن کر انبار لگا دیتے۔اگر کوئی زند بار مارا جاتا - بادشاہ مارائے والے بر بہت خفا ہوتا اور اس کے بدن کو تئند بارول میں ڈوال دیتا ، کنتے ہیں کہ یاسان ابن مہول کے عہد میں ایک طالم نے گور کو مال اور افس کے باب لئے یہ مال ویکھ کر نیسے فائل لوکے کو سرکامط اوالا مد نوشیرواں ابن ہایول کے عمد بیں کہ شامیان میں سے تھا۔فکار گاہ میں فرنوش میلوان کی كمان سے "برجمور كر برن كو لكا اور برن مركيا - ايس نوش اگر كے بيتے كے نفا بوكر ير سے اپنے قائل باب كو ار والا عاك فلاف فرینگ کا واقع نه بود به جنب مرت بهدئے موذی جانوروں کا قصر آگ جنا آو الك موراس سار على كان كرا يد الله بارك مارك مارك منارع -اور جكناه کے تعل کی جزا ہے۔ ۔ بس زند بار جانوروں کو کہنا کہ بادشاہ عادل واسطے سنا نہی شکہ باروں کے کہ جو نئے کو قوکھ دینے تھے۔ بنات خود متقوم ہوگر آن کے اعمال کی سنا دینا ہے تاکہ نم آرام سے گذارہ

Brown & James .

كرو اور اينے فونيوں كى ساركو وكليو اور اينے رب سے آگے سكلم نه كرو- يس رند بار حيوانول كو بهاط وخبكل مين بصيحديث - اس شكار کو شکار واد اور دار شکار کینے مصلے بابا دشاہی امیراینے منسوبہ ملک بین ایسے ہی نسکار کرنے سلمبی نعلان بہان ویٹاک کا شکرنے ۔جس کسی ولیومد وار دنیا -جو کوئی اش سے سرگردان مہونا - مار دنیا ﴿ شَا وَ کلید کُ عهد میں آیک بہلوان سے خواب میں دیجھا کہ شاہ کلیو نے اپنے ایک بیطے کو ولیعمد کیا اور اس نے پشد نہ کیا ۔جب بیدار سوا انسی مع ایسے کو جان سے مار طوالا -جب شائی کلیو نے یہ حال سنامنفتول سے بینطے کو کہا کہ بیباری ہیں تو سکشی بہت بڑی ہے لیکن خوا میں بڑی نہیں کیونکہ یہ اختیاری امر نہیں۔ تہمن ابن اسفندمار ابن ارو شیر ابن آراد شائی کے عہد میں بہرام عامی سیمدار خواسان کا حاکم نفط -اٹس ننے سرکشی کا ارادہ کیا - نشکر والوں لئے اطلاع یا کر اش کو قتل کیا اور اس کے گوشت کو مشکما نوں کی قرمابی کے گوشت كى اند بانظ كركها كلة -اس سب سے كه يد سند بار سي اور ايسے ہى کاشاری عامی مریلوان نے خواب میں دیکھا کہ میں مجمن سے باعی بھُوا اور یہ خواب سیامیوں کو منایا - انہوں نے اس کا سر کا ف ویا اور کہا کہ ہر حید خواب کی گرفت نہیں لیکن ظاہر کرنا ایسی تخواب کا اہر تی تعنی شیطانی حکیت ہے ، سر ٹین شکیب موہد سے خواب میر و کھاکدہ ارد شیر این بابھان آراد جیاتی کو گالی دے رہ ہے۔ اس نے جاکتے ہی ابنی ربان کا لی وی ساور یہ لوگ بادشاہ کے ایسے معقد عظے كه جو ياوشاه دانش اور زمي اور حب وكت سے آراسته مواو تشكر اور رعایا كا خير خواه اور يهان ورينگ پر حلنے والا مو-جو شخص اس کی نافروانی کرے -خون اور مال اص کا بدر لیتی مبل ہے- باوشاہ اپنے فرزندوں کا امتمان کرکے جس کو قابل ریاست ویکھتے۔ ملک اس کو سونیے۔ نہ یہ کہ حسب طبعیت جس کے ساتھ حبت ہونی حاکم بنا ویتے کمینتی ہیں کہ جو بادشاہ برخلاف اس ہالیون فرہنگ کے سلوک کرے ریاست کے لائق منہیں - یہ بادشاہ تفورا سا اخرات مجی بہان فرینگ سے جائز د رکھنے اس سل الگاری کے باعث سے لوگ فاات ورباک کو

أسان سبهيب - خداوند تعالي ني ان لبنديده باوشامون كو مؤير كبا بنوا عقاء " كه عروس ممك كو زاور عدل اور انصاف اور احمان سے آراسته ر کھیں ۔سوداگر اور سیافر بہت آرام سے تردد کرتے ۔ رکوہ اور بلج اور فیل وغیرہ تکالیف طالمانہ اس کے عہد بیس مفقود نظیں اور ساؤل كا كرالة معات نفا- باوشاه إس بيان وربنك كو لكه كه بهيشه إيث سألله ر کھنتے اور ہر روز ندیم بادشاہ کو سنانا -اور ایام شرکفینہ میں رعایا اور سپاہ کو شنایا جانا اور اس کی تعمیل کا تککم ہذنا -اور امیر بھی لیبی فاعدہ جاری رکھتے اور اپنے اتحتوں کو منایا کرتے۔ انوان لینی رانیاں بھی سنسبنان میں بھی بھی کام کتیں او کہتے ہیں سواے اس پیان فرمنگ کے حبر بادخیاہ نے اپنی یا 'وزیر کی راہے پر کام کیا -بشیان مہوًا - جی آلاد کہنا ہے کہ جو شخص بادشاہ کے حضور میں برضاف بیان فرینگ کے بات کے اور بادشاہ کو ترغیب دے مضرو کو جاہئے کہ وہ یہ بقاین کرنے کہ یہ شخص مک کے روال کا خوالاں ہے .. جب بروانی باوٹنا اور منکا کیجری کرنے کتاب فرینگ آور تازبانہ اور نسمشیر ان کے ایکے رکھے رہنگی جو كام ييش ہونا-اس كے إب ميں او روس كتاب بعد الل رینے۔ کافناہ سے سابق بادشاہوں سے عہد بیں خلاف بیان فرشکر بھ واقع و ہوا ۔لیکن گلشائی سلطین کے عمد میں کھ فعل بھائی، میں بڑا تھا یہ کتے ہیں کہ جس جگہ ان امور اور احکام اور فوامد و رسوم کی فرو گذاشت کرتے ندامت اور پشیمانی اٹھاتے ۔جب وقت بادشا کو رہے مینجنا- باعث اش کا عدم تعبیل احکام فدکور سجھا جنان - دہ بادی کا بہت آرام سے ادفات بہری کرتے موجب بھی یکی فاکد اُنہوں کے خلاف بیان فینگ کے کچے تہیں کیا - قدیمی بادشاہ لینی اباویاں و جیاں و شائیاں و باسانیاں کر جو خسروان کے بزرگ فنے کسی وفت سولے بیان فیٹاک کام شرکتے اور بھان فریٹاک کو ہے بیدار جی کھتے ہیں -ان کے عہد میں کوئی رشمن نہ اٹھا اور نہ کوئی عالب ہوًا۔ سیاہ اور رہیت آسودہ منی کاشاہی بادشاہوں سے ہوتئاگ منہ و فريدون منوجهر - كيفها وكيخسرو - له إسب مهمن - اروشير يا بكال - اور انتك امثال اس ببيان فربنها كو باركيت فط سے لك كر تعويد باندها اور

تونيروال رونن لكه كر ضرور اين سالة ركهنا -الرج سب اس كنا ب سی تقبیل کرتے ۔ لیکن نہ اکبی کہ جبیبی خسروان تدریم میں سے آبا دماں و جیاں و شامیاں و باسانیان کتے تھے کہ تبقید بزوانباں جنکا رضبہ کلشاہیوں مجلومکر ہے بلکران این کو ان سے کچھ کنبت نہیں دسیاستی الکائی بادشاہ بھی قتل رند بار کی عالفت میں بہت کوشش کرنے تھے ۔اگرچہ لوگ گاشائیو کی فرانبرواری مثل بادشامان قدیم کے منیں کرتے تھے ۔ کین رہنت فواظروایان مابعد کے رجھی متابعت کرانے تھے ، سیتے ہیں کہ رستم ابن وال نے بدن چھوڑنے کے وفت ایک آہ دل سے تھینیجی کہ جس پر كابل كے شاہ نے اس سے پوچھا كەكيا تو مدت سے فررا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ یزوان ایسا فہ کے کیونکہ تن کا مزا تو روح کا زندہ ہونا ہے اور آسمان کے نہیجے سے چلے جانا مال کے پیٹ سے پیا ہونا ہے ۔جب تن کا بادل نہ ہو روان کا سورح زیادہ بھانا ہے۔ میرے عم کا یہ باعث ہے کہ جب کاٹوس نے طوس کو حکم دیا کہ بھٹے سولی دیے -کیونکہ میں نئے سکٹی کی ہے بہر حبند کا ڈس لئے کھی ملا فرمان فریٹنگ کیا اور اش کے مخالف حکم دیا اور اس کی نیکی میرک سرشی سین تھی لیکن میں اندلیشہ مند ہول کہ ممبادا مجھ سے ضلات فرمان فرسته کو نہ ہنوا ہو - ایسے ہی استعندیار میرے ماتھ سے مارا گیا اور میں لئے تید کو قبول نہ کیا - ہر جینہ اش کی وہ تھبیف کینی نبید كرنا شاانسته إور سوافق بہان ورشك كيے "تھا-وستان عمر بھر ناوم منفا کہ بیری نے کس واسطے برخلات ایر کیخسرو کے جس دان وہ الراہا کوریاست دنیا تھا وم ارا - ہر دنید وہ تھی راسے وہی کے طور پر تھا۔ جب بہمن ابن اسفند مار نے شخرے اور برمادی سیتان کا ارادہ کیا ہر جینہ لوگوں نے ائن کو مقابلہ کی ترخیب دی اش کے نہ کانا اور کها که مین هر گز خلاف بیجان فرمگاب، نهبین کردنگا-وه بیاده مهمن کو جا را - بادشاه لن بيك اش كو يدكي - أخركو جهور وبا - ليكن فلاسرز نے جو فرمان فرینگ کی خلاف کرکے مقابلہ کیا - بادشاہ نے اس کو گرفتار کیکے وار پر کھیننے دیا اور اس واسطے اس کے بیٹے کو بھی مار طوالا۔ اور اطاعت میٹو فراد اس کے بیٹے کی ک سبت امر قباد پدر نوشیرواں مشہور ہے۔ اگر چہ بموجب بیان فرینگ کے تباو کی فرماں برواری فرض شامتی۔ اوجود اس کے ان کے مازموں کی لماعتیں بہت مذکوریات

چوتھی نظر جشامسیاں کی تعرفیت میں

بڑا گروہ بارسیوں کا گانہ بین ہے۔جن کو جم شائی بولتے ہیں۔ یہ جشاری ابن جشید ابن شہورٹ کے البع بیں - ان کے کام میں بہت رمز اور بشار شخیفا تیں ہیں۔ جشاری مخراص اور واٹا تھا کسی کو اینی متابعت کی ہائیت شکرتا۔ لیکن لوگوں کو اس کی طرف نہایت رونبت کھی۔ اس کی ہائیں لکھ جھوڑتے تا بتدریج ایک گروہ نے بسرخود ایک فرب بطیر میں وجو ایک فرب جان کو خاچ لینی ظاہر میں وجو ایک فرب بھی ایک گردہ کے بسرخود ایک فرب بھی ایک کردہ کے بسرخود ایک منابع بین جو ایک کردہ کے سوا کوئی چیز نہیں منابع بیں۔جو کھی ہے فرا ہی ہے۔ اس کے سوا کوئی چیز نہیں

من تنا كان

برویده که بر فطرت اوّل باشد به یا ته کمه و نور حق کممل باشد بر رویده که بر فطرت اوّل باشد به یا ته کمه و نور حق کممل باشد کشیخ بین کر عقول اور نفوس اور فرنشته اور آسان اور شایب اور مرکبا عفوی سب اس کی وانش میں میں اور بابر نہیں نگلے -شاہ جمشید سنسال ، نے عقل اول سا تقدیر کیا اور کہا کہ اسے آبتین - اینو مستسال ، نے عقل اول سا تقدیر کیا - ایسے ہی عقل اوّل نے عقل ووم اور نفس اور اعلے سیمری اور عقل ووم نے تین چیز ندگورہ کا اس طرح عفریات کا جیسے کہ وہ شہرکہ ہم جس کو اپنے فیال میں سی عارت اور باغ اور رہنے والوں کے بناویں گروه فارح میں موجود نہیں اور باغ اور رہنے والوں کے بناویں گروه فارح میں موجود نہیں اور گانہ بین بالی مولی مبت کا بین بالی اور گانہ بین بالی سے فالمرن کی اسی بالوں کو اور گانہ بین بالی تاویل قبول کرتے ہیں - بلکہ اس طاقعہ کے اکثریو علی اسی اعتقاد بر بین اور ان کا عقیدہ سجانی کی اس بای سے فالمرن کی اسی بالی سے فالمرن کی اسی ماقعہ کے اکثریو علی سے فالمرن کی اسی ماقعہ کے اکثریو علی سے فیالی اندر نظر است سونسطانی کہ از خود نے خر است و لیے وہ بیوستہ درو حقیقی جلوه گر است سونسطانی کی اندر نظر است سونسطانی کی اس بای عبد گر است سونسطانی کی از خود نے خر است و لیے وہ بیوستہ درو حقیقی جلوه گر است سونسطانی کی اس بای میتوں گر است سونسطانی کی از خود نے خر است و لیے وہ بیوستہ درو حقیقی جلوه گر است

اور اس ندرب میں بہت کتابیں تعنیف ہوئییں۔ان میں سے بہت مقدور اندرز جمید ہے ساتھ آتین کے کہ فرینگ دستور نے جمع کی۔شیدہ اور سراب اور میزان اور جمشارب کہ بطور سوداگری شیدوش ابن انوشر کے ہمسفر تھے گیانہ بین ہیں ا

انجوب نظر- سماديون كي جيميان سي

سمار لفت میں وہم و بندار کو گھتے ہیں اور یہ گئی قسم کے ہیں۔

بہلے فرتوش کے بیرو میں کہ ابتائے عہد ضحاک میں سوداگری کرنا تھا

مذہب اس کا یہ ہے کہ عالم عناصر وہم ہے ۔ باقی افلاک اور تاہے اور

جودات موجود کو فرتوشہ کہتے ہیں۔ دوم فرشیدیہ اور فرشید فرتوش کا بٹیا

ہے ۔ وہ کہتا ہے کہ افلاک اور تارہ بھی خیال ہیں اور موجود نہیں
گر مجودات سوم فرار جیہ فرایع فرشید کا بٹیا مققد ہے کہ مجودات لینی عقول
و نفوس بھی موجود نہیں ہیں۔ صرف واجب الوجود موجود ہے ۔ باقی سب

خیال ہے۔ اور یہ سب اسی وجود کی خاصیت سے موجود نفر آتے ہیں۔

خیال ہے۔ اور یہ سب اسی وجود کی خاصیت سے موجود نفر آتے ہیں۔

چارم فرہ مندیہ فرہ مند فرا برج کا شاگرد تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر کوئی
موجود ہو معلوم کریے کہ عناصر اور افلاک اور شارے اور عقول و لفوتر

ہیں اور واجب الوجود جو گوگ کھتے ہیں کہ موجود نہیں مہوا ۔ ہم

بہتے دہم سے گمان کرتے ہیں کہ سوجود ہے اور نقین سے کہ وہ بھی

بہتے دہم سے گمان کرتے ہیں کہ سوجود ہے اور نقین سے کہ وہ بھی

صائع بہاں سکھہ ہمبیوں فانویست ، آبیست برسنی و بفاہر برفعیت پرسیز کفرو دیں کافلال کر ہو افتات وہم کیسے کرتا ہے ۔ جواب دہا ج اش کو لوگوں لئے کہا کہ تو افتات وہم کیسے کرتا ہے ۔ جواب دہا ج افتاب توال دید کافقاب کہا ست یہ لیس خداشتا کے اش سے نزدیک وہم کا نقش ہے ۔ یہ اب مسلمانوں میں ملے ہوئے مومنوں کے لہار میں پھرتے ہیں ۔ ان کے نرم ب ہر کامسکار بارسی نے کہ سلمان محدث فوائدی کے عہد میں تھا آیک منظوم سال لکھا ۔ اش میں اور اس نربب کو دوسرے عابب ایر ترجیج دی -اس دج سے کہ جو اہل ادیان کے ایسے عقاید سے ذکر کیا ہے ۔ لینی عدا کا موجود ہوا آاور جروت و ملکوت اور بهشت و دوزخ اور صاط اور حشر و نشر اورسوال و جواب و بچینا اور نه و بچینا خلا کا اور قدم و حدوث عاکم کا - یه سب الی کے نرمب میں درست ہے کہ دیمی اور وسمیوں سے بہت وہم کے خاہر ہوجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہم کو وہم سے دیجیدیگ اور این قربب کے نبوت میں کتا ہے کہ فرزانے کتے ہیں کہ اپنی آب سے خافل ہم بنیں ہوسکتے - حال یاک یہ اپنے آپ کوہنیر يبجأن سكت -كيونكم بيف اس برقائم بين كدهس جيزكو انسان كها جانا ہے اور جو پیمیز گویندہ اور مفاطب ہوتی ہے ایک جوہر مجرو ہے کر جو بدن سے بیوند رکھتا ہے لینی بیوند لقترف اور تدبیر کا سولیے اس کے کربدن بیں واضل ہو یا صلول کرے - بارجود اس کے نفش کے صدوش اور قدم میں اختلات ہے۔ ایسے ہی چند گروہ مجسسرد نفس المقد کے انتہای ہیں۔ ایک دوسرے کے برفدان بابتیں کرتے میں - بیں جب اپنے آب کو شیاں بیات - افلاک اور ساروں اور عقول اور فداكوكيا عاميني و اور مكري توبيل كركوني لين آبيا كونباك محروه كرج كي چيزنه وره كامتكار نه سراويون أني أفي ط الكينه تعانيين اپنه ساله مين الهي بين ال میں سے آیا۔ یہ بھی ہے کہ ایک سماوی نے اپنے بیشکار کو کہا کہ جمان اور جمان کے لوگ استی شہیں رکھتے - صرف شیالی وجود کیت بین - بیشکار نے اوق فرست سمادی کے گھوڑے کو مجانیا رکھا اور سواری کے دفت ایک کرھے پر زین ڈوال کر نے آیا - سمرادی عَنْ إِنْ إِنْ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ موجود نہ تھا سمراوی نے جواب رہا کہ نے ہے۔ لیس کیسے پر سوار ہوکر اور چند تعم عبل کر انزا ادر زین کرھے سے أنار كر فدون كار كى بيل پر رکھ کر سی کھینے اور مُنہ میں لگام دے کر سوار ہوا اور زور سے کوئے الزائد تو ہے ہی نہیں کی او ایٹ وہم سے البیا خال کی ہے۔ اسم بیشکار نے بیٹیان ہور کھوٹا حاضر کیا مہ اور کتاب میں دیکھا گیا کہ سمادی نے ایک الد نقیمہ کی وفتر سے کدخدائی کی - زوجہ نے ایک سمادی نے مقیدہ بر واقف ہوکہ ظافت بینی مسخری کرنی جاہی ایک سمادی شاب کا بھرا ہوگا شدیشہ لایا - عدت نے اس کی فعیت میں شراب کا بھرا ہوگا شدیشہ لایا - عدت نے اس کی فعیت عورت سونے کے بیالہ میں کہ فاص والی زوجہ کا تھا وہ بانی بھر کہ ویت کی سمادی نے بیالہ میں کہ فاص والی دیتی ہے - عورت نے ویٹی سمادی نے کہ کہ نو نسراب کی جگھ بانی دیتی ہے - عورت نے میاب دیا کہ سوانے وہم کے بھی نہیں - یہ بیٹے ہی شراب نہ کتی - معروت نے کہ سماوی لولا سے ہے - بیالہ بھی وے کہ سمسایہ کے گھر سے شراب بھرالاً اور بیالہ بچ کر زر فین سے ایک بیس وہ زرین بیالہ نے کہ باہر گیا اور بیالہ بچ کر زر فین سے ایک بیس دہ زرین بیالہ نے کہ باہر گیا اور بیالہ بچ کر زر فین سے ایک میں مورت نے فاوقت سے توبہ سے بیالہ کو سونے کا گمان کرتی گئی - آخہ کے قائل نہیں گرشی خیالی کے جہدائیں گروہ میں سے کہ جمان کے وجود بیں کے قائل نہیں گرشی خیالی کے جہدائیں گروہ میں سے کہ جمان کے وجود ایک کے قائل نہیں گرشی خیالی کے جہدائیں گور میں نے کہ جمان کے وجود ایک کی دیکھے گئے ہے ایک کی جو کہ یہ دو بیت ذاہرے کے ایک کے ایک کا فیص کیا گئے گئے گئے کے ایک کیکھے گئے کے ایک کیا کہ کیکھے گئے کے ایک کیا کہ کیا کہ کیکھے گئے کے ایک کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیکھی گئے کے ایک کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیت

جہاں دانی ہمہ سمواد بات مراف المبیس سمراد ہم سراد باسف فرسمراد بست کفتن عام سمراد المبیس سمراد ہم سمراد با ہمیں سمراد ہم سمراد باسف سمراد دسمواد وہم کو کہتے ہیں المبیل صوفی اردستانی نے اس مضمون کو یہ فارسی سمیختہ کرکے متعارف لطم فرایا الا ریاعی گویم سفنے اگر جو دور از فہم ست او ماکش کن دگر شرید آو رہم ست کام وہم است دوہم ہم دہم ہود این ست کہ دہم گفتہ ام ہم دہم سے دوسرا نمایخ جس سے سمرائح نامہ کامگاری جان کیا - سوم شاد کیش رہنے تھے الم جہارم کامگاری جان کیا - سوم شاد کیش جہارم کامیار - یہ جاروں سوداگر می کاکاری حال کر اسلمانو کی مان نام بھی رکھتے تھے ا

في فأحداثيون كالمقائدين

يه گروه خدا داد كا بيرو يه جو كه صعف سلطنت جشيد اور تداط صلاك

کے عبد میں ایک مدید تھا۔ وہ کہتا ہے کہ مقول و نفوس ٹیروہ اور کواکب اور آسان خدا کے مقرب میں ہو وان میں سے ویکے مفلوقات سے اقرب مجت ہو۔ اس کے کسی مجرد اور اوہ کو رساندہ مطلب نہیں سمجھتے اور رسول کی کچھ حاجت نہیں۔ کیونکہ اگر کسی وسید سے خدا کی جنجو کڑا خلا پند نہیں کڑا اور خدا کے سوا آور کسی کو نہ بوجنا چاہئے۔ اوس کا بہری میں کاموش اور فرائش کو کہ چو ان میں کی میں دو کھا اور فرائی کو کہ چو ان میں کی میں دو کھا اور فرائی کو کہ چو ان میں دو کھا اور فرائی کو کہ چو

ساتوں نظر راویاں کے آیشن ہیں

اس فرقد كا بيشوا راد كونه به كر جو ايك بهاور اور مكو كار اوركم آزار اور دانا هیفس نقا - آخر عهد جشید اور ابتدائے تبط منحاک میں صاحب جا ہوگیا۔ وہ کہتا ہے کہ ایزو آفتاب ہے -کیونکہ ایس کا فیض تمام محکوفات کو مینچا ہے۔ اور نعک جام کر سالوں اسالوں کے درمیان ہے اس قرار محاہ ہے ۔ جیسے کہ انس کی وات خیر محض بیٹی صرف نیکی ہے انتہا مکان بھی خیرست بر ولالت کرا ہے -با وجور اس کے اس کو فیض سب علوی وسفلی اجرام کو برابر مینجا ہے اور ول کہ ، بدل کا یاوت ، ہے وسط سيند بين قرار كيرب - ويت بي مارار إوشاه اينا داراك مان والآ کے دیمیان مقرر کرتا ہے۔ ماکہ فیض اور ساست اس کے مالیہ رہے۔ اسی میں فلقت کا آمام اور انتظام ہے۔کوالب اور اٹھاک اور موالید کی روح آفتاب کی روح سے بے اور اُن کا جسم اُس کے نور جم ك مقرب الله عبد في عبد - الرسمنية عالم عصري الله الله الله المالة اش سے یہ مزمیب ایتے یاروں پر پوشدہ طور ملا ہرکیا-اور عور فعال میں سے خون کنے لگا - اس فرقہ میں سے برمز اور تیرہ کیش کو کہ سبت أشرول مين وانا إور يرسير كار اور آزار جانفار سے دور تھے - اور عصار ہوی میں عابل کو بنجاب سے جاتے تھے۔ راولینڈی میں ناتھار سے ال کو ویکھا ا ا کھویں نظر سے پر رکبوں کے دین ب

شد رنگ ایرانی سپلوان مرد اور وانشؤر تھا خلقت کو دکھ شد دیتا - اس سے اور اواسط حکومت ضحاک میں سر نظالا تھا۔ ضحاک سے اس کو سراؤاز کیا اور شید رنگ اپنے ذرب کی طرف لوگوں کو مجاتا - اس کے پیرو بہت سوئے وہ کہنا کہ خو اور طبیعت ضلا ہے - اس کے آئین پر آومیوں اور جانورول کا حال مثل گھاس کے ہے کہ دور ہوجاتے اور پھر آئتے ہیں - بیل آؤر کا حال مثل گھاس کے ہے کہ دور ہوجاتے اور پھر آئتے ہیں - بیل آؤر فام سدداگر اس فرقہ سے مران المهجری میں عامہ نگار کو کشمیر ہیں رالما ما

انوس نظر - بالول كعقب سي

پیکر آباب شخص و انشند اور سنوده کار ایران کا رہنے والا تھا۔ کہ حب اواسط حکومت صحاک میں اپنے شاگردوں سے کہا کہ ایزو متعال آگ ہے۔ اس کے شگر سے سارے ظاہر ہوئے اور اس سے دھوئیں سے آسان ۔ چونکہ آگ گرم و خص ہے۔ لہذا آگ کی گرمی سے ہوا جو گھم تر ہے اور ہوا کی تری سے بائی کہ جو سرو تر ہے اور بانی کی سروی سے مطبی کہ سرو فقاک ہے بیدا ہوئی۔ اور ان چاروں سے مرکز سے مامہ و ناقصہ ظاہر ہوئے یہ پیکری کریشوں سے پیکر بیروں سے مرکز سے مرکز سے کہ جدول کشی اور مصتوری اور نقاشی میں مے نظیر تھے ۔ مون الد بھال نورو میں نامہ نگار کو گرات بنجاب میں سابے دہ

وسوس فرسانیو ل کے ویں اوائٹری

میلان ایرانی سابیان مکدار سے تھا۔ پیکر مذکور کے زمانہ میں اس کے بہت لوگوں کو اینے مذہب کی طرف قبلایا۔ اس کا اعتقاد یہ ہے کہ حقیقی موجود ہوا ہے ۔جو کہ گرم و تر ہے۔ اس کی آری ہے آگ اور تری سے آگ اور تری سے بانی اور ماگ کے شعلوں سے مقارے اور ایس کے

وصر تیں سے اسمان جیسا کہ کہا گیا بیدا بیٹوا۔ اور پانی کی سروی سے زمین پیدا ہوئی مدرنام اس فرقد میں سے تھا کہ نقاشی سے گذارہ کرتا۔ نہایت کال مصدور تھا۔ وہ کسی شہر میں آرام ند کرتا۔ نامہ نگار نے سامن اٹھ میں مبتام کشمیر فئیدوش کے گھر میں تصبے ویجا مہ

كبارهوين نظر-آلاربول كحطربن

آلا ایک ایرانی مرد نفا - وہ وائش میں مشہور اور عبد ضحاک کے ائیر میں صاحب جاہ بہوا اور ضحاک کے جوش سے قلعہ دار بنا - اس کا قدیب سے کہ خدا بانی ہے - بانی کے جوش سے آگ ہوئی اور آگ سے سمان اور کراکب جیسا کہ ندکور ہؤا - اور بانی کی تری سے ہوا او اس کی سردی سے نماک ﴿ اندریان اسی قرقہ سے تفا - کانداری او اس کی سردی سے نماک ﴿ اندریان اسی قرقہ سے تفا - کانداری او تقی اندازی اور سواری وغیرہ ننون باگری میں کال فقا - وہ بزرگ وادوں کی تعلیم سے گذارہ کرا تفا - کرجکوالمؤلگارنے میں کال میں مبتوام شمیر شیدوش کے گھر و کھا - میلا و بھی اس فرقہ کا آدمی تفا فوشنویسی میں ماہر اور تھتہ نوانی اور افسانہ گوئی میں و نظیر تھا - وہ بھی نامہ نگار کو مشمیر میں ما اور ہمصحت ہؤتا ﴿

المون فرندان كانتها

شیاب مشهور طبیب ایران اور منظور نظر اعیان تھا - وہ آفر عهد فتحاک میں موجود تھا - وہ کہتا تھا کہ واجب الوجود فاک ہے - اس کی ختلی سے آگ ظاہر موئی اور آگ سے آسیان اور کواکب اور اس کی مشری سے بانی اور کواکب اور اس کی مری میں سے بانی اور بانی کی تری سے موا - جب چار عفصر الیس میں کے موالید مملائد مدوجود میوئے ، حمران پرنگ اس طائفہ سے بھا - لاہور سے کشمیر کی مری اور اس طائفہ سے بھا - لاہور سے کشمیر کی مری اور ماحب سامان نقا - لاہور میں اس فرقہ سے تھا کہ سجارت، کرا اور صاحب سامان نقا - لاہور میں اس فرقہ سے تھا کہ سجارت، کرا اور صاحب سامان نقا - لاہور میں اس فرقہ سے نقا کہ سجارت، کرا اور صاحب سامان نقا - لاہور میں اس فرقہ سے نقا کہ سجارت، کرا اور صاحب سامان نقا - لاہور میں اس فرقہ سے نوان شیر مام سے کہ اس

ت اور وارسته شدابیول سے تھا۔ لاہور میں صحبت مبولی

فرهوس نظر- احتول کے ایکن ب

آخشِ بارسی نزاد موید تفار- دانا اور خلقت پر مهربان - شیداب کا چهد وہ لوگوں کو اپنے مذہب کی وعوت کا۔کتا ہے کہ عضریات کا اوہ خد ہے۔ یہ جو سمتے ہیں کہ خدا نظر نہیں اتا ۔ اوہ عضری کی طرف اشارت ہے - کیونکہ وہ ملے پیکر نظر شیس آنا - اور یہ جد کتے ہیں کہ فا سب مگد وجود ہے۔ اس سے وہی ماوہ مراد ہے ۔ کیونکہ جاروں بیکروں میں خو وہی ہے -اور یہ جو کتے ہیں کہ سواے فدا کے سب چیری فانی ہیں۔ اس سے یہی مراو ہے کہ عناصر اسحالہ بذیر ہیں سینی بدل جاتے ہیں اور مادہ اپنے حال بید باقی ہے اور آفتاب اور کواکب او شهب و نیازک لینی توشی والے تاہے اور خطوط طویل تورانی اور ومرار شام وفیرو سب آتش کے علی میں او عامہ نگار نے اس گردہ سے شیدا المص کو بلیاس سوداگری متفام کشهیر سنت المعجری میں دیکھا۔ اور بیجو کی پہاں لکھا اٹسی سے مننا اور نامہ آخش سے پڑھا تھا اور اسی شیاب المشہور شمس الدّین کا ایک رسالہ ہے۔اس ندمیب میں منتول ہا آیات قرآنی اور احادیث آباد سے اور اس طائفہ کے مزدیک کہ راویان کے سیجیے مُركور بهوف - إز كشت اور رجبت ليني بيران منين بوا - كراس طي سے کہ نظفہ نذا سے موجود ہوتا ہے۔ بھر جب بدن مگط جاتا ہے۔ کی س بن كر جالورون كى غذا بوجاتا ہے - اور ثواب وعقاب لينى بين لم پ ال کے نبب میں نہیں۔ سکن بانت سولے ایجے کا فے بینے اور سواری اور شہوت رانی وغیرہ - سبے لذت کے نہیں جانتے - اس نرب کے نگانے والے اور اس پر طنے والے جاندار کو شیس کو کاتے اور ان کے نزویک وفتر میں ، ال ساسی اور ائن کی اولاد سے جلع کڑا روا ہے ما کہتے ہیں کہ اصل پیدا ہونے وختر کا وہ یانی ہے کہجو وُل بینی عضو تناسل سے نکلا اور رحم میں منینجا - لیس وونو جہت سے اس کو باب کے وکر سے میکوش بیٹی مرائی تندیں - ایسے ہی بھائی

ادر ہن کے گلنے کی او آگ ہے۔ اس ان کی آمیزش سے نہت و باہے۔ کتے ہیں کہ برگاہ عام بدل اور سے تھا ہے۔ اللہ آئے۔ عندو اعضا میں سے باہر لگا ہوا کھر واض ہو ممل نہیں۔اس کروہ کے ایک آومی کو اس کے مشرب نے بوجھا کہ تو اور کا کیا لگا ہے -جواب دیا کہ جب باب کی پیٹھ میں تھا فاوند- جب تکم میں یوا اور باہر آیا فرزند ہؤا۔ کہتے ہیں بیٹی میمن اور ماں سے امیرش كراً سنودہ ہے -كيونك ير واقف اور محرم مہيں - تحير سے ملنا سے مشرمي ہے۔ اگر ان ہیں سے ہم دینیے -بیگاد سے چھ کا وام نہیں-ليكن أس عورت سے جام كرنا كرجيں كا خاوند جنيا ہو وہ الفاف سے اید سمجھتے ہیں۔ لیکن اش کے ساتھ فاوند کی جاتی ہیں جاج كل بيى وه برا نهين مجيحت كه جس كا فاوند اجازت ولوے ١٠ برمورت غواه ان کی مادر یا کسی کی وختر مهو -اگر بیوه مبو تشرط منظوری طرفیرز بیا بنے کے لائق ہے -اگر کوئی شخص اپنی عورت کو دوسرے مرد کے پاس جالنے کی اجازت دے - الیسی عورت سے امیزش کرنا جائز ہے ال ان کے نزویک بھورت جنابت لینی جماع کے عنس کی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں کے عضو تناسل کے سواے اور عضو و وهوا جا ہے ۔ جلے کہ سی شخص کے کئی بارچہ بتنی میں ہیں ۔ ایک ان میں سے بلید ہوجاوے۔ کیا صرورت ہے کہ سب یک کئے جادیں۔ کئے ہیں کرمنی لله سے بید با سام منل سے باک شہری ہوسکا کی دیا سے بری بنا جا ہے۔جب رہوا زیادہ بید جدیدیکا اوجود اس ره منی که جو بلید شرای گئی از دو تندین بیکتی کیونک عام بدن منی سے ہے۔ کتے ایک کولوں کی عادشہ ہے کہ ایٹے کو الله اور ایک كو اجتما عانة مبي -جب نيكي كرتي عاجة مين - اله آزار جانورول كو قبل كرت بين اور اش كو بُرا شبين جانف اور ليمن سور كا كونت كالة اور لم كافي مع بربير كت بين -اور سفن اسك ملات كا ہیں -اگر کوئی اپنی عقل ضا واو سے سویے سعاوس ہوگا کر ہاری بات بنے ہے۔ وہ یا بنوی نظر سے اے کر بال کہ ماکور بوا اس سبب کے لیک ملائوں سے بلے بوئے رہے میں ایک یہ لوگ مسانوں کاسا مجی رکھتے ہیں اور اپنے ندہب کی ماند بھی رکھتے بیں-اور ایران اور توران کے عہروں میں متفرق طور پر بنتے سیکن گبوں سے دور رہتے ہیں ا

فرزانه بهرام ابن نواو کے یزوانی کتاب شارستان میں مکھاہے کہ بہدین کے علاء کیتے میں کہ ایزو تعالے لئے روح مُقدس فیدوشت کی متعلق ایک دونت کے بیدائی جس نے مکنات اعلے طبین کو ایجا و کیا اور اس ورفت سے عقل اول مراو ہے -کیونکہ عقل اول ایس ورفت ہے کہ سب مکنات اس کے چل ہیں اور یہ ہو گئے ہیں کا دروشت کی سے کو اش سے بلا بڑا رکھا ۔اشارے اس بات کی ہے کہ زروشت کا نفس ناطفہ عقل اوّل کا ایک پر آبو ہے کیونکہ زردشت کے کمالات ب اسی دوت کے جیکا ہے ہیں -موہد سروش بروانی سے منا گیا کہ مہدین کے ملماء کہتے ہیں کہ زروشت کے باب کے گھر کی آیک تاف تنی کہ جو صبح کے وقت چواگاہ کو جایا کرتی سعب تقدیر اس سی عث نے آیک وخت و کھا کہ جس کے یتے گرے بوٹے پڑے تھے۔ کائے نے وہ یتے کھائے۔اس سے بعد سواے ان بیوں کے کہ جد اس مختوں سے فنك بوكر خود بخود كر بركة في يا في شكايا كرني -جب الى كا دود بینا - زروشت کے باب نے بیا اور وہ نطفہ بوکر زر بشت کی ماں کے رہم میں طبیار خوص اس تقریبہ سے یہ ہے کہ سنریتوں کے کھالے سے روح نباتی کو آسیب ٹینچنا ہے۔ آگہ چہ سی نباتی رہے و الم کو سمارم شهيل كرسكتني-ليكن وه گائي بهت خنك يتي كهاتي تقي ساكركسي روح لو آسیب نہ کینیے -اگر وہ وودھ نکالا نہ جاتا -ائس کے بشان ورد کرنے لک جانے -بیں ایزد تعالیے نے بہتے ہٹیمبر کی بیکر دودہ سے بنائ-كر سركز المن مين كسى جانوركو وكد نه تينجا -حب استعدر معلوم منوا -ار تشن بهرم که دروسی وین م موجه ہے ۔ کان ہے کہ جب بہلم اللیو سے بھرکر ویو لینی شیطان کے ماخت بوا - بروان لئے جانا کر آیب

بنیر بیا کی - اور اس والا عمیت کے لائق سولے شاو فرمیون کے کوئی نہ تھا۔ کف ہیں کہ اس عبد میں بوٹیرے این تبیرے فردیان کے كُنيد سے أيك آدى تھا - اش كى جدروسى نام دغدويه تھا او وہ بھى فريدون کے تخم سے تھی-ایزو متعال نے ان وولو کو گوہر زروشت کے واسطے سیب بنایا -جب مامر ہو سے دغدویہ پر پانچ مین گذیرے اس نے خوا میں ویکھا کہ ایک اندھیار باول اس سے گفرتے گرو طاہر ہوا ۔جن نے روشتی مهرو ماه کو طویعانها لیا اور نخونتاک بادل سے سوزی ورنده و برنده وچنده برف کے اور ایک خالب ونده لے اپنے بنج سے دغدی كا بييف بماؤكر بخة لكال كر ايت الله عن بكط ليا- دوسرے درندے اس کے گرو ہوئے -وغدوریہ لنے شور کڑا جانا - زروشت نے مانع ہو کر کها شکه خلا میدار مدوگار ہے -اندکشید ست کر-لاجار وہ چیپ رہی ۔انسی فنوش ایک روشن بہاڑ نے آسان سے اُنز کر اندھیرسے بادل کو بھاڑ ڈالا -سب موذی بھاگنے نگے ۔جب نزدیک ہٹوا کیک نورانی جوان نکلا الشر کے ایک ناتھ میں نور کی ایک نتاخ - دوسرے میں دادگر کی تناب تھی اس کتاب کو مندوں کی طرف مجینکا سب گھر سے چلے کیے مگر گرگ و بینگ و شیریه تین موجود رہے -جوان نے نورانی نتیاخ ائن کو اری جس سے وہ مبل گئے - اور اش جوان نے زروشت کو لے کر ایس کی ال کے بیٹ میں مکہ کر وغدویہ کو کہا کہ کھی الک وعم نے کر۔ تیرے بیٹے کا محمدان یزدان ہے اور یو الوکا ضاکا گرامی بیٹیر موگا - لیس المحصول سے خاشب ہوا۔وغدریہ جاگی اور اس انتصیری رات میں این ساء کر کہ جو سینوں کی تبدیر کیا گڑا تھا۔ یہ خواب طنایا ۔ متبر لینی الجبيركششده نے جواب واكر اس فررند سے آفتاب كى طبح تيرانام عان پر ہوگا ۔ جا ایٹا زائمی رہنم بندل لا تاکہ اس کو دیکھوں - اس لے ایسا پی کیا ۔ سُکیٹر نے بعد عال سے کہا کہ تابین روز کمک اس راز کو پوشیدہ رکہ جو نشے دن کو آکر چاپ دے ۔ اس نے ایا ہی کیا جو تھے دن جب دغیدویہ افز عماس کے باس مکئی۔ائس کو دیکھ کر سنسا اور منجاند کائل کرکے خواب کی تبیر سینے لگا ۔ کرجس رات کو نے یہ خواب وكيما على كو يني ماه تستيس ول بولة تقديب بيها بوكا زروشت

نام ہوگا۔ اُس کے وہمن برباد ہوں گے۔ لیکن بھٹے بہت کوشش سے مقابلہ کرینگے اور تو بدکاروں سے بہت وکھ باویگی لینی ورندوں سے کہ جن کو تو نے خواب میں ویکھا ہے ہے

را شجام فیسسروز و شادان شوی به باین پور نازاده مازان شوسی بر ومركب له لو ي وكيما كه ايك جوان اسان سے مع شاخ لفراني اترا یہ فرہ کیروی لیٹی خدائی مدو سے کہ سب مرابیوں کو دور کریگی اور وہ لاب کہ اس کے عاقد میں عتی سینیبری کا نشان ہے کہ جس کے سبب وہ سب پرنیوزمند مبوکا اور وہ تین ورندسے کہ جو باقی سے -وشن توی بیں کہ جو زیب کے ساتھ زروشت کی تباہی میں کوشش کریگئے - آخر برباد بهويك اور أيب بادشاه دين بيه كو ظاهر كريكا اور در وشت كي أوس سے ویا اور آؤرٹ کا مردار ہوگا۔اے وغدویہ ند دشت کی فرال بری مع بدلہ بھفت اور نافرانی کو ممرہ دورخ ہے۔ کاش میں بھی اس کے بینیک حمد میں ہونا تو اس کی فدست میں جاں بازی کی مراسم بجا لانا ب وقدور نے بھر مجم سے بوچھا کہ میرے علی کے ایام بی کی کنت معلوم ہو جواب ویا کہ عقل اور نجوم کی طاقت سے -امد الن کتابوں کی فیرسے جن میں اش کے بیدا سولے کا حال مُرکور ہے وہ بس وعدور نے گھر المكرية راز بور شست كوكها اوريه مثروه سنييرسي كومينيا إ-سب ك فنكر ايزدى اواكيا مه حبب اروشت بيوا بمواجق اي سنسا مه چنانجد اس كى سنیسی کی آواز عورات ہمسایہ نے کہ وہاں حاصر تھیں۔ کسٹی اور پوٹیست

بیل گفت کایں فرق ایزدی ہے مہجز ایں ہرکہ اڈ مادر آید گر این التی التی دارتیں اللہ اللہ کو آل سخن دارتیں زروشت نام رکھا منصری ورست آمد از خواب کو آل سخن دارتیں تیدوشت نام رکھا منحوات کو زروشت کی بنتی بر زشاب سڑا۔ اور یہ سجزہ ظاہر ہؤا نے کہ فسرو ووران سرون کک کہ وفال کا عاکم نھا بھٹیا۔ وہ جاود گری اور اہرسن برستی میں سر باعد اور زروشت کے ظہو سے آگاہ تھا ۔ اور اش نے جادد گروں اور منجوں سے من ہؤا تھا کہ دو دین یہ ظاہر کرنگا۔ اور آہرشی اور آبرش کے جادو گروں اور منجول سے من ہؤا تھا کہ وہ دین یہ ظاہر کرنگا۔ اور آبرشی ایشن کو جہد دکھوارہ) سے اُنگا کہ آب شنخ زن کو پالیون پر آکہ فرالا کہ آئس کو جہد دکھوارہ) سے اُنگا کہ آب شنخ زن کو

ورین تاک اس کو مار الله - جب اش سے شمشر سے مازا جام کا ائت خيك بوكيا- العار تفر اور بيار اس كرس تكلا- اور تام جادو ك اور ابرسن برست که اش زمانہ میں سواسے اکن کے اور کوئی فر مقا بہت کھیاہے اور فرے اور ایک تورہ لکوی اور نفٹ اور گوگرو کا بنا اور اس کو ماگ نگا ٹرروشت کو اس کے باپ سے جیمین کر اِس میں وال دیا -اور شروہ دہی کے واسط باوشاہ کے پاس کئے لیکن خداکی مروسوت بهال مانش میز چول آب شد ۱۰ بدو در زرانشت در خواب شد ارزانشت کی اب نے بعد اطلاع بانے کے نجکل میں جاکر اپنے طرامی بيط كو فاكنشرك ألها لبا اور پوشيده طور بر كهرك آئى - بعد أي عرصه کے اس کا ساک سے چھوٹنا ظاہر مہوا۔جادوگروں اور وبووں احد اہرمنو نے زروشت کو لے جاکر ایک شک کوچر میں طوالدیا -جہاں بیلوں کا ر مگند تھا "ک اُن کے بانوں کی ضرب سے اوا جائے - لیکن خوا کی مدد سے ایک تنومند بیل لے زروشت کو ایٹے دونو بانوں میں لے ایا جب کوئی بیل اس کی طرف آنا لیٹ سینگوں سے طوا دیٹا اور دو بٹارتیا نظا-جسب بیل گذر کیلے وہ بیل بھی اس کو چھٹار گیا-وفلد ہی نلاش کے اپنے گرامی فرزند کو اٹھا کر تھر لائی -جب یہ خبر دورانسروں ہاڈٹا و مینیکی حکم ویا که اب کی دفته زردشت کو اول سے بہت سکی کوجیہ میں وال ویں -جب اُنہوں نے ایسا ہی کیا ۔ گلہ سے ایک گھوٹے لئے بطرے کر اس کی حفاظت کی ۔ وغدویہ بہت سختی کے بعد اس کو گھ لائی۔ دورانسرون نے بھر خبر ہاکہ فروا کہ بھٹے بوب سے گھروں ہیں جا الی کے کیے مار دیں اور وفال زروشت کو مجور آویں ساکہ فیقے سے عیاط طوالیس - ایسا ہی کیا گیا - ات کے وقت جب جبطرابیال من اپنے بیخی کو ما مبوا اور آیک لوک کو رفنا منوا بایا - ال کی تربیه وست سردا لنے تردوشت بر حد کیا - إلّا مند بند بولیا - اس معجزه کو دیکی کد سیا بعظريت ورے اور وابد کی طرح زروشت کے سرکانے بیٹھ سے اور دو سیش نے پہاڑ سے آکر اسے وورہ دیا اور گرک اور میش سی کمی اکشے رہے۔ دن کو اش کی ان اُسے اس خونناک جگہ ہے گھر لاتی - جادو گروں نے جب یہ معجزہ فینا ۔مشورہ کیے واسطے المجبن کی

الله با جاده كروس كو باترش فيمان موش بوك في بدلا وروشت عماري تدبرول سے تباد نه بول کروند قدا اس مو موال س اور قر ایزدی اس کے ساتھ ہے ۔ جس (حرب کو جبرتی کنے ہیں) وروشت کو خدا کے باس سے جائے۔ اور خدا اش کو سب اسراروں سے آگاہ کیے بینیسر بنا بھیجیگا اور وادگر باوشاہ اس کے وین کا مدکا ہوگا-اور جادو گرول اور ولووں کا زمین پر پنا نہ سکے گا- زروشت سے باپ سے پرتروش سے بدھا کہ اس سے طالع کیے بیں اور تولد کے وقت میسی سی کیا باعث عمیدانتروش سے کہا کہ زروضت تیا فرزند سردار اور سب آسمان سید اس کے مردگار ہول کے -اور یہ لطا خلقت کو راک ی بدایت کرنگا - اور ثرند اور اُسًا کو ظاہر اور جادو کو برناد کرنگا - اور الت سي اوفقاه الس كا فرسب قيول كريكاً - يورشت اس مروه س سے نوش ہوا اللہ عدیں برزین کروس نے کہ ایک بوڑھا بہت ہوشیار اور بیدار منز تھا - پوشست سے درخواست کی کہ زروشت کو بی پرورش کرسے ۔پورشت نے منظور کرکیے فرزند اس کو دیدیا -جب زرو سات برسم بھوا۔ پیوان بروش اور دورانسرون اس سے مھر آئے اور جاوو و ضول سے اس محمد خوف ظاہر کیا کہ تھر کے لوگ بھاگ گئے لیکین وروشت خداکی مدو سے د اور - اجار جادو گر شرمندہ ہوکر ملے کئے بابعد موصد کے زروفت بیار ہوگیا۔جادو کر سبت خوش ہوان تروش کہ جو عادو گروں کا افسر تھا ایک دوا پر جادو بھوکا کر اور سٹی سے آلودہ کے زروشت کے باس لیا اور کہا کہ اس دارو کے کا لیے سے سپ الله بالا ميلا - أروشت في الله روش ولى ح سيد ما جال جال مارو کے کر تاکہ میں کی کی اور اس کو فار کے ساتھ میں اور اس

 ستووند مر ديو ناپاک را مه چال چول کنول ايزو پاک را اور پاورشست بھی اُسی راہ پر جانا -زروشت کے اپ سے ایک وقعہ دورالسرولي اور برشروش وغيره جند عده جادو كرول كو عيافت برعبايا جب کی چکے - برتروش جادو گروں کے افسرکو کہا کا کوئی ایسا نیرگا۔ وكاكب سے ول خوش ہو۔ تھ تم سب ساروں كے برے ہو۔ وروشت من كرخا بنوا اور باسياكوكها -اس راسند ناصوابهاكو جيوركر یروان کے نرسیب میں آک جادو کری کا اٹھام وفیقے ہے۔ پرتروش نے اس باشد سے بطرک کر اروشن کو کما کہ تو اور تیرا باپ کیا چیزے ؟ سب روے زمین کے زیرک میرے روبرو ای گیائی تہیں کرسکتھ۔ تو بھے سے تہاں ورا اور بھے شہر سانا ۔اس اُنتاجی کے بالے تیری است ایسے جوط لوگوں کو مناؤں کہ نیری رونق جاتی رہے سے والزيم فلق كم باو عام الابيناو برك ولت بيس كام آب کو خدا اور خلقت کے آگے رسواکریگا - بین اس کے بدلے سے ی کہونگا اور ولیلوں اور براہین سے بیٹھے عاجد کرونگا ہے بعث بھی ماجد کرونگا ہے بعث بھی ماجد کرونگا ہے بعث بعث ب سب عافرین اس غورو سال کی خرومنانه بالوں سے شرسار اوا ور پورا تروش بھی شرمندہ ہوکہ گھر کہ گیا۔رات کو بیار ہوکہ رم بیار داروں کے مركيا و زروشي جيب بنده برين كا بنوا -جهان سي ول د بالمعظ اور دنیوی اسیاب کو اس نے اگے گئے قید شکفی - غصتہ اور شہوت سے ڈراا-رات ون ایزد برستی میں کوشش کری جس سی کو جودکا بیاسا مرمند دکھیتا اش کو خور و آشام اور پوشش بنه الهرم نهایت امانت اور واشت مبر مشور ہوگیا - ہرجید اینے اپنے اوجیا افغا -جب البس بین کا ہوا کئی ایک مرہ و زن اپنے رشتہ داروں میں سے ساتھ لیے کر ایران کو گیا۔ رست میں دیا پر بینچے کشتی موجود یہ تھی جو کہ عور توں کا برمینہ ہذا خصوا بیگانوں کے سامنے ناجائز ہے - اُن کے پارکیانے میں عامل باتوا - ناجار خاکے ایک رویا اور دریا سے یار اُڑیے میں مدو جاہی۔ ایس خاک نمثل سے اس طیع بار گئے کہ سواے تہ یاز کے کیٹے تر نہ باکا آخر

اسفیاند اچر میں اسٹران کے دن کہ شمسی میلنے کا آخری رور ہی سرحد ایران میں مینیجا-اُن واؤں ایرانیوں کا بڑا جش تھا کہ سب على اور يرك وفال مي بوت - دروشت اس طوف جلا - ايك رات ایک منزل میں ارام کیا اور اپنی روشن روانی سے خواب میر وكيماك الله الكركش باختر ليني مغرب سے الكا -كينہ جوئی سے ہ طرف من أيس كا راسته بندكيا كيا اور دوسر لشكر نيمرور بعني مشرق سے دماں آیا۔ دولو آئیس میں لئے -مغزبی نظر بھاگ کیا -گذارندہ خواب نے یہ تبیر کی کر جب زردشت خدا کے پاس ماکر پوشیدہ راز یا کر وامیں مبوگا- به دین کو ظاہر کریگا - وبو اور جا دو گر اس خیرسے الکاہ ہوکر متند بیفاش کے ہونگے اور اس مال سے میدوم ہو ضاکم فرشم ہے۔ فبروار مبوکر دین بہ اختیار کرنگا۔ اس بنیانی سے الله وَرُثِد كُو مَ وَارْ عَلِيْد رِ وَصِيلًا اور السي آواز سے ديو اور جاوو كر عِمال جائینگے - بعد دریافت تبیر کے حشن گاہ ہیں جا کر خوش ہوا -جب جشن گا سے واپس بنوا- اروس بہشت ماہ موصا گند کیکا ففا اور وہ مہر کا ون تھا کہ جاریخ بیندرہ ماہ شمسی کی ہے -اور ایک کرنے چوڑے دریا پر سنیجا مجس کا نام اوستا ہیں وابنی ہے -اور لیٹے آب کو غدا کو سونہا بانی بر قدم رکھا - بولے بانی زروشت کی ساتی کے کہنچا - پھر الوكك - يمركمركك - يمركرون كك - اس كى تبيير اليي كري تخ كه بهار حصت معطانا ياتي كا اشارت بهاك لو بنوار سال مين به دين بھار مرتبہ مان ہوگا۔ بھی زروشت کے ماتھ سے کے بروس کا بیٹیر ہوتا - دور ترکایار سبتہ پیدر سے عمیدری یار میٹیدر ماہ سے - چوبنی مرشیہ سرماش الله کر پر سید اورات کے گئیہ دے مولکے -جیم اوروائندہ بالی کے کارہ آیا - اینا سرو تن ول کی طبح وصوبا اور پاک کیوے بیس کر عَالَهُ بِلْمِيْتُ لِكَا - اسْيَ وَلَ مِنْهِمِن عَامِ رَكِلَا وَشِيتَ لَوَ لَ يُرْجِ عَيْثُ مِوسِمُ آیا جیں کو اہل اسلام جہریال بولتے ہیں۔ اس نے فردشت سے بھیا کر ونیا سے کیا جاستا ہے ؟ زردشت نے جواب دیا کہ بھی سولے رضا خدا کے کوئی خواش نہیں اور راستی کے بغیر میرا ول کیجی شہیں اگفا اور جانتا ہوں کہ نو بھے نیکی کی سہائی کرایگا - کیس سبس نے کہا اُٹھ

خدا کے پاس عل اورج جانا ہے خدا سے سوال کر- وہ اپنے کرم سے سود مند جواب دیگا - ہی زروشت نے اٹھ کرجب ورووہ سمن کے ایک لحظم المحصیں بند کیں -جب سامحصیں کھولیں - ایٹ آپ کو روشن مینو نینی بہشت میں پایا - لیس ایاب مجلس دیجھی ہجس کے نو سے اپنے ساہر کو وکھا اور پھر اس سے چوہیں قدم کے فاصلہ بر دوسر نور سرشت استجمن دیکھی۔جس کی پرستار حور تھی 📩 در شتوں نے آگر زردشت کو بیاکت پوچها - اور ایک دوسرے کو دکھایا - زردشت نے یزدن کے پاس جاکر ساتھ ول خوش اور بدن خوفناک سے نماز اواے کی ا جاننا چاہئے کہ ظاہر پرست بهدینوں کا یہ اغتقاد ہے کہ بہن انسان کی صورت پرہے اور زروشت سبجسد صفری ''آسان' پر گیا - خرو مندور کے ندمہب پر ایسا ہے کر مجسن کا بھورت اشانی کا اور آدمید س کی طرح بات کرا اس بات کی طرف اشارت ہے کہ آدمی کی حقیقت مجرو اور بسیط ہے فد کر جسم و حبانی بینی بحالت سیرتو - مہمن زر دشت بر ظاہر ہوا۔ اُنکھ باندھنے سے مراو تعلقات بدنی کا دور کڑا ہے۔ حب روح مجرُو مبُوا - جا ووانی بهشت لینی آسالول بر پرکھا - فرشتذل سمی سبلی مجاسر سے نفوس علویہ - دوسری سے وجود عقول ساوی مراد ہے اور وشتول کا پلوچینا یہ ہے کہ نفس علوی جہان سے ہے اور بطور مسافری پہار الیا ہوا ہے -جب بہمن اور عفل کی کوشش سے نزنی کی ۔سروش خوش ہوئے ۔ بیں عالم مجروات میں آیا اور خدا کے پاس مینیجا۔ رسوت کی ولخوشی سے یہ مراو سبے کہ اس جہان میں خوف مہیں اور بدن کی خوفناکی حضرت حق کے جلال کا نشان ہے۔ بیس فیا سے پوچھاکہ رميني بندول سے كون الجِما ہے؟ بزدان كے جواب دياكہ وہ سخص . جو راستی دار اور راست مهو- دوسرا وه که جو کتابتی پر چلے اور کاتی سے سانکھ فقطانیے ۔ تیسلر ساک اور یانی اور جانداروں پر مہریان مو -کیونکہ سومی التی عقل اور کاموں سے دوزخ سے بھوط کر بہشت میں مینیج میں - اسے زردشت ونیا میں جو شخص طالم اور مخافظات کو توکھ ویت وال اور "نافریان اور سکش ہو یہ باتیں اس کو سنا که اس سکرنشی سے اگر باز نه اولیکا تُو جایشہ ووزخ میں رہیگا - پھر

زروشت نے کہا کہ اے وارندہ وارگریج فرشتے تیرے نزدیک برگذیدہ میں ۔ تو مجھے ائن کے عام سے آگاہ کر۔ اک میں ان کا دیدار کروں اور ان کی باتیں منوں - پیر تو چھ کو تیرمن باکیش سے کہ جہا مے بیک و بد کے انجام سے اور اسان گردندہ کے کام سے اور طرح طرح کی جنرو سے آگاہی سنجش-ایسے ہی سب نہفتہ راز جو اش کلے ول میں سنے فدا کو کھے ۔ جواب آیا کہ فیکی کے کرنے والا اور خیر و خوبی کا خوا کا ن میں ہوں - میں فرائی نہیں کرنا ہوں اور بد کرنے کا حکم نہیں دیتا بهول اور فانقت کو محکه وینے والا نهیں مول -تمام فیلائی آہرس اور اش کے نشکر کا کام ہے ۔جن سے باعث سے ال کو ہاشہ دورخ بیر رکھنا جھ پر واجب ہے - بس شروشت کو گروش افکاک اور حرکات کواکب اور اُن کی سعد و شخس تاثیر پر انگاه کیا اور بهشت روشن اور حور و قصور اور فریشت و کھا ئے ۔ تمام اسرار اور علوم کا عارون و واقعت کیا۔ چنا پخہ زروشت نے سبتی سے انجام کے سب راز معلوم کئے اور البرمن كو دونخ ميں ديجها كه جو زروشت كو ديجه شريفنورش كرا اوركتا تفا كه ايزدى وين جهوار دے - تب تو ويا ميں سب مقاصد يا و ركا -حب وروشت ضرا کے راز کا واقف سوا - اس نے ایک ساک کا گھٹ کھیا اور یزوان کے حکم سے ایس میں سے گذا۔اس کے تن کو کھی سنج نہ البنجا- پیر بہت سی گالی ہوئی روئیں اس کے سینہ پر ڈالی گئی۔ اش کا ایک بال بھی بیکارم موا - پھر اش کا بیٹ بھاؤ کر سب رکھ تھال کر درست کیا ۔ زخم کا انٹر ہرگزنہ نہ راہ ۔ بیس واوار نے زروشت كو فرايا كر تو اگ سم بهار سے كذرا اور يسيك سے بھالا كيا - بخد كو لوگوں سے کنا جاہئے کہ جوشمس دین بہ سے بھر کر تہرمن کیطریت جائیگا - وه اسی ولمع خون نکال کر تاگ میں طرالا جاویگا اور بہشت میں نہ مینیج سکیگا۔ اور وہ کالی ہوئی روئیں کہ جیرے سینہ پر مینیج کر برف کی ماند سرو ہتوئی اور مضرت ند تینیا سکی - نشان اس بات کا ہے کہ ایک گروہ آہرمن کے تکم سے بہدین کو ند مانیکا ہیں ایک موہد وین بہ میں محاسر سوکر ان کا مقابد کرلگا ہے ولُ مردم اندر کمانے بوؤ ، پس این رکے دانی نشائے بوؤ

بالماه ورباو مارا سفت، الله دبد برکے راز برگوند بیند بيش وه رميني اين حن پر والے سا سيجھ اينا نه ياويكا - اور يه سمخوه دیجے کے لوگ جان و ول سے راہ راست کو جبول کرینگے۔ کیس زروشت نے داد گر سے پوچھا کہ لوگ تیری سائش کیسے کیا کریں ادر قبد ال کا کون ہو ؟ جواب دیا کہ ضلقت کو اگاہ کر کہ میری برستن سے وقت روشن اور فروغمند چیز کی طرف می کریں تاکہ آہر من ان سے بھاگے -اور رؤسنی سے بہتر حہان میں کولی وجود نہیں کیونکہ میں نے لور سے بہشت اور حدول کو بنایا اور طلبت

سے ووزخ کو بیا کیا ہ

سرایجا که بهشت ر سر دو سار به از نورم نه بینی تو بردخته جا بیش دروشت کو اُنتا ذرند سیلها کرکها کرینامور کتاب گتاب شاه کو منا - اس سے طافت باوے اور اس کو ہدایت وے کہ جھے سب کوئی فیکوکار جانے اور کوئی جھٹے نے دادگر شاکھے۔اور سوبدول اورلوگون لو کھی کہ جا دو چھوڑ دیں ع بیفزود بر آفرین خلا الا جب زروشت کامیاب مہوکر یزوان سے واپس مبؤا - اس کو مہمن امثنا سفنان کے جو گوسیندوں کا سروار ہے - بذیرا کرتے کہا کہ گوسیندوں اور ائن کے مہ کو میں نے تیرے میبرو کیا -موہدان اوروان اور لوگوں کو ہوایت کرکہ ان کو اچھی طرح رکھیں۔اور ان سے بیچگان اور جوالوں کو غرضکہ سب چار یابوں کو فتل نہ کریں -کیونکہ ان سے لوگوں کو مہت فائدہ سے ع بمیدوں نشاید باسراف کشت ، گوسیندوں کو مین نے بروان سے قبول کی - تو اب مجھ سے قبول کہ- اور میری باتوں کو حصول ست جان - جوان اور بوٹر مصے کو من کہ الماعت کریں - وروشت نے قبو<sup>ل</sup> کیا 4 اور موہد سروش کہتا تھا کہ یزوانی کہتے ہیں کہ حب تہمن نے جوان چاریایہ کا ماڑا سنع کیا - دانا جانتا ہے کہ بوڑھا بھی مارنے کے لائق نہیں - ایک یا کہ اس نے جوانی میں خوشیں کیں۔خدشگذاری کا حوض یہ نہیں ہوسکت کہ وہ جان سے مارا جاوے - دوم بیری میر اش سے جوان بیدا ہوسکتے ہیں ۔ بیس معض حکمہ میں جو زروشت نے بدون اسراف مینی کثرت کے زند بار کا مارنا جائز رکھا ہے - مراد

یہ ہے کہ بہیمی صفات اپنے آپ سے دور کریں اور اسراف شرکے کے معنی بہاں یہ میں کر بتدیج ر ردائل کو چھوریں - جنانچہ بدت کا ناہیمی صفت ہے۔ اس کو کیبارگی چھوٹرنا مکسن منہیں ۔ اس کو کیبارگی چھوٹرنا مکسن منہیں ۔ اس کو کیبارگ خویش کھٹانی چاہئے ۔ جہانچہ سی کیشوں کے اب میں کہا گیا ہے۔ بہمن امشا سفند کے بیچے اردے بہشت نے بیش ہوکر زروشت کو کہا کہ اسے پیزداں مفہول میر ایب بیام گتاسب شاہ کو جا کرمنا کہ میں نے الگ کا کام تیرے شہر کیا - نو ہرشہر میں بغرت سکا ہا بنا اور اوفات معین نواکہ ہیرید لینی خاوم اس کی پیشش کریں-کیونکہ وہ انوار خلا میں سے ایک لور ہے - تو تنہیں دیجھنا کہ سب اس کے مختاج ہیں-اور وہ فلقت سے سولے ہیزم کے کچھ نہیں مانگتے ک ز مرک و زیبری نه ترسد تنش ۱۰ چو مینم نهادی به بیراسنش خب عطریات بلائے جاویں تو انجن کو شعطر کرتے ہیں اور بوٹ اخوش سے دہی مہنیجاتے ہیں -اور جاواس کے رنبے کو دور کرتے ہیں کہ یزدان نے میرے میرو کی۔ میں بچھے سونیتا ہوں۔جو شخص تیری نفیحت سے سر پھیریگا - ووزخ میں گرفتار اور خدا اس سے بیزار ہوگا حبب دروشت اس سے گذا -شہربور اسفا سفند نے برص کر دروشت سے کہا کہ جبکہ تو آسان سے زمین کو جانا ہے - لوگوں کو ہایت کر رکہ منتصیاروں کو روشن-تیز- آرہستند اور تیار رکھیں ۔ بگاک ہیں نہ بھایر اور مردانگی کریں-کیونکہ اینا سکان دوسروں کو نہ دینا جاہئے 🤃 کیس اسفندوارند سے بیش ہوکر بعد سلام کے کہاکہ خداکا حکمریہ ہے کہ زمین کو پاکیزه رکھیں۔اور خون و پلیدی اور مرّدہ کو وہاں جھوڑیں جهال زراعت نه مو 🛥

ر شائل ہو ہیں کے بہتریں ، کہ کوشد بہ آباد کرد زمیں جب فردواد نے بعد سلام سے کہا کہ آب زروفت نے بعد سلام سے کہا کہ آب رواں اور تالاب و کنوئیں وجھرہ سب میں نے بیجھے سونیے لوگوں کو کہہ کہ کہ

ازو زنده باست. تن جانور ۱۰ وزو تازه باشد سمه لوم و بر مورارون کو ان سے دور رکھایں - بینی خون اور مرمووں سے ان کو

آلوده مرس - كيونك جوجو تركاريال ايس باني سے بكاني جاويں كى بدمزو موجاوینگی - پھر مردار نے زروشت کو کہا کہ نباتات کو بیمورہ تواب نہ كرس اور مه مكاوين ع كرو راحت مردم و جاريا ست ، اورك وخشو بینی پنجیبر خط موبدول کو ہر ایک ولایت بیں اور ایک ایک دانا ہرشہریں بینج - اک ان بالوں سے خلقت کو خبروار کریں اور استا کو برصیں - اور کشتی کو کہ بہدین اور دینداری کی علامت ہے كرير باندها كرين كه جار كوب كو ياك ركهين منشوى بدین چار گوہر تن جانور الله سرخت سن داوار فیروز گر المال باس بالر باليزم وارتد سنان الله تر انسام البزد شارند شال سيمهنا جائية كريه سب فرشت ك جو زروشت لي سيخن بوك وحی لیٹی الہام تھا کہ جو ایزدی پنیام اور زیادتی رشہ سے مراد ہے یعنی ایزو نے بنا توسط ملایک زروشت سے گفتگو کی اور سنتی کا سب راز ایش کو دکھایا - بس زروشت سمام راز خدا سے باکر جہان عضری کی طرف آیا۔ جا دو گروں اور مرولووں کے لینے کشکر سمیت ایش کی رہستہ بند کیا ادر کہا کہ اُسناد ترند کو پوشیدہ رکھ -کیونکہ تیرا فریب اور افسول ہم میں موثر نہیں ہونا جاہئے -اگر ہم کو بیجانیگا - ان سے پھر جاوریگا۔زر وُشت نے یہ بات من کر اُشناد زند کا ایک باب مبند اوارْ سے پڑھا ویو اُسنتے ہی زمین کے نینچے جیئب کئے -اور جادو گر کا اور ساحروں کا ایک حصتہ مرکبیا -اور دوسروں نے بناہ جاہی المعومد مشرش کہتا تھا کہ کتاب مہین سروش میں مدکور ہے کہ بہدین کے علماہے کہتے ہیں کہ جب زروشت ننے دلووں پر فتح بالی اور محتاسب شاہ کے ریکھنے کا ارادہ کیا 'نو اِسُ کے راستہ میں وو بادشاہ 'ملالم کافر نختے۔زرقہ نے اُنہیں اپنے وین کی طرف بلایا اور نیکی کرنے اور بدی سے پھیرخ کی ہدایت کی - ان دونو نے نہ مانا - ناچار اس لنے دعا کی کہ ہوا گ سخت جلنے لگی اور ان بادشاہوں کو ہوا نے زمین سے انتظا کہ ہوا میں سلتی رکھا -لوگ جمع ہوکر اِس مشاہدہ سے چران ہوئے - آخر جا وران سوالی سے ان کا سب گوشت و پوست کھایا - اور ان کی استخوان زمین پر گر برس ما زرتشت بهرم کها ہے که جب رروشت

الخفر کے احد شینشاہ گئاں مے دربار میں ایا۔خدا کا نام سے کر خرو کے پاس جانے لگا۔ بیلے ایک صف وکھی۔ جب سروار اور بہلوان ایران اور دوسری ولائیتاں کے کھڑے تھے - ایس سم آکے وو صفیں تعبین حکیم آور دانا اور فررانہ حب مراتب والشبیطی سول في الميوكم يه بادشاه والأول مح نهايت ووتدار تها اور باوشاه كو سخت پر گرانايه على بيت بول ويكها - زروشت ك بزبان تصييح بادشاہ بید آفرین کی مفرانہ بدام ابن فراد بندانی نے شارشان مبر لکھا ہے کہ بہدین کے علاء کئے ہیں کہ جب زروشت گفتاسیا کی مجلس میں آیا۔اِس کے ماتھ میں روشن اگ تھی کہ جو ماتھ نہ جاتی تھی۔ اس مال کو گنتا سیا کے ماتھ میں دیا۔ وہ بھی نہ جلا۔ اور حب ووسرون، کے ماتھ میں دی - تب تھی سورش ظاہر شہولی -بس کھی ہوئی روئیں چند بار اش سے سینہ پر ڈالی گئی-اش کے یدن کو بڑی سفرت ندمینی مد بہام کہنا ہے خسرہ ابیان نے وختور کی قدر معلوم کی- اور جلد کرسی منگا کر مکیموں کی صفوں کے آگے اپنے تنون کے روبرو بیکوائی - زردنت بادشاہ کے حکم سے اس بر بیٹھا اور گرامی گوسرجو ول بین رکھتا تھا اظاہر کئے - حکیم اور عالم راست و جب سے آکر مباحثہ کرانے لگے - آخر آیک آب مردم سوکر والیں شوا جب سے آکر مباحثہ کرانے لگے - آخر آیک آب مردم سوکر والیں شوا كت بين كراش ون نيس حكيم كرجو باوشاه كے واليس بيٹے سولے تھے۔ زروفت کے سائل سے عاجز آتے اور اش کی داناتی سے انائل ہوئے اور اس کے صدق پر گواہی ویٹے لگے۔ ایسے ہی تیس حکیم کو بائين بينه نف مزم بوك - جب اليه مكيم خبكا ناني بعنت كشور میں نہ تفا مزم ہوئے خسرو المدار نے دختور دانا کو اللے الله اور علوم اور اخبار پوچے - شمام جواب مسکت لینی چپ کرانے والے بائے المجار بادشاہ نے بینمبر خلاکو اینے محل کے باس ایک گر رہنے کو دیا اور فیلسون بینی حکیم بنک ول آیٹ گھوں میں آنے متمام رات المبیر مشورہ اور کتابوں کا مطالعہ کرتے رہے تاکہ علے القباح زروشت سے تجٹ کریں اور وخشور گھر میں ا کر حسب عادت ستمرہ صبح کی محطرا خداکی پیشش میں مصروت رہا - دوسرسے ون زردشت اور تکیم مختاج

کے پاس جمع ہوئے۔ اگر محاری کے خلات کوئی بات کئے۔ ٹروشت اش سے ابطال لینی جھولط کرنے میں سیکطوں عقلی اور نقلی دسیر لأما يو كي سب كتا اگر البير مكيم رؤن مانكنا-سوسو برؤل سے واضح الركا- لاجار كشامب نے وختور كا مرتب بارساكر عام اور انب اور شهر بوچھا - زروشت نے سب حال کہ کر کہا کہ اسے باوشاہ کل کو مرمز ون ہے لینی اقل ماہ - حکم وسے کہ سب سید سالار جمع ہوں اور فیلسون بھی صافر ہوں "اکہ ان کی مانند سب کو جیٹ کراؤں اور سكت جواب وول - اس سے بيتھيے وہ بيام كه جو اپنے كھتا ہول كھ التاسب في ايس بى محكم ديا -سب كركو الله اور دروشت اينى عادت بیر رات بھر عیادت میں کھڑا رہ - اور محکام نے میں میں کہا که اس بیگانه آدمی نے وو مرتبہ سم لوگوں کو لاچار کیا اور غرت پلکاری اور بادشاہ کے نزدیم بیٹھ گیا ہے۔ بس مجمول نے عداوت سے زردشت کو گلزم کرانے سے واسطے مشورہ کیا ہے بدین شرط سر کی سوخ خانه رفت ۱۰۰ وز اندیشه کیب من وان شب نخفت تیسرے دن امرار دو فضاء اور حکار باوشاہ کے پاس حجج ہوئے اور اروشت محمی گیا - اور علمام اور حکمام نے جو بعدد کیدگر سکابرہ لیتی فقسب كيا- آخر زروشت نے سب كو ملزم كيا جب فيلسونون كو دم ماريخ كى طاقت نه رسی - زر وشت کو سب سے اونچا بطھایا - بعد ہ وخشور لئے گشاسپ کو کہا کہ بین فدا کا بھیجا بٹوا ہوں۔جس نے اسان اور نمیزا اور سٹاروں کو بیدا کیا ۔ اور بندہ کو اے منت روزی دی۔ اور بھے عدم سے وجود بیس لایا اور اس قدر نرنی تفیقی کر بادشاہ تیرہے پرسار مہدیاتے۔ ائس نے بھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ بیس اُنٹا وزند کو غلات سے نگال کر لها كريكتاب خداي بي وى ادر بي كو اس فيان واجب الادغان لینی اُنتاہ ٹرند کے ساتھ لوگوں کی طریف بھیجا ہے۔جو کولی فرمان بروا كي الحاعث كريكا - خدا ونيا بين محاسكار اور آفرت مين بهضت سويرفيوا ربيًا - اگر تو اش كا محكم شر مانيكا - فعا خفا مهوكا - اور بيري رولي الوط یر یکی اور آخر دوزخ میں جائیگا 🗨 كن بين بر كفته ديو كار الأبين لين الفمان من كوشاك

شہنشاہ نے کہا کہ تیرے باس کون رفان اور کون معبزہ ہے؟ اسکو اللهر كردت جنان مين تيرا دين ضرور جيلاؤنگا - دروشت نے كهاك مین ایک برفان اور معوزہ یہ کتاب ہے کہ اٹسکے منینے والے سے مایں دیو اور جادو نہیں رہتا اور اس میں دولؤ جہان کے تھید اور گروش شارو کا علم ظاہر سے اور اسی کوئی چیز نہیں کہ اس میں شیں - باوشاہ ك كهاكر تقول با اس أساني كتاب سے جھے منا - وروفت كے جيب ایب فصل اس کتاب کی بیرهای تو گفتاسب کو اش ساعت میں جاتم چاہئے بیند نہ الی ۔ لیں باوشاہ نے کہا ۔ توجی قدر وحوے سرا ہے جلدی ے راست نہیں ہوساتا - چند روز کا میں اُٹند اُسا کے تام مضامین کو صنوں تو ایس کے حن و فیج کو معلوم کرسکوں ۔ لیس معلوم کروں۔ تم اینی عادت متمو بر آن رمو -زروشت ع بدال فاد آمر کر فرسود شاہ مد مکار رجوں باہر آئے اور زروشت کے مالنے کا مشورہ کرنے لگے وروشت جبکه گھرسے اہران - الی رہنجی) باونتاہی وربان کے میرورا فیلسونوں سے اس کو ورغلا کر زروشت کے گھر کی عالی لے لی اور وروازه کھول کر گریہ دبلی) کا خون اور گئتے کا سر اور مردوں کی ہمریا یولیوں میں باندھ کر زروشت کے بالین میں رکھ دیں اور ورواڑہ بند کرنے تالی پیمرائسی بلید دربان کو دیدی اور بابت جھٹیانے ائس ماز كے قسم لے لى - پيمر باوشاه سے باس اكر زروشت كو ويكمائر وہ باوشا کے وزیان بیٹھا ہے اور خدو نرندواستا دکا مطالع کرنا ہے ع عجب ماندہ در خط و گفتار او مد حکیموں نے کہا کہ یہ نددواشا شام جادو ہے اور یہ اومی جادو گرہے کہ جس سے اپنے نیزاک سے باوشاہ کے ول کو رہے کہ لیا ہے ا کوفیل میں شور و شرکھیلاوے سکتان سے کہا ك زروشت شمي گرجاكر امتنياطاً سب اسباب انتها لاؤ-جيناميد وه لوگ ب اسباب کھانے اور بینے اور بیننے کا اور سب بوطلیاں و کسننیال بادنتاہ کے باس اُنظا لائے ۔جب اسب کھول کر دیکھا۔تب ملفن و ال کیموں کے ملے ہولئے تکلے خسرو نے نہایت عضباک ہور زرو کو کہا کہ جادد گری تیرا کام ہے۔ یہ ماجرا ویکھ کر وخشور بزدان حیران رہ اور بادشاہ کو کہا کہ جھے ہرگہ خبر نہیں۔وربان سے شحیق کیجا 🖺

جب وربان سے بوجھا گیا مظر ہوا کہ گھر کا وروازہ رروشت کے بندی وہا موامو بھی گذر مز عقا شنت او سے خفا ہوکر دروشت کو کہ کہ یہ بوٹلیاں ہمان سے ملیں ملیں کو بالین میں حجب کئی ہوں پھر خوفاک ہوگر اوستاورند کو کھینکے دیا اور زروشت کو جیلی ٹریس قید کیا اور عاصب سرو حیور دیا کرمکا وغيفه بينجاوس اور عرنت مسے رکھے چند روز جب زروشت قيد بي را حاجب أيك رون و بإنى كا بياله ويتا تقا كشاسب كا أيك كياني عمورا سیاه نام تھا جیبر بادشاہ جنگ میں جیفا کرٹا تھا سے چو مدیشت او رزم ساز آمرسے - بفیروزی انجام باز آمرسے سائنس نے صبح کے وقت اس گھوڑمے کو بے وست ویا بایا بھنے اسکے المعد يانون ميك مين كفي موت تھ جب كشاسب كو خبر ہوئي طولدس جاكر بطاريعي عاريايون سم طيبول اور حك اور علما كو عللاً برحيدمعاتي اور مادو کے گئے موثر ہونے باور او سے اسدن برسب محبث گھوٹے کے سمجھ نٹر کھایا اور مشکد عمناک رنا اسی باعث سے شام تک رزوشت کو وظیفہ نہ ملا ہوکا رہ سام کے بعد حاجب خورس لایا اور اسب ساہ کاحال لها زروشت سے استے کہا کہ بوقت صبح خسرو کو کمدسے کہ میں اسکا علاج کرسکتا ہوں دوسرے دن حاجب نے باوشاہ کو بیفبر سروان کا بیام بنایا رو نے ماجب کو زردست کے ماحز کرنے کا حکم دیا آسنے پیفیرکورائی کا مزُدہ دیا بیغبر حام میں گیا بعد عنسل گشاسپ سکے پاس آیا باوشاہ کو دعا دی گشاسپ کیے اسے اپنے پاس بھایا ادر اسپ ساہ کا حال نایا ہے اگر زانکه بی سنگیم بینمبری - مر این اسپ را باصلاح آوری زروشت سے کہا کہ اگر تو جار کام کرنے کا عہد کرنے گا ہر جاروں بانوں گھوڑے کے ظاہر وموجود و کھنے کا بادشاہ نے کہ مجھے منظور سے لیکن وہ اون سے بیں ۔ کہ کہ اسب ساہ کے سر بر جاکر کہوں کا جب کھوڑے کے یاس کئے دروشت سے باوشاہ کو کہا کہ دلمیں تصدیق اور زبان سے اورار کر كه بدون شبهه و شك زروست فلاكا بينيرسه خسروف كاكه فتول كياس وخشور خدا کے آگے رویا اور وائی یا تھ کو گھوڑے پر بھیرا تو داماں ناتھ تخلاہ وشا اور نشکر نے آفرین کی تعدہ باوشاہ کو کہا کہ اسفندیار بل کو فرما کہ محصے عمد کے

کہ بیزو ابی دین کی ترق بر کمر با ندھو گا شاہر روہ سے مان اور عہد کیا بینی سے وعا مالکی اور گھوڑ شب کا داہاں بانوں درست سوا بھر کہا کہ ایک امین میرسے ساتھ باوے باوان کے باس بھے تاکہ وہ میں دین کی راہ پر اوے حضرو سے قبول کیا زردست ہے محلسار میں جاکر کتابون کو کمانکہ اس طافے فیے بھیجا ہے جنے سے گئا ہے کورت اور اسفندیار کی مادر بنایا مجھے خدا بادا م کے پاس مبیوا تو بہدین میں اود دل وجان سے پیلمبر رہ ایان لائی عیم زروشت سے دعا مالکی گھوڑے کا دوسل یا بول بھی درست سوا میمرکہا کہ اب با ونفاه دربان کو مبلا اور تحقیقات فرا که وه جادو گری کا اساب میرت مگر میں کس نے رکھا ضرو نے درمان سے تنابیت سیاست سسے پوچھا کہ اگر سے د کے گا قد اما جائیگا است ڈر کر بعد ورفواست جان مخبٹی کے وہ تمام رشوت بادشاہ کے آگے رکھی اور فریب حکیموں کا طاہر کیا گشتاسی نے خفا ہوکر جاروں فیلوٹ کوسولی بر کھینی یا زروشت سے خلا سے یکسی ہوئی وعا بڑھی اور چوتھا نا تھ بھی شکم سے تکل اور گھوٹا کود کے کھڑا ہوگیا ایران کے باوشاہ نے سرو ملقہ زروشت مح اجوم كر ايل بإس تخت پر بتهايا اور حمنابون كا عذر جاع اور فرشور کا اسباب واپس ویا رور ایسے ہی سبہ دینی عالم کھتے ہیں کہ نہراسپ وزیر گشتا سپ كا بعالى ايسا بار بوكياك البيول ن على لسه القر كفيني أسن بعي زروت کی وعا سے صحت باکر ایمان آوری کا اقبال کیا۔ زرانشت بہرام کتا ہے کہ الكدن زروشت باوشاہ باس ما كشاسي نے استے كها كد مجيم خدا سے جار آرزو بیں بیٹمبر وعا کرے آول میر کہ اپنا رشبہ آخرت میں ویکھوں۔ ووم ویک میں کوئی میرے بیان مید موفر نہ ہو تاکہ وین میہ کو ظاہر کروں - سوم یہ کہ جمان کا ک و بد کام کما حقہ معلوم موجات میارم ید که قیامت کا میری رفع بد روجیوڑے۔ دروشت سے کہا میں یہ جاروں چیز خدا سے مالکو گا جشطی ت ر به یک خربیش را کنی خواستگار اجت زبرسکس سر گذین به که تا من رنجوانهم ز واو آفرین شرخشد بیک کس مراین سرخهار ازیرا که گوید امنی کروگار خرو سے قبول کیا خاز شام سے وقت زروشت گھر کوگیا اور باوشاہ کی خرام س کی بابت وعا مالگتا ہوا سوگیا پردان سے آسے خواب بین وکھایاکہ قبول سوس م دوسرے ون حب خبرو تخت نفین تھا زروشت ما منز ہوا

ایک کمھ کے بعد وربان سے جلدی آکر باوشاہ کو کہا کہ جار سوار مناسب مہیب وروازہ بر ہیں سم فدیدم بریگوٹ سرکٹ سوار یہ شنشاہ سے زروشت سے بوجھا کہ یہ کون ہیں جو اتھی سخن عام منہوا تھا کہ چاروں سوار سنر بوش اللہ اور مسلم یعنی سخت ایک اور مسلم یعنی سخت ایک اور مسلم یعنی سخت سرتھ ایک اور مسلم یعنی سخت ایک اور مسلم یعنی سخت ایک اور مسلم بهن روسرا اردے بیشت نتیسرا افر غررواد جہارم افر گشتاسپ - انفول کے ابادشاہ کو کہا کہ ہم خدا کے فرشتے ہیں خلا فرمانا ہے کہ زروشت بینمبر کو سینے لوگوں کی طرف جیجا ہے اسکی تعظیم کرد اور اسکی بدایت پر جلو تا کہ دون سے رہائی ہو اور دروشت کو مرومکم تقلیف مست وسے جبکہ تیری مراد اس سے مصل ہو اس کے تکم سے کر مت بجیر شاہ گشتاسپ کائرونی میں البرز ساتھا فرشتوں کی دہشت سے تخت سے کر ٹال ادر بہیون موا یا ہوس میں آیا دادار کو کا س م كهترين سبنده از بندگان يه تفران تو بسته دارم سيسان حب امش مفندان مین فرشتوں سے جواب من واپس ہوکے اس مات پر نظر حج ہوا بادشاہ سے کانیتے ہوے نشکر کی نوازش کی ص که فرمان تو سست برجان من به روال بهجو فرزند میزوان من فلات تو ارم من و وال به بعزمان دارنده دو الحب لال وخنور نے کہا کہ مزوہ ہو کہ وہ وعاج تیری خواہش سے بینے خدا سے ہائلی متی قبول مہوئی ہیں زروشت نے کہا کہ بیشتن نیفے وعا پٹر صنے اور میونکنے کے واسطے خلوت میں شراب اور بوے خوش اور شیر اور نار لادين حب تهامان مذكور حمع سوا أوشاه زنديشت ينف اسبر طبطي اور بيونكي یں دہ بیشتہ سے لیصنے بڑھی ہوئی سٹراب گشاسی کو دی یہ مجرد یمنے کے تین دن بیبوش را اس عرصه میں اس کی روح نے مینو میں جاکر حور وقصور اور غلمان و دلدان وغیرہ سنتی تعملیں اور نیکو کاروں کے دستے اور اینا ورجه ومكها - اور وه شير نشته بشوش كو دما جيك كهاش سے ريخ موت سے جھوٹ کر جاودانی زندگی کا بی جے یزوانی دان کہتے ہیں کہ جاودانی زندگی سے مراد معرفت ذات فود اور نفس کے سے کہ ہرگز فنا پذیر نئیں اور شیر اسواسطے ندکور ہوا که وود صر بھی کی غذا ہے اور علم روح کی غذا اسی درسطے علم کو سیرسے تشبیہ دئی اور زرتسیو سنبنه جا ماسب کو دی جل سے سب علوم اسکے دلیر مراز وفکن موی اسدن

سے آسنے ابدسے قیامت کی سیاشدنی پیش ہوہنار کو حان کیا ہم آس بیشتہ نار سے ایک دانہ اسپندبار کو دیا کھائے ہی روٹین تن بیسے بیول کے جسم والا بنا دور بدن الیا سفت ہوا کہ کوئی نرخم البر کارگر نہ ہوسکتا۔ جب بادشاہ حاکا خلاکا فکر کرنے لگا بین زروشت کو اللاکر سب مشاہدہ کہا اور لوگوں کو دین کے قبول کرنے کی ہوایت کی۔ بعدہ تخت پر بیٹھکر دخشور بزدان سے زند کی چند ضلیں سنیں ادشا کے بڑھنے سے دیو بھاک کے اور زین کے شیجے چھے بیں موہدوں سے بادشاہ کے منکم سے آگ کے واسطے گنبد بناے اور بسر بد مقربہ اور اوقات معین ہوئے ہو

بادشاه كوزروشت كالفيحت كرنا

بگفتار و کردار دارو است به جمال بر کارند آل بد روند اور قرآن بین بھی اسکی خبر ہے کوم کفوم الاَّوْجُ وَالْمَائِكَةُ صَٰفَا لاَّ کَیْتُکَلُومِن اِلاَّ مَنْ اَذِنَ لَهُ الوَّمِنْ وَ قَالَ صَوَاباً بیصے جس دل روح اور فرشتے صعف تعبف کمٹرے ہونگے کوئی کلام نہ کرسکے کا نگر وہ شخص کہ خدا جہلو تھکم دیگا ادر سے کھے کا اور جگہ مجی فراہا ہے اِنگ کا نگری مُنْ اَمْہِبْتُ دَائِنْ اَلْتُدِیْ مِنْ اَمْہِبْتُ دَائِنْ اَلْتُر بِهُونِیْ یں ہرایت کرسکتا جبکو مبت کرتا ہے لیکن خدا ہدایت رُمَّا بِعَ جِلُو فِي بِنَا بِهِ اور قديث مِن بِيغَبِّرِكَ فَاطَمَةُ فَاطَمَةُ وَبِرا كُو كُوا يَا فَاظُمَةُ ا لا سِينَكُ انْتُ بِنِنْتِ مُحَدِّرِ اعْمَلُي إعْرَاقُ الله قاطمه مت مكيد البير كر كرين محرّ کی وختر ہوں ملکہ عل کر عل کر- دوسرا خلا سے یہ کہ وہ کتاب ج مینے نازل کی ہے کوئی نصبے اور بلیغ اور حکیم و عالم اس کے مانند منیں کمہ سکتا اگر کمہ سکتے ہیں کمہ دیں جب کمہ نیا کیسکے عاجز ہوجائیسکے اور اسکو خدا کا کلام جانینگے جیسا کہ کلام ربانی قرآن ہیں مزکور ہے۔ فاقو بسورة من رشلو سینے پس لاؤ نم ایک سورة مثل اس کے دوسرا ے پیغمبر جونانل ہوتے ہیں آیندہ کی سب خریں کسی سے میں وی اردوشت سے کو اندادہ کی سب خریں کسی سے میں وی اردوشت سے کہ اور میں تام نیک و بد تیامت میک ہو ہے۔

زشانان باکیش با دین و داو به بخوده است یکیک چوخوایی بیاد سرنام ایشال بکروست یا و بد زگفتار و کردار کو بیداد و داد دوسراکسی پیغمبر نے فدا کے پاس اش شکر پر کہ ساتھ اُس کے دل سے سیدھا تھا آفرین بنیں کی مگر زردشت سے کہ فلا کے مزدیک

ب ویندار گفتش که بامر کلیش بد که یکی کنی بنگی تاید به بهسش دوسرا یو که یزدان سے فرمایا ہے که بندوں کو که، ورزخ میں ہمیشہ زمینیگر بلکہ جب گناہ تمام ہوشکہ خلاصی باویشکہ لوگوں میں سنبور سے کہ دروشت افر آبادگانی شا لیکن به دبن اسکو غیر کنته بین نامد گار نے بھی موبدر رو سے کہ جو نوسا ورب متعلقہ گجرات کا رہے والا سے مشاکر زروشت اور اسکے بزرگوں کا مولد سٹر رسے ہے ایک موہد سے اوشا و ژند سے باہر لکھا ہے کہ حب مہمن امشاسفند بروان کے محکم سے زروشت بیغمبر کو اتعان برك كيا يغيرن طاس ما كاكم مجمير موت كا درادرده بانده وا كم ميرا معجزه ہو واد گرسے فرمایا کہ اگر موت کا دروازہ بجھے بابدھوں تو تو ہرگز پند منیں کریکا اور مجسے موت مانگیکا اسوقت کچھ چیز سند کی ماند اسکو دی جس کو طوری سی کھا کہ ہیوون ہوا اور مسینا دیکھتے ہی مہتی کے دان اور نیک وید بوننار کو دیکھا اور یہ بھی دریافت کیا کہ محوسیند پر کشدر بال ہیں اور وزمت

کے بات کسقدر ہیں جب ہوس میں آیا پڑوان کیک سے اس سے برجیا ا قرین کیا ویکھا جواب ویا کہ مینے بہت سے نافشکر گذار وولمتندوں کو تبیرت کے باقة دونے بیں اور بہت سے طوا پرست اور شاکر تونگروں کو بہشت میں دیکھا اور اکثر لوائگران لاولد کو ووزخ میں اور بہت ورویشان مات فرزند مو سشت میں دیکی اور ایک ورفت ویکیدا کہ اسکی سات شاخ ہیں اور سب جگد أسكا سايد بهني بود مقا أيك شاخ أسكى سوان كى دوسرى جاندى ی تیسری بیل کی جمعتی روئیں کی بانجویں قلعی کی تصبی فولاو کی ساتویں لوسے سے لی ہوئی متی خدا سے اپنے بیٹیر سمو کی کر سے بعثت شاخ درطت جمان ہے کہ فلک اول کی گروش سے سائ مشم کی شورس ہوتی ہے سوال کی شاخ سے دراہ اور حذب عبارت ہے کہ تو میری ورگاہ میں کمیا اور سینیری کا رشه پایا دوم جاندی کی شاخ اشارت سے که زمین کا بادشاہ تیرے آئین فتول کر مگا اور دیو گئم ہوجانینگے۔ سوم بریخی سیف پیتل کی شاخ اشکانیوں کی ریاست

کا عمد ہے ۔ فرس نفرس لیود بد اراں باک دنیانش نفرس لیود کے میں کو بد انگہ نہ برویں مود بد اراں باک دنیانش نفرس لیود سنوند این زمان مایدنس زورگار به ممینی نیرانگشنده و تا رستار جہارم شاخ رومین عمد اروشیر ابن ساسان سے مراد ہدے کہ جمان کو دین سے تماستہ اور آیٹن کو زندہ کرے کا ازروے برمان کے دین قبول کرینے کیونکہ مس اور روئین اور ماو کے سینہ پر حیورینے اسکے بدن کو کھے آسیب نه مینیگا- بنجم قلعی کی شاخ بادشایی مبرام گور کا نشان سب که جمان کو

چو مردم بگیتی شود ش و خوار به بود امیرمن زین قبل سوگوار شف داد کار خانه دره م بولاد کی شاخ نوشیروال کا عدر سے کہ اسکی عدالت سے بوڑھا جان جوان موگا اور مزوک بدگهری کریکا لیکن دین کو نقصان سر بینجاسکیگا سنتم شاخ آہن اسختہ اس وقت سے مراد ہے کہ نیرا نزارہ پورا ہوگا اور مزدکین کی ریاست سولی ادر وین به گرامی مذربه یکا اور ایک گروه سید بوش ورویش آزار ب نام وناک و منر شور و شر کا دوست مگار اور حیله کر کروا دل میمی زبان اور نالیاس اور حيو يظ كو انتها جانب والا اور دوزخ كو جانع والا طا مر بوكر أتشكدول من خلل ڈانے گا اور ایرانی مانی وین قبول کریٹے اور آنا دول کا رہا کا کرائی اُسکے

ا فقر بڑے گا اور بزرگوں کے فرزند استکے بیشکار ہوجا تیننگ اور وہ بیاں شکن فرفتہ بادناہ موجا تیننگ اور وہ بیاں شکن

کے با بود نزد شاں قدر و جاہ ج کہ جز سوے کسری نباشدس راہ جب بزارہ بول ہوگا با دل ہے باران بہت آدینگے اور وقت پر بین نرسے کا اور کا وگومیند کا اور کا وگومیند بہت نرمینگے اور آوی حقیر ترکیب حجوسے قد کے مصست اور بد بیدا ہوں کے سے

بجاہد تک اسب و ندر سوار بد ناند سنر در س کا کوکار موز اوک بناں اور بیونت پیدا ہو تکے نو روز وحش کو نہ جا نینگے سے موند اور بیونت پیدا ہو تکے نو روز وحش کو نہ جا نینگے سے سفندار مذہر کمٹ پیر دناں بد بردن افکند کنجاسے بنان میں اگر میڈون سے تحنت و تاج جیسین لینگے۔ مرکون بیر موہدوں کو محروار سے تردوشت اپنے موہدوں کو محروار

کہ صفاک اور افراسیاب کے عہد ہیں بھی نہ دیکھا ہوگا جب ہزارہ تمام ہوگا ہدینان میں سے کوئی نہ بچے گا سے

ربر جابن آبنگ ایران کنند به سبم ستورانش ویران کنند رور خوبه عمر اور ورازی کند رورشت مے کہا کہ ہروز سے وادار اتنی محنت اور کوباہی عمر اور ورازی کی میں بیدینوں کے بعد کوئی طلبگار وین کا مذہوگا اور بیر جامر ساہ شکست یاپ مذہوگا وادار سے کہا ہمیشہ کا غم مذہوگا حب نشان ساہ ظاہر ہوگا ایک باہ روم ور سے باجامہ و کلاہ فیرخ آویکی خراسان کی زمین کا و بی رسے تباہ ہوجا ویک اور بیت ولائیس ویران ہوجا بینگی ترک وروم وع بی اور توران کی ولایت ترک تازی و ہندی سے ویران ہوگی اور آزروں کو و شخوار کر مینے ایک بیاط میں ایجا بینگی اور بورس سے ایران ہوگی خراب سبوجا کہا ہیں زروشت بینمبر سے کہا یارب اگرجہ اس قوم کی عمر وراز نہ خراب سبوجا کہا ہی وین کو تباہ کرنے اور برکیش کیسے مرشکے ایسا جواب با کہ خواسان سے ساہ کنایگا بی جب ہشدر ماور سے قبلا ہوکر تئیں برس کا خواسان سے ساہ کنایگا بی جب ہشدر ماور سے قبلا ہوکر تئیں برس کا خواسان سے ساہ کنایگا بی جب ہشدر ماور سے قبلا ہوکر تئیں برس کا خواسان سے ساہ کنایگا بی جب ہشدر ماور سے قبلا ہوکر تئیں برس کا خواسان سے ساہ کنایگا بی جب ہشدر ماور سے قبلا ہوکر تئیں برس کا خواسان سے ساہ کنایگا بی جب ہشدر ماور سے قبلا ہوکر تئیں برس کا خواسان سے ساہ کوبول کر کیا اور وہ ہند وچین کا بلیگا جو تنم کیان سے ہوگا

السكا بينا لبرام نام بهاوند لقب بوكا جبكو تعصف شاپور مبى كت بي جب يركزاى فرند متولد ہوگا اسمان سے شارہ وسط کا اور اسکا باب آبان کا میں برور بارجهان سے گذرجائیگا جب یہ لڑکا اکیس سال کا بوگا نشکر وافر کے ساتھ برطوت عله كريكا اور للج و بخارا بر جرهان كريكا اور سافقه مشك بند ويسن ك ایران میں آویگا بس و شخوار گر میں ایک ویندار آدمی کمر باندهیگا خواسان اور سیتان سے نظر لاکر ایلان کی دو کو مانیگا سے زکشی ودال وزروم و فرنگ به زویوسیه پوش و گرگ دورنگ مین جنگ عظیم ہونگے پارس جام مائم ہوگا سیں شاہ سرافراز فتح باوے گا اس عهد میں گزار عرب کو ایک مروضی اعتد مذ آویکا اگر کوئی مرد نظر آویکا متعب کیا کرینگی جب آئنا زماند گذر کیکے کا گنگ وژکی طرف سروس جمیجونگا اور مبنوس كو مبلاوي اور ديره سو نيك مرد اكر كيفت كريكا امرمن بنوس ك لرانی کا سامان بنائیگا لین حب وخت اور استاه و زند کی آوازین سنینگ اریان سے بھاگ جائینگے ہیں بہرام شاہ تحت نشین ہوگا اور آؤروں کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کا بنوتن دراہی لائیگا اور بدوں کا بنوتن دراہی لائیگا اور بدوں کا بیج جانا رہے گا بنوتن جب کام آزاستہ و کھیے گا اور سافتہ شاہی کے اسپے ایوان کی طرف جلا حائیگا در سافتہ شاہی کے اسپے ایوان کی طرف جلا حائیگا موبد آؤر خزا و اپن کتاب میں لکھتا ہے کہ زند آکیس سک سے اور نسک حصد کو کہتے ہیں اور ہرسک کا عام بزیان ٹرند و بارسی اس تفصیل سے ہے ایتا ابو دیریو آثارٹوش - ناور کو عربی دبان میں بوتسطا اور پارسی میں توارمسی کھتے ہیں اور وہ نشک کخوم یعنے سارے اور بروج بینے راسیں اور ترشیب فلکی اور ہیکیات اور سعاوت اور تخوست کوکب وعیرہ کے بیان میں ہے اشاد چید ہجاد تکویش وروا منکهو سینا نام البیر رواد خشر مجاہرا آئم ورکوبو واستارم اور ازند میں سب علوم ہیں لیکن معصفے امن میں سے مرمز و اشارت مذکور ہوسے ہیں۔ اب جودہ نشک وستولین کرما کے باس موجود ہیں اور سات مشک ناتمام ہیں کیونکہ جنگوں اور شورشوں میں جر ایران میں واقع ہوئیں مجھ جزائخا جاتا رنا مقا سرحید تلاش کی گئی سالم نه بولی زروشت این برود که ایج كر جب وين بهر نے الان ميں رواج بكڑا أن ولان بند ميں ايك طبيم تناسبت وأنا تقاجيكا نام جارنكهاجيه تقا طاماسيا لي كني سال التكي

شاگری کی اور اسکی شاگروی کو وہ اپنا نخر جانا کھا۔ اس کے گشتاسپ
کا زروشت کے دین میں آجانا صنکر بادشاہ کو خط لکی اور بعدین ہوئے
سے مابغت کی اور بموجب ورخواست بادشاہ کے زروشت سے مناظرہ
کرسے کو ہند سے ایران میں آیا ، زردشت سے اشکو کی کرکاب اوتاء
کر حبکو میں یرذان سے لایا ہوں اسکی ایک دنیک کو شنکر ترجیہ کر اور
سمجھے۔ یس بموجب فرمووہ فرزانہ کے ایک شاگر سے ایک دنی مرد جنگر کھا۔
اس شنگ میں بڑوان زردشت کو کہا ہے کہ ایک دانی مرد جنگر کھاچ
نام ہندوستان سے آکر سمجھے بہت سوال کر گیا۔ سوال یہ ہیں اور جاب
یا مہتدوستان سے آکر سمجھے بہت سوال کر گیا۔ سوال یہ ہیں اور جاب
یا مہتدوستان سے آکر سمجھے بہت سوال کر گیا۔ سوال یہ ہیں اور جاب

ورین یک تنگ حالش بود بہتر - جواب ہرسوالش بود بہتر ان جوابات کے شنتے ہی وہ بہوس ہوکر کرسی سے بر بار جب ہوس مین آیا دین مبه قبول کیا یه وخشور ساسان پنجم تفسیر گزیده و سایتر مین اور ترجمہ نامہ زروشت میں لکھتا ہے کہ جنگ اسفندیار سے دین ہی کو رواج ویا فرزانگان یونان سے پاطوس نامی حکیم کو بھیجا تا کہ وختور يندان سے مقابن وريافت كرے اور پوچے - التاكب بي اس كوليے دن کچری میں مبلایا ، فرزانہ یونان سے زروسیت کا منتم و کیاتے ہی کہدیا که ازروسے علم و فراست اور قیافہ کے بیر شخص دروغگو نہ ہوگا ہیں ۔ دلادت کا سال و ماہ وروز ورقت پوجھا۔ زردشت سے طاہر کیا۔ نیاطیس بولا اس طالع میں سے است رائے پیا تنیں ہوسکتا۔ یس کھانے اور سونے اور زلست کا حال ہوجیا بعد دریافت کے کہ کہ یہ زلست حبوتے کی منائ اسوقت وخثور نے کی نم جو کھے تو پوچنا جائی ہے اپ ول میں رکھ اور زبان بر ست لا کیونک بردان نے نے اُن سب سے اگاہ کردکھا ہے اور اُسکی ماہت اینا کلام مجھے بھیجا ہے۔ بس جو کھے فرزا کان وان سے اس کو واسطے پوشیطینے کے سکھایا ہوا تھا اور جو گھٹہ ایس کول بینمبرے شاکرد سے نام سے ناد میں نیاطوس کو برسکے منایا بد ایسے بی ساسان بنجم لکت سے کہ جاب جکر کھاچ میہ دین میں آیا مشہور جہاں ہوا۔ بیاس نام وانا ہند سے ایان میں آیا۔ بادشاہ تے مکا سے سب ولایتوں کے فرنانہ حج ہوے۔ بیاس نے تروشت کو کہا کہ

شرے لمیہ جواب سے جگر تکھا جہ اور ایک عالم نے محقے صادق کمن اور شرے بیٹیار معزے منے ماتے ہیں اور میں علم وعل میں اپنی ولات میرے بیٹیار معزے منے ماتے ہیں اور میں علم وعل میں اپنی ولات میں لاٹانی ہوں امیدوار ہوں کہ وہ ماہیں جو میرے دل میں ہیں ادر میمی زبان سر نہ لایا ہوں کمدے کیونکہ تعضے کہتے ہیں کہ آمیرمن برست لو من خبر وسيت بين - الر توسب باتين بالاديكا تير وين قبول كرون كاه بيغير في كما كر بيرت النه سے بيلے يزوان نے مجھ ان باتوں سے آگاہ ور بر سے بیں وہ سیم ناد جو ضالے اُسیر بھیجا ہوا تھا مسایا۔ جو کھے کیا ہوا ہے بیں رہ سیم ناد جو ضا اور اُسکا جواب بھی اُس کے بیجھے دہ دل میں رکھنا تھا سب ندکور تھا اور اُسکا جواب بھی اُس کے بیجھے موجود مقا۔ حبب بیاس سے بی خدا کا کلام سنا بدین ہوکر سند میں والس آیا + یہ مردو سیم ناد کیے فرانہ بینان دیاس کا جواب واقل زند میں ملكه وسايترك جروب ع- اورسيم ناو منان وسايتر يعني كتاب اسماني من سوره کو کمت بین- دوسرا خبرون ارداسه ویرافت کا بهشت دورخ سے م زرانشت برام کتا ہے کہ جب ریاست آروشیر بابھان کی استوار ہوئی است جالیں لزار وستور اور موہد نیکو کار صفی کئے اُن میں سے جار مزار مجران عاربزار میں سے عارسو فینے کہ جن میں سے اکثروں کو ادمثام مفظ محقے- ان سب میں سے جالیں اور ان میں سے سات دانا صفائر ومبائر انتیاب کرے مہا کہ تم میں سے جو سخص طاقت رکھتا ہو اپنا بدن حدظ کر ہشت و ووزخ کی خبر لاوے۔ آئٹوں سے کہا اس کام کے لایق وہ شخص ہے جنے سات برس کی عمر سے کوئی گناہ ند کیا ہو۔ انفوں مے اردام وراث کو اس کام کا مستق انتخاب کیا اور باوشاہ کے ساتھ انشکدہ آذر خورہ ہم گئے اور سنرا شخت اردامے ورمان کے واسطے کھایا اور جالس برار وينار صرف اوعيه فوان بوسه سي ارواسي وميات سف بیت کا بیار وستور کے ان سے لیک بیٹرے کے سویا دور ایک بہتر تا یہ انتا - اصلی روح نے قوت اسم الهی سے بدان جیورا اور وہ حید آوی اسکے بالدن بر قائم رہے۔ آوی اسکے بالدن بر قائم رہے۔ آتھویں ون خواب سے حاکا اور منتی مبلایا تاکہ جو تھے وہ کہنا تھا لکھنا جو تھے وہ کہنا تھا لکھنا جو تھے وہ کہنا تھا لکھنا جا وہ ہے ہیں کہا کہ حب میں سویا ایک سروس جا والروش و آستودا شو کلی کیتے ہیں کیتے ایک فرشتہ آیا سینے سلام کیا اور اص علم کو جاسے کا حال کمآ۔ اس سے سیار وقع کیڈیں اور کما کریٹری م

ادير ركه - جب پين ركم ك مراط ير بيني - وه دميرسائد الما - سين ايك بل دكيماك بال سے باريك اور استره كي وحار سے تيز تر اور بهلودار اور سینتیس رسن دراز نتا ادر دیکیها که ایک روح ش سے چیوٹی بعدی سبت فن مراط ہے آئی اور مِشرق سے ایک ہوا آئی ائسیں سے ایک ور مناب حین کر بین الی کھی نئیں دیکھی گئی مکی - اس روح نے اس سے بوچھا کہ تو ایسی حین کون ہے۔ جواب دیا کہ بیرے کام کی مرق موں۔ بن مین مرارد کو ترازو سمیت دیکھا اور رمن سیدھا اس کے پاس کھرا ہوا اور سروش ایزد سے جھاتی بر اعتمد رکھا ہوا اور گروا گرو فرشتہ کھرے ہوے۔ سراید اس فرشتہ کا نام ہے جسکے اعتر فلقت کے رواب عقاب كا حساب سبع دور رس وه فرشته سبع جبكا كام عدل به سروش موكل بيام و فداوند اعلام سبع-جب سينه انكو سلام كي جواب بالا دور بن ميره سن اكر كمر بوجها- بس مهن من الركن كر جل مجتب زريس كاه يصف عرش وكها دين - ين تهمراه أس مسكم الله الركن كري المال المراد الله عده سخت كرياس بيثي ادر وسد اردن جن كر اعمال خبین صورت بن گئے عظے جیسا کہ انگور ہوا نظر آے اور انگوان کھے یاکوں اور بیشنیوں کی ارون انکے گرم وہی خوش مقیں جے کہ کوئی مُسافُر وطن مِن "مّا ہے۔ تہن میرا اللہ کیلو کر اس مقام مِن ج اُسکے لائن ت كيا- ديب من عقرا ساجل أي بالكاه نظر طرى- مروس كي حكم سے بیشگاہ بردان سے ناز اوا کی - نور سے میری الکھیں تیرہ بولیں کیم سروسن مجھے جینوبل کی طرف کے آیا کہ جان الک انبوہ کی نے درمیان المتوں من الحق رکھ کوڑے نے ۔ یہ بچھا کہ یہ کون ایس سروش نے کہا کہ یہ موس الحق کر اگر ایک میں میں میں ایک کہ اگر ایک مرزہ کی مار ایک مرزہ کی بار بھی تواب رکھتے ہیں وہ اس بلاستے را ہوئے ایس بیں ایک اور جاعت سارہ کے مائند روسٹن وکھی۔ سروس سے کہا کہ بی تیرا بایر ہے۔ اسمیں وہ قوم ہے جفوں سے باوجود اموال کیتی جزیری اور فردوز نکیا۔ پیر مجھے اہ بایہ میں لایا جمال ارواح طافد کے ماند حکی سی ۔ کہا کہ یہ ماہ پاہر میشت ہے ۔ ایس وسے اوگ ہیں جفول کے سواے بوزوز کے سب تورب کا ذیرہ کیا ۔ عیر مجمع خورشید بات میں الماءوال

منایت روش ارون مین و ملمی-کها که خورشید یابی میں وه گروه بے جینے گہتی خریدی دور وزروز کیا۔ بی سروٹ کے عکم سے ورخ و فوارہ بروان لینے ورجی کو شنے سجدہ کیا۔ سیب اور فوٹ سے ہوٹ و خرد مصلکنے لگے لیکن ایک تاوار کان میں بڑی کہ جن سے طاقت آئی اور زریں بیالہ میں تعطّرا گئی شیعے دیا۔ مینے کھایا۔ کسی چنر کا طعم محسوس نے ہوا۔ تھنے ملکے یہ ہشتیوں کی خواک ہے پس اردی بہشت کو دکھکر میٹے سلام بیا اسٹے مجھے کما کہ اگ سے سقوائر ایدون وال مجر مجھ سوسٹ کرونان سیٹے لبشت میں سے ایسا میں ان الذار میں متعجب أور حرال را۔ اُسكا مادہ كسى حبث سے معلوم و ہوسکا۔ بین فلا کے محملے سے مجھے بشت کے سب مکانوں میں مجرابا۔ مجم الک علد من بنجکه ایک فکرف جاعت حزم نیم نور و فرو ماه کے سائقہ وکھی سروش آشو نے کہا کہ یہ مادان ادر ارمان کی ارواح ہیں۔ معر دان یا نیا میں آلی انوہ باشکوہ نظر آیا۔ سروش سے کہ کہ یہ اُلی اوگوں ی ارورج ہیں کہ جنوں نے توروز کیا۔ تھیر امک جاعت بہت وسٹنگاہ اور فرحت میں ویکھی سروس سے فرایا کہ یہ عادل بادشاہوں کی ارواج ہیں۔ میم فرشندہ اروزے نمایت خرم اور توانا نظر آئی - سروس سے کہ کم وستور اور موید ہیں اور میں موکل ہوں کہ اس فرقہ کو اس ورجہ یم بوتی ول-مهر عورتون کا ایک کرده ما قدرت اور فوس دیکھا- سروش آشو اوراردی بیشت کے مماکر یہ اُن عورتوں کی ارواج ہیں جندوں سے است فاوندوں کی فرمانبرداری کی - مجمر امک گرده طاه اور فوبی کے ساتھ فرشتوں کے یاس بیشها سوا دیکها سروش سے که یہ بسربد اور موبد ہیں کہ جو انشکدول شی خادم نقط حبفوں کے بیشت ویزش امشاسفندان کی کیسے فرشتوں کی وعا پڑھی۔ بھر ایک جاعت بھیار کہنے ہوسے خوش نظر آئی۔ سروش کے لما کہ بیر اُن مہلوالوں کے نفوس ہیں بعضوں سے خدا کی کاہ بین لڑائی کی اور کشور اور رعمیت کو آماد رکھا۔ کیم ایک گروہ منامت سامان اور فرخی کے ساتھ ویکھا۔ سروش نے کہا کہ یہ خراستر پینے موذیات کر قابلو کی ارواج ہیں۔ سے ایک قوم ساتھ فار و مغت کے ویکھی۔ سروس سے کہا یہ بزرگوں کی اروز میں اور سفندارند ائیر موکل ہے امدا اسکے آگے کھرامو ہے کیونکہ اُکٹوں نے اسکو اپنے کا موں سے راضی رکھا ہے میر الک فرقہ

کامیاب نظر طیا- سروش بولا کہ یہ شابقل ہے اندبار جمالنے والوں کی ارواج بين - يعر الك كروه أسوره اور غوش وبكمار بهشي عنامر التك أك كمرس ہوے۔ سروس سے کہا یہ عارت دوست میں ، جینوں سے ویا ہیں باغ اور كاريز يين باولي وغيره بناني اور عناصر كو كرامي ركف - بيمر الك توم فظر لي که صاحب وستنگاہ تھی سروس نے ممہا کہ حاو کونیان کی ارواح ہیں۔ حاوثگو وہ لوگ ہیں کہ وولتمندوں سے راہ خلا میں روپیہ لیکر شریفی مکانوں میں لگادین اور مشقوں کو ہنگی ویں۔ حدر و مصور اور ولدان و غکمان اور کھا ہے ينيف كا حال كيا كرول كم اس جان مي اسكا مؤنه لني بإيا جايا كيس سروس اور اردی بہشت مجھ بہشت سے تھال کر دورج کی سیر کو لے گیا۔ سیلے ایک انر سیاہ اور اندھیری گندست بانی سے عفری ہوئی دیکھی کہ ایک اروہ روٹا ہوا اکس میں بڑا ہے۔ سروس نے کیا کہ یہ اکن سوول کا باق ہے کہ جو مردہ کے بعد شاکھیوں سے گرتا ہے اور مستقرق وسے بس ع اقربا موہ کے پیچے روئے بیٹے ہیں۔ بس مینود کیل کی طرف اس اور ایک روح بدن سے مبار نظر بڑا۔ کہ جو س کی مفارقت سے ردما مقا ایک گذی ہوا آئی اور اسمیں سے آیک صورت علی۔ ساہ زنگ من صفح کج بنین زشت لب ستون کے مانند وانت اور مینار کے مانند سر۔ ناکھ نیزے کے ماند اور اون سانیا کے ماندر مند سے دسوال کفاتا۔ روح سے پوچها که نو کون سے - که بین نیرے کا موں کی صورت ہوں- بین وہ صورت اس روح مذکور کی گرون میں عافقہ طالکہ چینوو میل بر جو استرہ کی وحال میر تھا کے مکئی وہ مناب وسٹواری سے تھوڑا جل کر دوزج میں مربری۔ اس کے پیچے مھریس سروس ادر اروی بہشت کے ساتھ کیا۔ سخت موا اور جارًا أور بدنو اور اندصيرا وبكيمام بيم راسة مين ج الك كنويي ك اندر نظر کی تو اسقدر روصی گرفتار عذاب و کیمیں که شار سے باہر تقین وه سب روتی اور اندهیرے میں ایک دوسرے کو نه دیکھ سکتی تقیس ادر ومسرے کا نالہ نا صنی تھیں۔ ان سارورہ عناب شارر سالہ عقام بھر وع ایسے بھی بہت کویں و کھے کہ جنیں مار وکڑوم وعیرہ مودیات بھرسے Que 25 Lague کے مے کند و دیگرسے دریدش یہ کیے سے خت و دیگر سے گزیدش

سوس مجھے نیچے کے گیا۔ ایک روح دیکھا جبکا سرآدی کا بدن ساب کا ما تقا اور سبت سے دیو اسکے گرد اور اسکے بانوں مرشکنی رکھا ہوا۔ تیشہ خنی ادر گرز برطون سے آسے مارسے ادر موذی مرطوب سے کاشتے مقے۔ روش سے کہا یہ اغلامباز سے بچہار کی روح سے۔ بھر ایک عورت ديكيي خون اور سبب كا عبرا سوا عقال أسك علقه بد عقا- وه جبرًا اسكوكهلايا جاتًا فقا اور حب وه عام بوتا ایک اور عقال اسے وسیتے اور حیروں اور گرزوں سے مارکر جیرا کھلات سے۔ سروس سے کما کہ یہ وہ عورت سے میں کے وقت اگ اور بانی کے نزدیک گئ متی۔ میمر ایک مرد ویکھا کہ ایک یافن سے لکا ہوا اور خنج سے اسکے سرکا مھڑا آکھارسے سے اور وہ رونا تقا۔ سرومن سے کہا کہ یہ وہ آدمی سہے کہ سینے ناحق خون کیا۔ بھر ایک آدمی ویکها جبکو خون اوربیب کھلاتے اور فکنی میں کرتے تھے اور ایک بھاری بهاط أسك سينه ير ركها بوا تقا- سروش سے كها كه يو اش زاني كى راح ہے کہ جو نوگوں کی عورتوں سے جماع کرتا مظام میر انگیب روح نظر آیا کہ جو مجوک اور پاس سے رونا اور غلبہ جوع وعطین سے اپنا خون ادر گوشت کھاتا کا مقال سے اپنا خون ادر گوشت کھاتا کا مقال سے اپنا کھاتے۔ کے وفت عمل باڑ نہ کیا۔ باڑ وہ عمل ہے کہ بہدین کارسی کھا ہے کے وقت رہے ہیں۔ بھر ایک عورت و کمیمی کہ جو بشان کے بل نظی ہوئی اور موذیا اس کو کا ملتے تھے۔ سروس سے کہا کہ یہ وہ عورت ہے جنے اپنا فاوند چھوٹ \_ دوسرا وصوندها - عير امك گروه ارواح كا وكهما كه جبكو درنده اور موذى مجارت کے معروش کے کہ کم یہ اُن لوگوں کے نفوس ہیں جیوں سے بہدیوں کی مانند تشق سیصے زنار گیری تنیس کی - تھے ایک عورت انکائ مہوتی دیکھی کہ جبکی زبان تفا بینے گردن کی بشت سے ہسکے تفالی ہوئ سی-سروس نے کہ یہ وہ عورت ہے جنے فاوند کی فرمانبرداری مذکی اور آسکے برخلاف تندج اب دیا۔ میر الک آدمی کو دیکھا کہ جو جیکیہ کے ساتھ مودیات کو کھانا مقار اگر کم اٹھانا اس کو لکڑی سے مارات سروش نے کہا یہ وہ ہے لہ جو امانت میں خیانت کرتا تھا۔ تھیر ایک آومی معلق کٹھا ہوا ویکھا کہ دیو أسك ررو كرو كمرت موس تاريان كي مكد سانيون سے ماري اور سانب الين وانتول من أتسكا كوشت أكهارك عقر مروس اللو سن كها أير

وه باویناه تھا کہ لوگوں کو شکنی میں دبکر اتن سے زر لیتا تھا۔ یس ایک کو ویکھا کہ ممند کھولے ہوے اور زبان کالے ہوے تھا مس فرد آویختہ رو مار و سمر دم یہ کیے دندان برو مے رو لیکے وم سروس سے کہا کہ یہ غاز بینے چنل تھا کہ جبوٹ بولکر لوگوں میں رائی ڈان عِمر الكِ آومى نظر آيا كم أش كا بند بند سے اور پيوند پيوند سے عظ سروین سے کہا اسٹ بہت عاریا ہے مارے عظم ایک می اندام شکن شکنچہ میں دیا ، اوا ویکھا۔ سروسی کے کہا کمہ یہ ولکمت ر شوم ہے کہ جو ونیا و آخرت کے کاموں میں بیسے کو منیں خرجا تھا۔ پس ایک شخص ویکھا کہ موذیات یعنے سانٹ و کرڈوم اسپر لیدط ہوے نظے - نیکن اُسکے ایک بانوں کو آسیب شین بیٹیا ہے استے ۔ سروس سے یہ کابل یعنے سِست آومی کا روح ہے کہ ہرگز دیا اور آخرت کا كام مذكرًا تقا- يكن الك ون راست من جلت بوك الن الكاليي بكى کو باندھے ہوے دیکھا کہ جبکا مند گھاس تک منس بھے مکتا اسے اس یانوں سے گھاس بگری کے آگے ڈوال دی تھی ایدواسطے وہ بافال آنار سے بری ہے۔ پیر ایک آدمی کو دیکھا کہ اسکی زبان کو ایک چھر پر ركھكر ووسرا ميھر ائسك اوير مارے عقر سروس نے كه كديد جيوائي ائس كى جول زبان سے لوگ نقصان القامة عقد بھر ايك عورت نظر آئی جسکی پشانوں کو جگی کے بیھر کے پنھے بیٹے تھے۔ سروین نے کہاکہ یہ وہ عورت ہے کہ دوا کے ذریعہ سے بچہ بیٹا سے تمالتی بینے اسقاطاعل رق سی۔ بس ایک آدمی ویکی جیک ہفت اندام میں کیرے بڑے ہوے تق سروش ما مله يه حمول كوان بين على ادر اس دريد سے روزى بيداكرتا عما - ايس الك مرو ويكما كه مرده كا كوشت اور الموميول كافون کھاٹا تھا۔ سروش نے کہا کہ یہ اس آوی کی روح ہے جس سے بذہبے مرام روبید حمیع کیا۔ بھر ایک کرو زرورو بوسیدہ اندام اور اعضایس کرو زرورو بوسیدہ اندام اور اعضایس کرو پر پر منافق المبین شعار ہیں جنکا پڑے ول زبان سے موافق نہ تھا اور آٹھوں نے بہدینوں کو محراہ کی اور اپنا وین بریا کیا - عیر ایک آدمی کو دیکھا کہ وفخ کے گئے اسکا بدن بھاڑتے محقے۔ سروسن نے کہا یہ وہ شخص ہے کہ خاکی اور ای کتوں کو ماراتھا۔

عير ايك عورت ومكيى- أسك بن كو برف مين والت اور مارتي عقد روسن اشو سے کہ کہ یہ وہ عورت ہے کہ جو سرکو شاند کرکے بال اگ میں ڈالتی تھی۔ عبر ایک عورت رکھی کہ جو خنجر سے اپنے بدن کا گوشت کاٹ کر کھاتی سی۔ سروس سے کہ کہ یہ جادو کر عورت ہے کہ جو لوگوں پر كرى منى ريد ايك آدمى كو ديكهاكه جلو باربيط كر خون اور لوشت اور سب کھلات محمد سروس نے کہ کر سے وہ شخص ہے کہ جو مردہ اور يَّ أُور ناهن اور بال دعيره كو الك اور باني مين وانه عن مير الكادمي كو ويكون كر جو مردول كا ماس أورجيموا كون تقا- سروش في قرمايا يروم ج ك جو مزود ول كو أجرت منين دينا فضا- عيمر الك أومى نظر أيا كرجس كى یطے یہ ایک بہاڑ تھا اور باوجود اسفدر ہوجھ کے اشکو جیڑا برف میں چلا مے عقر سروس بولا کہ یہ رائی سے کہ جو خاوند سے عورت کو علی م ارك يبانا عنار بير اي ايك بدوعام ويكي ج اردن اك برت بين وي ہوے سے اور ہر ایک کے اسکے ون اور بال اور بلید چیزوں کا تھال وهرا تھا اور وہشت اور صرب سے الکو کھلاتے سے رسروس نے کہاکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سہ دیوں کے ساتھ حمام میں جاتے اور وال مخب اور ناپاک سروتن کو وحریت سے۔ پھر ایک سخض کو پہاڑ کے شیجے رومے ہوے ویکھا- سروش نے کہا کہ یہ رعمیت سے عباری خراج لیتا اور بدرسیں جاری کرتا تھا اور لوگوں کو تفضان میٹیانا۔ عیر ایک آوی کو ویک کر انگشت و پنجہ کے ساتھ مہاڑ کو انکھاڑتا بھیا آور موکل سانپ واڑونا سے اسے مارا مفا سروش سے مہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جینے نوگوں سے زس چینی م

ہمی تا ہی رمین و جائے باشد بہ بیا داش این روال بریکی باشد کھیر ایک شخص نظر میا جبکا گوشت آہی شاؤل سے جھیلتے تھے۔ سروش نے کہا کہ ناقص العہد اور وعدہ خلاف ہے۔ پھیر ایک فرقہ کو دیکھا کہ جبکو گرز و تئبر وغیرہ سے مارتے تھے۔ سروش نے کہا کہ یہ ناقص عہد ہے کہ پیان توٹر اور می لفان وین سے محبت رکھتا تھا۔ بس سروش اشو اور اردی مبشت برین اور مینوان مینو میں المدوہ نما سراسے کروتمان لینے مبشت برین اور مینوان مینو میں المدے میں نور اور فروغ وادار کا دیکھکر بہروش وا

اور میر روح افزا اکوار میرے کان میں بٹنی که تو گفتار و کردار نیک موافق بدین کے ذریعہ سے اور طاقت عقل کی مدد سے بدن میں رہنے والے دیووں کو توڑ کر اس درجہ میں پہنی ہیں۔ بس سروس نے میرا نام پکوام کها کہ جو کچھ توسے کشا ہے لوگوں کو بتلا۔ بعدہ مجھے بنیجے لاکر بیشت میں المنايا- كمنى ايك ارون نے اكر كه كه يه راز جارے فويٹوں پر طاہركرناكه وعے میناموں سے پرہنے کریں۔ اس مدیات میں ایا۔ روہوں سے وہی کہا۔ امدہ آن وہ مہر ہوں کے ساتھ استربانی میں کیا۔ ارورے سے اکرائی کر ہمار غُلیثوں کو تفیحت سر کہ بیثت ویزیش کریں اور تذروز اور کشتی کا راہتہ قایم ريس و اگر مهم بيشت ويزين اور نوروز كرية اس بايد مين نه رستر بايدين میں بہن کی جائے۔ اس کلام سے فاہرا معلوم ہوتا ہے کہ استریاب یعنی فلک البراج ماہ کے جرخ سے نیچے ہے۔ لیکن بیزوانی کہتے ہیں کہ شارہ بابیر اشارت ہے طرف آئن روان کے جو بابیر جرخ سے نیچے اور جار ہیں اور تعلق بدن نیکوکاری كا سائق فلك البروج ك ركفت بي - يعريس عينود مل بر آيا- كتى ايك ارواح الن اکر که که لوگول کو بداست کر که این پیچیے جمان میں فرزند چوری ورند بادی طی بعید اس باب س ربی کے کروتمال را نہی بینیم از دور ۔ وسلے مہتیم ازوے جلہ مہتور ایک گروہ نے کہا کہ لوگوں کو کہو کہ دوسری عورت کی طرف نظ کریں ادر کسی کو تھمت مت لگاویں دریڈ ہمارے طور پر بہاں ر اور سم اس یا یہ میں منظر اس امر کے ہیں کہ جمان سے ضم غوشفود کبو نو شاید رای با وئی۔ ب<sub>ی</sub>ں سروش اور اردی بهشت مج<u>لے</u> ہیں وینا میں لا وواع ہوسے یہ جب محرر نے یہ سب اردی ویراف کا کی موا باوشاہ موصنایا بادشاہ نے دین بہہ کو جیسا کہ جاستے تھا روپے ویا اور اطراف ایران مید موید محصیر- سی موید آورباد این مار سفید حبالات والدكى طرف سے زروشت بنیمبر كو اور والدہ كى حابب سے كشتياب شاہ کو بہنتی ہے آیا۔ اس سے اروشیر بادشاہ اور شکرمے معرف ماگارستی وین کی ماست - اور مالیس مزار دانا حج بوسے بس آور باد عنل کرکے الجنن میں لیٹا اور نو من کائی ہوئی روٹی ائسکے سینہ پر ڈالی گئی منداکی

مرو سے سی صرر و آسیب نه پنتیا- ناطار سب مشک ایان لاے ادر آذر باد کے پیچیے بادشاہوں کے وزر اسکے خاندان سے ہوتے رہے۔ بہہ وین اور اسلام نے مونے متفق ہیں کہ تشمیر میں جنکو کاشمیر بھی کتے ہیں اور بنوب خب رویان اعمال نیشانور سے بہتے۔ ایک سرو تھا کہ زروشت نے گفانب ففاہ کے واسطے لگایا تھا خوبی اور طول آور راستی میں لاثان تھا متوکل کی مجلس میں وقت عارت جفرہ سرس راسے کے جو سامرہ مشور سے اسکا تذكره بدا- نليفه كو أسك وكيف كى كبت محبت بولى- چونكه خراسان مين نين عاسكة في اسواسط عبدالله طاس وواليمين كو لكما كه سرو كاط كر اور كلول یہ لاد کر بغداد میں مہتی وے - جب خراسا نیول کو خبر ہولی اس سرو کے ینے حمی سوے اور فریاد کراتے اور روائے منے۔ ٹری مصیب فاہر ہوئی۔ مبدين بجاس مزار دينار وينت تخف كراست قبول نذكيا جب سرد كرايا مي اس نواح کی عارات اور کاریزوں کو صدمہ عظیم پٹنی اور رسکارنگ جانور کہ آسپہ روائة عظم بيل اور گوسيند وغيره جو أسك سايد مين أتام كرتے عظم كريد كرائے لكے۔ چنائبر تسي كو طاقيت سننے كى مذعتى۔ اسكو بغداد ليس بېنجاسے بربانجيرار وينار مرف بهو كي اور أسكى شاخين تين سو إوش بر لادى كري معين جب جعفریہ سے ایک منزل کے فاصلہ پر پہنچے اسی رات متوکل عباسی کو غلاموں بے پارہ بارہ کردیا اور وہ درخت نہ دیکھنا ملا یہ بیضے اسلام کی تاریخ مگو ذرکور کرنے ہیں کہ اش سرو کا دور شابنیں تازیانہ تھا۔ اور ہر ان بازیانه کا طول سو ارس لینے سو گرہ۔ دوسو بتیں ہجری تک رایک برار عار سو بچاس سال اس سروکی ابتدا پر گذریکے ہے۔ ہدین کہتے ہیں کہ زروشت یے ایک شاخ بہت سے الا کشمیر کے وروازہ پر لگائی شی ہ جو سرو ہوگیا۔ بعضے خروسند کھتے ہیں کہ یہ اشارت طرف اس کے ہے کہ نفن مجرو ثبات میں ہے اور عالم مجروات بہشت ہے۔ بیضے زوان کتے ہیں کہ زروشت نے سروں کے رب سے جبکو ازروان کہتے ہیں اللا كه أسكى المجتى طع سے بروین كرے إيك مرتاعن عكيم سے نقل مرت ہیں کہ اسنے کہا کہ چنے سرو صاحب کو دیکیا کہ ای سوکل کو بجرم کا طیخ

سرو کے مارا۔ محدقلی سلیم لکھا ہے سے
ہیچس بروردہ خودرا بنی خامد زیوں ۔ آب وآلش راخصوست برسرفاٹاکشد
ہیدین کہتے ہیں کہ آہرین زمان سے پیدا ہوا فرشتے رور آسمان اور شارے
قدیم سے رہیے ہی تھے اور رہیے ہی رہیں گے لیکن طاہر ہوت ہوے
موالید سے ہیں اور مدت رہنے اس آفرینی کی بزرد سال ہے کہ

موالید سے ہیں اور مدت رہنے اس آفرمین کی سرار سال ہے کہا اور اسی عنصری عالم کو بہشت اللہ میں عنصری عالم کو بہشت

بناويكا اور آبر أتبرمنان اور دوزخ كو نابود كريكا، دستور شابزاده لصدور نامه

میں کہتا ہے کہ دین بہہ زروشت پیخبر ابن پریشست ابن پترسب ابن مخبرسب ابن مجس ابن اسفان سے ہے اور ایزد نے اُساڑند اُسکو

عطا فرمائی جو کھے ازل سے ابد گا ہے سب بذرید علم ایزوی کے معلیم کیا۔ یہ حقیقت کا جمان اتمانی کتاب ہے تبول کردست

عجبہ ہیں امک کہنبار یعنے بارسی کہتے ہیں کہ خلا نے حصبہ وقتوں میں عالم کو بیلا کیا اور بروقت کا نام مقرر ہے۔ ہی پرسشگا و میں حبن کرے۔ دوسرا ووردیکان ويشتن تيسرا والدين اور افزا كي روح برنيكي كرنى - جوتها سورج كي نيايش ایک ون میں تمین بار- بانجوال طاند کی نیایش ہر میلنے میں تین بار سنے ؟ ریب دی یک مین بارد و چوال توبدی تایی بر سیم یک یک بار سیمی میر اور آخر میں بار سیمی می اور آخر میں - جیشا مرسال میں یشت کرنا - مفتم حب عطسه سیمی بیشتی بیشتی اور انبا آمدو وریواشم که ایک دعا ہے آخر تک برشصے سیمی دستوروں کا فرانبر ہو اور اپنے ال کا دسواں حصہ اُن کو دے - شم بحة مازى اور اغلام ست برمبز كرست اور عورات كے سافقہ مجلى راه سے جاع و كرك أور حرام حالي - أكر دوكس كو اس بدكاري بين مصروت بإدس بلاك مرے یہ گناہ بدکاری صفاک اور ولکوس سرواک و افراسیب اور توریراتور کے برابر کرے یہ کماہ بدفاری محاک اور ولاوس مرواک و اواسیاب اور تور براور کے برابر اسے کہ کمر بر بازھیں کشتی ایک سیمی زنار ہے کہ کمر بر بازھیں کشتی ایک سیمی زنار ہے کہ کمر بر بازھیں ایک یہ خوا ایک ہے دوسرا یہ کہ وین حق ہے تیسرا یہ کہ زردشت بینمبر خوا ہے جوہتا یہ کہ جبتاک ہوسکیگا بیکی کروگا۔ بازوہم آگ کو حلبتی رکھے دور طبید سٹے اسیں نہ جلاے ۔وواز ہم برائی وال کو جان کو جان کو جان کو جان کو جان کو بات کے سینروہم والدین کی جان کو ایس کو بات کی جان کو بات کو جان کو بات کی بات کو بات کا بات کا بات کو بات کا بات کو خوسن رکھے و درون مبرو د افریخان کرے درون ابکی دعا ہے خداکی سالی میں اسکو طعام بر بھوشکتے ہیں اٹس شے کو جسر یہ دعا بھونکی حاوے یشتہ بولتے میں۔ اور افریخان ایک سنگ اکسیں سنگ زند سے ہیں۔ جہارہ ہم ناخی کلطنے م این آمو که ج ایک وی بے تین بار برصے اور انکے گرد کلیر کھینیکہ مقرامن مع منرمتی فورکے یا بہاڑ کو ہے اسے بانروہم جب فوش چیز و تکھے خدا کا فام لے۔ شانزوہم حاملہ عورت کے گھر ہیں مہیشہ آگ ریکے اور جب فرزند پیرا ہو تین رات کون دیا جلت رہے کتے ہیں کہ جب زردشت متولد ہوا ان میں ہررات بیاس ویو زروشت کے است کو است رہے لیکن چاکداگ گھر میں تھی زیان نہ کرسکے - ہفتہ ہم خواب سے آگھتے ہی کفتی باندھے سوا اسکے ایک قدم نہ ہلے۔ ہڑوہم خال کو دانت صاف کرکے دیوار میں جھاوے نوزدہم فرزنر دور دفتر کو جلد کدفنا کرے جسکے بسر نئیں چینود ہل سے نئیں كذرك أور جي فزندنه سو متبية بنادے اگر توفيق مذ باوے - أكے اقربا اور وستورير واحبب سه كه أسك وانسط ابكب فرزند مقرر كري - ستم زراعت كرى گوسب كتبول سے البحاسم إور زميندار كى عرف اور حديث كرك ربت كم اگر عدہ خورس باوے تبدین کو کہلاوے۔ بیت دوم روٹی کھانے ہیں درج بگرنا طبست طب میزد اور افرانان کرے تولب باندھ اور وعا مرکور یعنے ادیز میدی الله بادا وسوائم ریا آبو وریو آخریک مین بار برطعک کھانا کھاے۔ حب مذوقت جار بار کلہ بھم یا آبو آخریک برسے وور کلہ این آبو آخریک کے -جانا جائے کہ داج اور باج ایک بیم ہے اور یکوسی انارد گروہوم کی بے گرہ شاخیں تفدر ایک وحیب سے بالشت کے ہوتی ہیں۔ انکو برسم جان سے کارو آسی وستد سے کا طبقہ ہیں۔ پیلے کارو کو دھو کہ وعا بڑھے ہیں۔ بعدہ برسم کو برسم چین سے کامل کر برسمدان یفنے مکان برسم کو وھوکر برسم کو اش میں ا رکھدیتے ہیں۔ عباوت کریے اور زند بڑھنے اور مخسل اور طعام کے وقت ایک برسم جبر ایش کام کیوا سطے مقرر سے عامتہ میں کپار لیتے ہیں۔ بہت وم درولیش اور مسکین اور عنی اور حاذ نکوئی کے ساتھ بنگی کرے۔ حادثکوئی رہ خض سبعے کہ جو کچھ مہدینوں سئے آتشکدہ اور ارماب استحقاق کے نذر کیا ہو وہ شخف منکو مفرف میں لادے۔ بت جمارم گناہ سے بربیز کے۔ اس ون میں کہ جب کوشت کی یا ہو۔ کیونکہ کوشت سے ہہرمن کی برورش ہے۔ اگر گوشت کھاکر گئ ہ کوسے۔ وے کناہ جو حیوان جمان میں کرتے ہیں ایکے نام لکے حاوینگے۔ مثلاً گھوڑے نے کیکو لات دور بیل نے سینگ مال وہ كوشات خركة نام لك ماويكا-بت و بنجم مإنا ماسية كه اس مزب سي گناہوں سے دور رہنے کے سواسے اور کسی اروزہ رکھنے کی حزورت منیں-پ تام سال یمی روزه رکھنا جا سے کہ کوئی گناہ سرزد مذہور بیس کھلانے بینے سے سب ابد صنے کی مجد ماجب سنیں۔ مرت مری بات سے سب کو بند کونا ط سئ سبت وششم- حب طفل بيدا سو أسا شيرين چكمادير - ببت بفتم سوة وقت چند کلمہ جنکا اول این ہے وہو دیرہتم وہواجیم سفتنی کنے جاہیں دیکھے اور فواہشی اور نہ کے اور فواہشی وغیرہ گئا ہوں سے بیٹیان ہوکر توبہ کرے اور بہلو گردانی کے دفت وہ کلام جسین کلمہ ہٹم سے اخر یک بڑھے رست ومشتم جب کسی دیندار یا

بدین سے پیان سے عمد کرو پول کرو اور قائم رسو- سبت منم جب فرند بندرہ برس کا ہو دانا وستور کو وستوری کے واسطے قبول کے اور آسکی اجازت کے سوا کوئی کام مذکرے۔ کیونکہ کوئی کرفہ لینے تواب بدون رصا وستور کے ضداکو بیند نہیں ہوسکتا اور دستور کا یروان کے باس وہ رتبہ ہے کہ تبیرا حصد گناہ کا کچفا کتا ہے اور وستور بیشوا اور واناے امت زروشت کو کہتے ہیں۔ سام - جب تھیے ایسا کام بیش آوم کو قر نہیں جانآ کہ اسمیں نواب سے یا گناہ بس وہ کام حیور اور دستور سے بوجہ سی و کیم اپنی تدبیر سے کام نہ کرے بلکہ دستور یا خویش یاداندگا سے مثورہ کرے۔ سی و دوم جو سچتے استاد سکھلاے اشکو درست الفاظ سے بڑھنا یاد رکھے اور ہمشہ بڑھا کرے۔ کیونکہ اسکے جو لئے میں گناہ ہے ۔ بیلے وقتوں میں جب کوئی مگھی ہوئی اسا کو فراموس کرتا اسکو بجر نہ سکھائی جاتی اور نہ اسکو انجمن مگھنے وینے بلکہ اسکو کتوں کی طرح دور سے روقی چینگتے مقے۔سی و سوم متحق کے ساتھ عنایت کرنی حاسم کیونکہ سوومند ہے۔ سی وجارم راب سے دائن طرف حضوصاً واختر سے سٹرق کی طرف یانی نہ ڈالے۔ اگر عزورت ہو تو گرائے کے وقت وہ کانات کراول چنکا کلمہ ایتا ہے جماناک کہ کہا ہے بڑھے اور رات کے وقت کنویں سے بان نہ کانے اور بصورت حزورت کلات ایا کو جانگ کہ اُن کی محابون میں مسطور ہے کہ اور رات کو بانی کم ہے ہے۔ اگر صرور ہی بینا بڑے تو کنویں سے کھانے اور سب یانی نہ سراکے۔سی ویٹیم جب رونی كامين تين تفيد كيّ ك واسط ركتين أور كيّ كو حزر يذ للتّحامين-سی وستستم حب خروس بانگ دیوسه نو اسکو قتل شری ملکه اسکی مدد کے واسط اور مزوس لاویں کیونکہ وہ مرغ درعی یعنے دیو اور بلا کودیکھ م خردیا ہے۔ سی و سفتم جاں خوت شہو اگر کوئی مردہ وہاں وفن کرے طام رکرو اور کالو- سی و مشتم حوان بهت نه مارس- کیزمکه بر بال اسکے بدن کا آخرت بین گشنده کر واسط ایک ششیر بوگی اور گوسیند کو مازاس سے مول سے کیونکہ وہ سروہ سے بیلا نوع ہے۔ ایسے ہی برغالہ اور برہ اور بل اور کھوڑا اور مرف فائلی کو نہ فارسے اور فروس ناکردہ مانگ کو نہ فارنا

حاہتے اگر صرورت سٹیسے اسکا سر ماندھ لیں۔سی وہنم حب شنہ ومعولب ہاندھ بو اور وہ کلمات کہ جمیں رستم آہو ہے اس کلمہ تک کہ جمال نک کہا ہے ایکبار بڑھ لو تو مندِ وھو۔ جب او تجھو تو وہ دعا کہ کلمہ کمناد مزد اس بیں ہے وہاں کک بڑھو کہ جانگ فرکور سے مجل ج شخص برشنوم کرے جاہے گا کہ نیک گفتار اور نیک کردار ہو ورنہ واحب القلل ہے۔ جو شخص پندرہ سال کا ہوکر برشنوم نہ کرے وہ شخص جس چیز کو عاقتہ لگاوے اس کے ما نند ناپاک ہوجاتی لیے۔ پرشنوم اسپینے اتب کو وعا کے ساتھ باک کرانے کا ہے۔ حیل ویکھ حب فرودیکان آدے حاسبے کہ درون یندوینش اور ے میں وہم مبید برسیاں کے جو کا تنے اور سینے اور سینے رستے رستے رستے اور سینے رستے اور سینے رستے اسمیں سے ایک تہنود دوسال تشفود نیبار اسفتد جوظفا ہوخشر یاخواص شون پوس نام رکھتا ہے۔ فرود کان حنسہ مسترقہ کو کہتے ہیں۔ جبکہ روح جہاں ہے حاتی ہے ابرانیہ مولی سبھ جو شخص فرود کان بر مخرین کرتا ہے ان سے فلعت شاؤند اور بهشتی بوشاک باتا ہے۔ یزدانی کھتے ہیں کہ ان پانچ اختروں سے مراد حکمت اور مشجاعت وعفت وعدالت وعقل ہے۔ چیل ودوم بہدین کے سواسے برینر کرد اور اسکے ساتھ ممکاسہ منت ہو-اگر بریخی بیالہ کو بہدین آلووہ سرے تین بار وصونا جاسے اور مٹی کا سمجی یاک ننیں ہوسکتا۔ جہل و سوم "اگ کو گھر میں رکھو اور رات کو ایکد نغہ جگا و'۔ چیل و جهارم استاد اور ناب اور مان کو گرامی رکھو ورند دنیا میں روزی ک رلبوگ اور آخرت میں دوزخی موسکے۔ چیل و بنم زن و شان میعن*ی حابین اشمان و شاره اور آگ اور یا بی روال اور بهشی کی طرف* ہز و سکھیے اور منگی کے پیالہ میں ماپیٰ نہ ہے۔ اور آستین کو ۴ کھ پر حرُّھاو<sup>ے ۔</sup> شم بمبال سے بربیر کرے رکیونکہ وہ بہتان اور خیانت اور زنا اگر زانی کو عورت کا فاوند نه گناه مخت وه ماوجود کرفه بین تواب مح نبشت کا مُنه بنه دکیمیگا- حیل و سفتر خواستر بینے موذیات کو مارنا جا ہے گائیں سے وزغ آبی اور مار و کروم اور ککس و مور کو مارنا تواب ہے۔ لیکن یزدانی بینے آبادی سبینوں کے کیش میں حابور مارسے اور دکھ وینے ملا كا ماروينا احيما سبع اور جو جاوز كو ننين وكهامًا السكا مارنا ناجابز اور أسكا

ارائے والا واجب الجزا ہے۔ بزدانی کئے ہیں کہ اگر کسی بزرگ کے کلام میں بے آزار جانور کا مارنا لکھ ہو دہ رمز ہوگی۔ چیل و ہشتم نشگا ما نوں زمین پر بند رکھنا جا ہے۔ جیل و ہشتم نشگا ما نوں زمین پر بند رکھنا جا ہے۔ جیل و ہنم ہمیشہ توبد کر۔ اگر نہ کربگا ہرسال گناہ برسط علی جا بینگے۔ خدانخواستہ اگر تنجد سے کوئی گناہ سرزد ہو دستور کے آگے اگر لوب کر اور اگر وہ اور اگر وہ اور اگر وہ بیرید بعیا خادم آگ کے پاس آگر توبہ کر اور اگر وہ مبی نہ ہو لا مبدین کے پاس جاکے ورنہ آفتاب کے آگے توہ کر۔ایے ہی اس جان سے جانے کے وقت توب کرنی جاہیے۔ اگر فود نہ کرسکے تو ایش کا فرزند یا کوئی خونیش نوب کرسے اور ایس کے مرابے کے وقت و برے سینیا ہم حب والکا روکی بندرہ برس کا ہو کشتی (زنار) کمرید باندستی حاسبے کیونکہ وہ ضرب کا عقد ہے۔ بنجاد و کیم اگر طفل ایک دن سے سات رس کک مرے ع درون سروشش بخوال ہے ملال ایک مرد سے جھی رات بشتن درون سروش لینے دعاے فرسشت مع ما سے اکس ناک زند میں سے بشت ایک انگ ہے اور اس بنک کو واسط روج مردہ کے بڑھتے ہیں اور کاہ میں کی بار بڑھے بین سنک یعنے قتم اور حصد - بنجاہ و دوم جیب ریک، طوام کی اگ پر رکمی جادے تو استدر کر ایکے دو قطع بال سے قالی رہیں کے وقت اگ میں نہ کر ٹرے - بنیاہ و سوم جب کسی طرفہ سے آگ افغادیر تعول سا عظریں تاکہ وہ فنا سرو ہوجاسے۔ اس انتقامین کی جگہ کو گرم محبوري - بي آتشگه مي مه ماوي - ينجاه و جارم سي سيكم وقت زر اور معر بان باک کے ساتھ سند وصوبی اور وہ کلمہ کہ جس میں لنا و مزد ہے پڑھے اگر دونوں عمد جکو باواج کتے ہیں بانی زر سے مز وحوس فو أسا بر صف ك لايق شي بوت بناه وينجم كودكان كو دانش دين سكهاوي ادر مريد ادر استا كو عزيز ركهين له بنجباه منم حب فروروبن ميين ميل خورواو كا دن آدسك جو ميوه ماعقر لك حمیم سرس درون اور یشتن میں منتول <sub>ت</sub>پوومیں اور خدا کا شکر کریں تاکہ وہ سال اسکا اجها سو۔ یہ دن روزی توگوں کو دیتا ہے۔ جب یشتہ ہوگا وسكى شفاعت فرداء ومشاسفند كرسكاكا ادر خشؤس أسى سع مواد سها

بنجاه ومفتم حب كوئي سفر كو حاب السك واسط يك درون سيثن سابق میں اگر کوئی بارہ فرننگ تک بھی طبقا اسکے واسطے نشتن کیفنے وفا كرسة - بنجاه وشقم- اكركسي ك فرزند منو منتيخ بنادس اور وه متبني بعي أسكو باب عابي - ينياه و منهم عو كوني بيشت اور نؤروز كرس اور بعده يشتن شر كريت ورون فراج واور مزد كري ادر روئي كهاوے بي داجها اور درون مكتا منصتم كفرا موكر بيشاب كونا مبا ہے- بيشنا عابية اور الك بالشت أكى وهار دور جلاوے اور آست اُستا بڑھے۔ بس بین قدم علی اور وہ کلمات جیں ایتا اہو اور بربوائم آہو ہے جمانتک مقرب کے ایک بار بڑھے جب بابر تخلے وہ کلمات جنیں اشم ہے جہاناک کتے ہیں بولے اور کلمہمشام وو وفعه طبط اور تنین بار کله الخشتر کے۔ بس وہ تطبے کہ این اُن میں ج جہانک کہ مقربے طار بار شھے اور وہ کلام کہ اہم بریم برمندی ایگا ہو اسیں ہے آخر کک بڑھے رشفت ویکی۔ راسو لینے نیولا کو مت مار کوفکہ دہ سانپ کا وشمن ہے۔ شصت وووم سک آبی لینے لدہر کو مت مار اگر بان سے دور ہو قو دریا میں بہتھا۔شصن و سوم۔ زندگی میں سنت کرے کیونکه بنددان کا بیشتن فرص بے۔ پس دندگی میں ارزا بہتر ہے۔ شصت و جہارم حب کوئی مرجادے اسکے واسطے بین دن آویزس سروش سریں اور ملک علاویں آور مستا پڑھیں۔ یمونکہ اٹسکی روح تین دن یماں ہی سے بِس ورون سرغين ميں بيشنن عابية - جوئتی رات ميں ایک خشومن ریش أنتأو ك واسط - وورا خنومن اشوان ك واسط دينا جاسية اور الك انجنی پوشاک حسب استعداد ورون بر رکھو اور ان کپڑوں کو اسواواد مستحق ت وہنم عورتوں کے واسط نیایش سے عباوت کا عکم نئیں۔سوا ے ون کمیں تین مرتبہ اپنے خاونر کے باس حاکر رمناج کی کریں اور مجھی دن رات اپنے فاوندوں کے تھی سے باہر مذہوں۔ ہی ان کی عبادت بے۔شعبت وششم- بیدین اسلنے آیا کہ متصل بیاریوں سے حیراوے اگر سی بدین کو ایساکام بین آوے که اسمیں صرور اسکا دین بگر جاتا ہے۔ جیسے کہ تم سے ہوسکے اس کی مدد کرد تاکہ وہ اسبے وین بر قائم سے خصت و مفتی- حبول مت کمو اگرم اس میں دنیادی فائدہ مور شصت وہم

راستی کو این پیشه کرو- اور تجوت کو محیور کر صاوق بین راست گو بنو-ت و منهم- مُشَّتی بن اور قبلی ادر جمیای ادر زا سے برمبز رو- کیونکه کوئی فالس ممی عورت کے ساتھ بدکاری سے سلے تو وہ عورت خادمد بر حرام مبوعاتی ہے۔ اگر خاوند بعد اطلاعیابی کے انسی منکوص سے سلے تو وہ میں فاستی میں سے میادے ۔ دائیں فاستی میے میادے ۔ دائیں فاستی میے میادے ۔ دائیں فاس میں کے جیادے ۔ دائیں فال مسروقہ کے بعد وونوں کان کاٹھ اور دس صرب بید مارو اور دیک سات جيان من رككر حيورود الرين ورم يا دو دائس جاوسه واتيان الفركال اگر مانسو ورم حراوسد مهانشی دور بینا و دیم و فایری ادر باطنی کن بول سے میر رادر دادر دادر در دادر در دردار مرمزو باک سے خلاے تقالی سے دروشت بیٹر بر کی سے که وہ چیز ج نو امی واسط منی پیند کری دوسرول کے داسط مدا مت رکار اورخاعت سے ایسا سلوک کر کر حب تیری سنبت وہی سلوک کیا جادے کیش کامی المود بفتاد ودوم- بيريد كو كهوكم تصارب واسط ورواي ين كماسان يه وعا پڑسھے۔ درمذ تم آپ پڑھ لو بزش کے شنفے ایشتن ہے اور ڈرون تھنم اول بزدان اور اگ کی شایش میں ایک دعا ہے کہ بہین اسکو بڑھ کر کاوں بر میونکتے ہیں۔ وہ چیز جبر درون باعک مجونکی حادث کمتے ہیں کہ یشته سوفی کیونکه نشتن کے معنے زبان سنے بڑھٹا سبت بفتاد و سوس معرات اہ ابان میں بشت کریں اک حصن کے الله و سے کاک بودیں اور بہشت میں جاویں۔ ہفتا و و جمارم - زناکاری سے برہز جا ہے۔ کونکہ جب عورت بیگار مو کے ساتھ جار دفعہ جاع کرے تو خادر پر عرام موجانی ہے اسی عورت کے قتل میں درندوں کے ماریے سے زیادہ توارپ ہے۔ ہفتادہ بنج مابین عورت ساک کو شر دیکھے اور بان میں شر بنظمے۔ نیز سوچ بر گاہ نہ ایسے اور مرد سے ممکلام نہ ہو اور وہ مابینہ عورش استھی نہ سویس اور اتبان پر لیبیط کر برتن کو ناخد لکاوے اور وہوریا این نا بیٹے اگر اس کے طفل میر اپنے و کوشششم وصوبیات

الله مت مبلاؤ اور آگ پر البی چیز نه رکھو جیکے سوراؤں سے سوج کی چک اندر اوسے - لیکن سرآیا دسک نزدیات سوج کے روبرہ مخر یعنے وحوب کے واسط اكر كا ركمنا رهنا ہے۔ ہفتاد و ہفتر۔ س یضے مردہ كو سنك كرد-یعنے ایک مرائے کے وقت دوسرا مردہ کو اُنظا کے کے وقت ایک دھاگہ مردہ کے انھوں یہ باندھو اسطیع سے کہ وہ وحاکہ سب آٹھا نے والوں کے اکتوں يك بِنْ الله السين على رابي أور راسته مين كفتكو مذكرين - الرين يعن مروه طله عورت مو نو دو آدسول کی جله جار آدمی اسے انتحادیں اور حفرت مد آباد فرماتا ہے کہ اگر حاملہ عورت مرسے اسکا بیٹ بھاڑ کر بھی کال ایس اور برورس کریں۔ ایسے ہی سب حیوانات کو جب بیدین مردہ کو دادگاہ سے معن میں بیٹی سے ہیں اٹھانے والے مناکر تازہ کیرے مین کیتے ہیں۔ ہفتاد وسشتم اش لکری سے جسیر مردہ کو بیاویں یا جسیر عشل کریں اور اش لکری سے کیکے ذریعہ کوئی دار پر کھینیا جادے اور دشتان بھنے جابھند کے جو موسے سے بدین لوگ برہنر کریں۔ مفناد و مہم۔ اگر طبیب کسی مرص کے علیے میں مردہ کا گوشت کھانے کی ہائیت کرے تو مانیں اور کھائیں۔ بثیا دم۔ مشا یعنے مردہ کو یافی اور سائک ہیں نہ ڈالیں۔ ہشتاد و کمے۔ اگر کوئی سخص کہدین کو مرده کا گوشت کھلادے یا اِسپر بھینکے جاسے کہ پرشنوم کرے۔ تیت پس ون کے بیتے توبہ و استففار کرسے۔ کوسٹسٹن کرے کہ اووزخ میں نہیں استفاد و دوم - اگر کوئی مردار جابور کو کھاسے ریک برس مک باک نہیں ہوسکتا۔ ہشتا و وسوم۔ جس گندگار سے وکھ پٹنچنے کا خوت نہ ہو اس کو ائنا بڑھے۔ اگر بانی ناملے مٹی سے دھونا جائز ہے۔ بہشتاہ ویخم کاشتکار جب کھیت کو یا بی دبوے اصلیاط کرے کہ مباوا کوئی عروہ یانی میں سور مشاد وسنشم جب عورت بجيه جن عاليس دن مك كلوى اور معى کے برتن سے پرہیر کرے اور وہلیز پر بانوں نہ رکھے اور سرکو دھوو۔ مرد كو حابية كه اس عرصد بين اسك ساخه جاع مذكري- بشتاد و مفتم- اكر عورت كو حار مييني سي يلا مرده بي بيدا بو تو اس كا نام بيجان الموتاه

ہے وہ مردار میں ہوتا اور اگر جار ماہ کے بیچے مردہ بچے بیدا ہو وہ س ہے اسکو مردہ کے طور پر سونینا جاہے۔ ہشتاد ومشتم۔ مردہ کے خواس واقربا مین دن تک گوشت مذکهائیں - مشتاد و تنهم- بهدین کمو را و ادر سخی اور کریم ین را ہے۔ کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ سبنت راہ مرد کا مکان ہے۔ تودم۔ ہم رہے كا بے حد تواب بے۔ روئی كى كے اور سولے اور آوسى رات كے وقت أور ہلو گروانی اور صبح کو نیند سے جاگنے کے وقت صرور بڑھنا جا سئے۔ نوو و کیم۔ ت كا كرفد ييخ كار تواب كل يرية طوال عاسبة - كيونكه يروان في زروشت كوفراليا رتج كاكام زوا بر والف سے بشانی عصل ہوتی ہے-اے زروشت مجھ تجھے بہتر حبان میں کوئی تنیں - یہ جمان مینے تیرے ہی واسطے پیدا کیا اور باوٹ ہوں کو آرزد محتی کہ تیرے عہد میں بہدین کو رواج ویں۔ کیومرٹ کے عمد سے تیرے عہد کک تین ہزار سال ہیں اور تجھے قیامت کک بھی تین برار برس ہیں لینے سینے وسط میں بیدا کیا۔ کیونکہ وسط ستودہ ہوتا ہے اور گشتاسی جیسے باوشاہ کو کہ جو بڑا عالم اور دانا ہے تیرا فرا شردار کیا۔ حان تو که تحال علم اور اوب سے ہے یہ کہ اصل اور سب سے متبرے وأسط أسما جيسي كاتب ادر تفنير أسكى بهيمي وسين بيهي الميدمت لكوك ووسرے لوگ تیرے واسط کرنہ کرینگے۔ جان تو کہ کختہ لیفنے اہر من نے دو داہو ويرونس نام حيور ركه مي تاكه كرفه كو دير بر داليس - اوو ودوم - جو چیز سا یعظ مردہ کے ساتھ چھونے سے سخس میض پلید ہوجاوے ماویات اور بابی سے وصو و زر کو ایک بار طاندی کو دوبار تکھی اور ریخی جیز کو تین بار پولاد کو چار بار سنگی کو حصیر بار اور چوبی اور خاکی کو پھینک و پادیات یانی رمع دعا سے دھونے کا نام ہے۔ نود و سوم ۔ آگ اور درسرام کو مع اسکے خادم کے احتیا رکھو اور ہررات میں آگ کو جلاد اور خوشبو اسپر جیورو - دربرام ایک فرسند کا نام سے جو برورس کننده اور موکل فتح کا ہے - بؤد وجهارم کهنباد کرنا جاسئے - وہ حصہ میں کیونکہ یزدان یے عالم نمو حصہ وقت کیں بیدائی ۔ ہر وقت کے اول کا نام خاص ج جیا کہ زند میں ندکور کے کیتے ہیں کہ دادار ہرمزد سے ایک

برس میں سار جمان بیدا کیا۔ کمنبار اول حبکا میدبورزم نام بے خرر روز اردی بیشت ناہ کا ہے کہ خدا نے اس دن میں اسان کا بنان شروع کیا اور بنیتالیس روز میں انجام کو بنتجایا - کمنیار دوم جو میدیوشم کملاتا ہے تیر ماہ قدیم کا خور روز تھا۔ یردان سے اس سے ساتھ روز تک بانی کو تمام کیا۔ کمنیار سوم بینی شہینہ بولا جاتا ہے سٹہر کو ماہ قدیم سے اشتاد روز ہے۔ اس دن سے لیکر پچھتر دنوب میں زمین بوری کی سکتنار چمارم رایسرم نام رکھنا ہے۔ مہر ماہ قدیم سے افتاد روز ہے۔ ایزہ متعال نے اس ون سے لیکہ تیس ون تک تمام نبات یعنے آگنے والی چنری بنائی ۔ کمشار پنج کہ میدیاریم کے نام سے مشہور ہے اردی ماہ قدیم کا مہر روز ہے کہ ایزہ مطلق نے اس دن سے اسٹی روز میں حوانات پیدا کئے۔ کہنبار سنسٹم او ہمسیدیم کملاتا ہے۔ اسنوہ روز یسے بہلا دن بیخہ وزویدہ سے کہ خلا نے اس سے پچھتر دن بیں آدی کی پیدایش کو انجام دیا۔ کہتے ہیں کہ جشن کمدنیار کا واضع خبشید ہے۔ صدور میں لکھا ہے کہ ایک دن ایک دن جشید کے گھر ایا۔ باوشاہ نے مسے بطریق عادت مطبخ یعنے باورجینی نم میں جیجا تا کہ پیط بھرے ۔ ویو نے جو کھے کہ مطبع میں تفا دور جو کھے کسی دوسری عبکہ سے لایا گیا سب کھالیا اور تاہم سیر نہ ہوا۔ جبشید طدا کی فرگاہ میں رویا۔ یزدان نے مہمن بینے جبرئیل کو بھیجا تا کہ جبشید کو کھے کہ ایک سرخ بیل کو مار اور اسپر تقوم اور سرکه اور سداب کو حیقرک اور دیگ سے کال ک دیو کو ربیرے۔ جب ایسا کیا گیا دیو ایک ہی تقمہ کھا کہ بھاگ گیا۔ اس ون سے کمنبار مقرر ہوا۔ آباوی کہتے ہیں کہ بروان کا کام زبانی نہیں عان عاست که کمدنبار کا واضع حیشید ہے۔ کمدنبار اول که اروی بهشت کا خورروز سے مجشید سے یزدان کی تعلیم سے اسمان کی بیکہ اسنے محل کی سقف بر لکھنی شروع کی - بینتالیس دن کمیں انجامہ کو بیٹیائی- بین تیراہ کے خرروز میں بھی وادار محل اور باغ اور شہر اور زراعتوں میں بانی پہنچنے لگا۔ ساتھ دن میں یہ کام بولا ہوا۔ بھر شہربور ماہ کے استعاد رونہ میں ضا اور تصر کے آگے کا میں ضلا کے صفح سے گھر کو صفا اور آراستہ کیا ادر تصر کے آگے کا میدان مهموار کیا - محصر اور شهر اور کوچ بناے - بجیتر دن میں یا کام

تام کیا۔ مراہ کے اشاء روز مراہ این شائت سینے بوٹیوں کے خواس تحقیق رے کی اور میں ون بی باغ از استر میا- بی وسد ماہ کے ممر روز میں بر مشم کے حیوانوں کو ایت باغ میں جج کیا اور ہر ایک کے واسط کام مطرایا جائے بیل اور فر کے واسط بوجہ اور گھوڑے کے لئے سواری اور آئی ون میں یہ کام و ای م بزیر کیا۔ یس استدو روز میں محد وہ لیلا سیخبہ وزویدہ ہے آومیوں کو مبلاک کا موں پر سچیوا۔ پچیر دن میں اس کام کو بول کیا۔ بی کہا یزدان سے میرے توسط سے یہ چیزیں ہیدا کیں۔ سر کمنبار کی ابتدا میں بانے ون فادى كے عظرات اور ج كيتے ہيں كہ ديو آيا اور جو كھي يايا كھايا دہ ديونفس شوم سے مراد ہے کہ کھا نے پینے اور قتل کا دوستدار ہے اور ایسے کاموں ے سیر نمیں ہوتا۔ جب جشید کی رہے سے یزدان سے ورفواست کی تو عقل کا جبرتیل خدا کا پیام لایا کہ نفش بہی کے بیل کو اور ایٹے وہ فضوریات جو وہ مالکہ سپے مست دے۔ بین کم غرری کا سرکہ اور بیداری كا يقوم اور فاموشي كا تسماي من كي ولك مي ركم اور اش كايك معتمد نفش شیطانی کو کھال کہ بھائے عاوسے۔ جب ایسا کیا دیو سے رع فی این۔ یہ وہ رمز ہے کہ زردشت سے کمیاروں کی است اوگوں و من فی اور یہ حل یعنے توجہ آبادیوں سے ہے۔ زروشت کی تمام مرموز باتوں کو آبادی اسطاع علی کرسے ہیں۔ بود دینجم- اگر کوئی شخص کسی سے ساتھ ٹیکی کرسے تو جاسیسے کہ وہ اس نیکی کو کہ بھوسلے۔ بود وسٹسٹم-اکیب ون میں تین بار آفتاب کی نیالین کرمیں عبر طاہر اور آگ کی ناؤه و مفتم و مردے سے سیجے رونا شہ جا ہے کیونکہ یہ اشک سینے انسول کھ بانی جمع ہوکر متونی کو چینود میل سے صراط سے گذرنے بنیں دیگا۔ جب اسٹ وزند بڑھے کا گذر جا کیا۔ جب اسٹ و زند بڑھے کا گذر جا کیا۔ اور دوبروں اور موبدوں اور موبدوں اور موبدوں اور موبدوں اور موبدوں اور موبدوں کے باس جاوسے اور انکا کی بدوا شنے۔ اگر مُرا بھی معلوم میں اور ان کرسے۔ نور و انہے۔ بیدین کو جاستے کہ آسٹا و زند کے خطوں ا و انا ہو۔ صدم - موہد کو جائے کہ بہلوی نفت غیر کو نہ سکھلات کے اندان کیونکہ میڈوان سے فرزندوں کو فرزندوں

زروشيول كالمحار المورك والمكاوكر

آبادی کتے ہیں کہ شت زردشت کا مدار رمزو اشارت ہر ہے۔ الناس كو وه أفشانه كه جو مراكي عقل سے دور الله شكور مند بيونا سبے - دوم یہ که اگر کسی نادان کو سم وجود ادر بے نیازی واجہیا الاجود لیفنے پرندان سے خبردار کرنا جا ہیں تو وہ سمجھیکا ہویں اور اگر عقول کے تجرو اور نفوس کی سیاطت اور سیهر و کواکب کی فغنیات بیان کرین تو حیران بوگا اور ني لذات اور عقوبات يين عذاور كون ياسكيكا اور حيفت كون مجسكا اور شربعیت کے مرموز احکام تو سرخاص و عام محمو وریافت میں اسکتے ہیں ب کو وظاں سے فائدہ لہونا اور طاہر کڑنا النا ونیا اور آخرت کی نیکنایی ب ہوتا ہے۔ نیکن حقیقت اور طریقت اور حکست کا حال خاص لوگ سمحضتے ہیں اور اکثر عوام اسکے منکر یضے انفاری ہوجائے ہیں۔ بس حکمت رمیت کے باس میں اور اور عامیت تاکہ ہرشفض وس سے ابنا فالله أيضاو المران عالم على كد تعض منواني كيفي بن كد كراب وند دوق وہ ہے کہ جو قسم مریح اور بے رمز ہے جبکو مہ زند سی کتے ہیں ہے کہ رمز اور آبشارات میں جی اس کو نبلہ ہی بیساتے مہ زند میں شریعیت مہ آباد کی ندکور تھتی۔ جیسا کہ آور ساسائیوں کی کتاب میں ہے۔ لیکن وہ مہ زند ترکوں خصوصًا روسوں کے تسلط اور تغلب سے برباد ہوگئے اور کے زند باقی رہے اور کہ زند سے بھی سبت مکھ لوٹوں میں تیاہ ہوا۔ خلاصہ مضامین مدریاد کا یہ سے کہ حق تعانی کو برمز نے کہا اور وجود اور بساطت ادر بچرد فات کا قائل بهدا ادر افریده مخست کو ہمن بزرگ جانا اور اُسکا نام فروروین بھی کیا اور اُسکو بسیط مجرو گن اور کها کہ اُس ہمن سے اردی بیشت بزرگ، اور نفس اعلیٰ اور فلک عظم حبم ظاہر آیا اور اروی بہشت سے تورو اور بزرگ اور اس سے ر بزرگ اور اش سے مرداد بزرگ اور اس سے شہر ربور بزرگ اور اس سے مہر بزرگ - اس سے آبان بزرگ - اس سے وے بردگ کہ جو ارباب فلک ہیں اور یہ فرور دین کے بیکھیے بزرگ ماہ ہیں جیساکہ

کلی افلاک اور دوسرے مطالب میں رجیسا کہ زندبار کی حفظ اور تندبار فتل وساتیر سے موافق ہے۔ اشکانیوں کے عہد میں کہ زند پر عمل کرمے مقے۔ جب اروشیر ساسان ووم کا مطبع ہوا وساتیر اور زند پر عامل ببوكر زند باروں كي قتل حيور وي اور مدزند بھي دساتير كي جزو سميم-بعد ادر لوگ بھی زند بر عل کرانے لگے۔ وشیروان ساسان کے اشارے سے وساتی وور سہ زند ہے عل سرکے زندہار کے قتل سے پاک جیا اور پھر اسکے پیچھے احکا کہ زند یہ علی سی ساکہ ساسان بینجم نے ایرانیوں کو بدوعا دی اور وہ مفلسر اور نا دار ہو گئے۔ بہدین کہتے ہیں کہ ہرمن زمان سے طاہر آیا۔ اور بیلی كيت بي كه فرشت ادر أسان من ادر بي ادر بونك - مانيا جاست كدافر بولك مینے یزوانوں کا کیش سینے مرہب یہ ہے کہ زروشت کا دین گشتاسپ سے لیکم یرو گرویک اگرج نایت مروج تھا۔ لیکن باوشاہ تاویل کرکے اس کو شریعیت آذر ہونک یف مہ آباد سے مطابق کر لیتے تھے اور کسی طرح زند بار کے قتل کا حکم نہ ویتے اور زروشت کے احکام کو مرموز طابنے وہ مکان کہ آوز ہوسکننگ کے ندمب سے مخالف اسپر عمل نہ کرتے اور تاویل یے۔ مصنون سے سے کہ اروشیر بابجان اور دوسرے ساسانی طوک آذر ساسیان کی تعلیم مجالات اور اسقدر اطاعت کرمے جیسا کہ مشكار اور يرستار اليي صاحب كي ادر اس گروه كو حقيقي بادشاه اور اید آت کو اکل ناشه جانتے ہیں کہ اور ساسان کو باوشاہی كى خوابش يذ محى - يه آب أن كى عكم حكومت كرتے - طالانكه آور سانيان خب سائاد کی راه پر طنتے سے اور دوسرے ندمی کو بلا تاویل ایند كرية اوريه لوك زروشت كے كلام كو سي جائے۔ ليكن الس كى طاہرات، کو مرموز سمجھتے تھے۔ ہی سبب ہے کہ وہ اش کی طاہری باتوں برجندال القات سی کرنے سے اور یہ کہتے ہیں کہ بادشاہوں کا عقیدہ خفوصًا دارا اور دارای اور تهن و اسفندیار ادر گشتاسی و لهراسی کا بھی یہی تھا۔ اب جو کچے رموز اور اشارات کہ مجوس کی طرف منوب ہیں کھے ماہتے ہیں کیونکہ رمز سے حکمت محفوظ رستی اور بیوقوت کے اتھ میں منیں بڑت ہے اور کامل اس سے مطلب سے لیتا ہے

مشہور ہے کہ یہ کتے ہیں کہ جان کے دو صابح یعنے پیداکنندہ ہیں۔ ایک يردان دوسرا آبرس - يزدان سي يه براني سوچي كه ايسا نه بهو كه ميرا وشدى اور وسمن پیدا موجاوے - آمرمن اسکی فکرسے بیدا موا اور بعص جگه لکھاہے که خدا اکیلا تھا۔ اُسکو اِیک وحشت بیدا ہوئی۔ بڑی فکر کی۔ آہرمن بیدا ہوا۔ محمر کہتے ہیں کہ آہرمن گیتی سے باہر تفا۔ اس سے ایک سوراخ سے بزدان کو دیکیها - اسکی منزلت اور جاه بر رشک کهایا اور شرو شاو انظایا- بروان سخ فرشتے بیدا کئے اور اس مشکر نے سمیت آہرمن سے کڑا۔ جب پروان آہرمن کو نہ ہٹا رکا آئیں میں اسطی پر صلح کی کہ اہرمن مدت معین یک جمان میں رسے رجب جمان سے باہر جاوے و عالم خرمحص موجاوے - مکیم بزرگوار جات فرمانا ہے کہ جہان سے بدن اور بزدان اسے روح و آہرمن سے طبیعت عفری اور فکر رویہ اور امور مادیہ کی محبت مراد ہے اور یہ جو کہ کہ آہران سے شور و فساد کیا اس جنگ سے نفس روح پر توی تسلط کا ہونا مراو ہے اور عالم سفلی کی طرف تھینیج حامیے سے بھی وہی تشلط توی کا ہوتا اور ریا صنت سے قدا سے کو نسٹر کرنے کی طرف اشارت ہے۔ کیونکہ تواس مسخرہ ول کا بشکر سے اور صلح کرنے سے یہ مراد ہے کہ صفات ومبير- يعينه جو الليس كي مرى صفتاين ہيں - جو ايك وفعہ دور تنبي سكتير آن کے ساتھ جنگ رکھن جاہئے۔ لیفن آفراط و تفریط سے محترز ہونا جا ہے۔ اور اعتدال مین برابری کو مصل کرنا جاہیے۔ مرت معین مک ساہرمن کا عالم میں رہنا یہ ہے کہ نرگئین اور سن بلوغ سے پہلے بلکہ تمام عمر حیات برن میں بدن قواے مسلط اور غالب رہتے ہیں اور باہر جانا آہرمن کا جہان سے یہ ہے کہ برسبب موت اختیاری تیعنے سلوک کے یا باعث موت اصطراری سینے مرک طبعی کے جب نفس اراد ہوگا اور این آپ کو کمالات سے آراستہ دیکھے گا اینے جمان کو پننچے گا۔ جو خیر محض یعنے صرف نیکی ہے۔ کہتے ہیں کہ تازی یعنے اندھرے سے شید سے ور کو عبوس کیا۔ بی فرشتے ور کی مروسے کے اندھیرے نے آہران سے مدد جاہی۔ کیونکہ وہ اندھیرے کا اصل ہے اور یہ اندھیرا اور کے رویہ فکر سے حاصل مہوا ہے۔ حکیم الهی حاماسی فرما تا سینے محمد

اس بات کی تاویل وہی ہے کہ ذرکور بوکھی ہے۔ اسطور پر کہ نفش ایا نولانی جوبر سبے آور اسکا اندھیا حبمانی توہیں ہیں اور صبی اور قید بدتی قوتوں کا اس بورانی کوہر یہ غالب ہوتا ہے۔ کیونکہ ای علیہ کے باعث لفس اس ونیا میں کھینی گیا ہے۔ فرشتوں کی مدو نسبب اشراق علوی کے جماع علی م روح کا ترقی کیان مراو ہے۔ مدلت نفا بدنی قونوں کا موت طبعی کک ِ اور فکر رہے ماکل ہونا نفس کا امور مادید کی جانب ہے۔ داور اینے واراب سکندر گرو کے نام نگار سے رمز بروان اور آہرس کی بابت بوجیا تو کہا گیا کہ بور سے ہونا اور ظلمت بینے اندھیرے سے منونا مراد ہے۔ بردان مور بینے سبتی ہے اورامرن ظلت کیفے نیستی ۔ یہ جو مُذکور سے کہ آبٹرین بڑوان کی صند ہے یہ :سیات کی اس ہے کہ بروان سبتی لیفے وجو ہے اور وجود کی صند ہرون عدم کے اور کوئی چیز منیں موسکتی۔ کتے ہیں کہ بیاریاں اور سانپ و کڑوم کا پیدا کرتا مکوہیدہ سے ألكا وجود أبرمن سے موكا- جاماس فرانا ہے كه جهل و حمق و عفلت وعزور وعیره اندرونی بیاریان - اور مودی درندس مانند عضب و شهوت اور آن و فرض اور حقد و حسد وشمنی اور نجل اور مکه و فرسیبا یقین سبعے که ی روح سے نہیں بلکہ طبیعت عضری سے ہیں اور کہتے ہیں کہ فیرکا فاعل ہے۔ فرشتہ اور مشرکا آہرمن ہے اور خدا دونوں سے پاک ادر منزہ ہے جہ جاماسی فرماتا ہے کہ فرشتہ بھی روح ہوگا جو نیکی کا فاعل سہے اگر حواس بر غالب مبوکر گفتار و کردار میں انسان سے نیک کام کراہ وسی خیر ہے۔ تہرمن کینے شیطان بیال ملیدت عواس سے مراد یفنے اگر خواس رواں پر غالب ہوں اٹسکو لذات کی طرف کھینیوں۔ وطن مجعول حاب مینی شر ہے اور ایزو تقالیٰ نے بندہ کو خیر د ا اختیار ویا ہے اور وہ آپ انکے خیر وشر سے میرا سے کمتے ہی کہ نفش نیے جو خطاکی تھی وہ غفنب الهی کے خوت سے بھا کا اور نزل کیا-جانات مکیم فرمانا ہے کہ خطبہ کی "اویل سے سے کہ وہ ایت مہل میں ناتقی تھا۔ سلوط بسبب تعلق بن کے مفارق یعنے مجردات سے روگروان ہونا ہے اور خوف سے بھاگنا تدہیروں کا شابق ہدنا ہے۔ ٹا فیص اسٹے دور ہوجاؤ۔ نیں بیانک طامب حکیمر کی تاولیس ہیں ید زروشت کا مدار وشارت یر

ہے۔ جنائج شنشاہ میمن ابن شنرادہ اسفندیار ابن گشانسیا شاہ فرماتا ہے روشت سے مجے کہا کہ ماں باب سے تھے اسید ستہر سے دور وایکان کو دیا۔ ہیں مبت برس وہاں رہ حتی کہ مجھے مال ماب اور اپنا شہر کھول کیا۔ ایک روز ناگاہ میرے ولمیں آیا کہ میرا ماور و بدر وسٹھر کون سے ینے کوسٹسٹ کی حتی کہ حس راہ سے آیا تھا برہنہ میرا اور گھر میں جاکر بدر و اور کو ویکه واپس موا- بھر وہاں آیا جاں سے گیا تھا اور جال ب وای عقے کیونکہ بہاں کے لوگوں کے کیٹرے سیرے بدن ہے۔ میرے ولمیں آیا کہ مجھے یہ لوگ یہ ناکمیں کہ بیشکاری سیفے ضرمت ناکرسکا سمارے کیروں کو خوار جو رکر عباگا- جبتاب یہ حامہ نہ چیے بیال رہا ہوں بهر جلا حارُ نظار مهن ابن اسفندمار كمنا سبع كه جو كيد زروشت لي فرايا رعز ہے۔ شہر و مکان و جامہ عالم ملکوت بدر عقل اول ماور نفس کل وایہ جہات سفلی اور بدان سے ساتھ ملکہ واطن کو بعوان عنفری بدن کے ساتھ خوگیری کی یاد سرًا- اسطون كي تشش هي اور وكان برياصنت المبني اور برسنه سونا تعلقات بدني کا چیوٹرنا اور تھیر نیاں آنا بدن کی طرف بھرنا ہے۔ اسوا سطے کہ نہ کہیں کیٹسکار سے ڈرکر جامد حیور مجاگا۔ جیسک جامد بارہ مٹو کماں سے نہ حاومگا۔ بیشکاری کرنے سے دانش اور کیش مراو ہے اور جامہ کیٹنے سے اجزاے بدن کا بالگذہ ہونا يعنے جنگ بدن فايم رہے ربونگا۔ بعدہ اينے وطن كو حاونگا۔شنزادہ اسفنديار ابن مشاسب شاہ کہا ہے کہ زروشت سے مجھے کہا کہ ایک کروہ اپنے شہر سنه تخلاکه مال کو اپنے گھر میں وائیں لاکر عین و عشرت کریں حب اس شہر میں جمال کا ارادہ رکھتے منتے ہنتیجے تبعنوں سے روہیہ کمایا اور تبعنِ شہر اور اسکے عبائبات کے دیکھنے میں مصروف رہے تعصفے بیکار ہی تھرا کرنے رجب واسی کا وقت آیا باوشاہ نے انفیس کہا کہ اب سٹیر سے نکل طاقہ تا کہ ووسرا گروہ تھاری ملے اپنا حصد کال کرسے۔ یہ سب سنلے تو بعضوں کے باس اندوختہ سامان کفا اور معیف بے توستہ کھی سوار ادر کئ ایک بیادہ تھے۔ دیاں ایک جنگل ہے آئی اور وشوار نٹی از ساک و خار و سے سایہ مووار ہوا وہ و سوار اور توشه وار من وه لو أشكو طے كركے اور اسے شهر ميں المجكر شادی د فرنت میں مشغول ہوت اور حو بیاوہ محتے وہ مجی منایت رقت

سے منزل میں بہنچکہ اندوختہ سامان کی مدد سے اس شہر میں عیش سے گذارہ کرنے لگے۔ لیکن اتن دولتمندوں کے مکانوں کو دیکھکر جنھوں نے بذریعہ تجارت مبت ال عال كيا بهوا تقا-حسرت كهاف تق - جنك بإس سواري اور توشد نہ تھی اور اس گان پر شرسے تکلے تھے کہ بلا زاد ہی اسے شہر یں ینتج حاوینگے - راستے میں بھار سوے اور بیاعث ناداری اور نے زادی اور نختی راه اور گرمی و وهوب اور ناریکی رات کے نه چل سیکے لا جار شی شهر کی حابث جماں سے کنانے کئے تھے والیس سوے - جبکہ اُسٹکے مکان اور دکان اووارد سوداگوں سے روک لئے تھے۔ جران رہے۔ مزدوری ادر گداگری کے سوا کھیے جارہ نظرید آیا۔ ناچار ہی بیشہ کونے لگے۔ اسفندیار کتا ہے کہ وہ شہر ما سے یہ لوگ سوداگری کے واسطے تکلے تھے ملکوت سے اور وہ شہر جس کانے کے لئے گئے عالم سفلی بینے ناسوت ہے۔ گھر اور دوکانیں بدن ہے اس شہر کے رہنے ورسے کہ جانور وٹایات و معدنیات ہیں۔ اور بادشاہ طبیعت عفری اندوخته سامان گفتار و کردار نیک اور زبد و ریاست سه جنکو گرده اول سے بہت اور ٹائی لئے محتورا حاصل کیا۔ بیکار وہ تبی جنکا حرف کھانا سونا اور جاع کرنا کام تھا۔ یہ ندا کہ اب تخلو بادشاہ مرگ کا تھی ہے اور مگر بدن ہے۔ حبكل و بياط زعهريد اور البر بي- سوار عالمه و عامل- بيادے جن سب كے إلى عقراً سا نماد یعنے توشہ تھا وہ لوگ ہیں جو عبادت کرتے اور فعا اور ابنا علم نهیں رکھتے ہیں۔ اور میے زاد و بے سواری وہ ہیں جو بے علم و بے علی ہی كه حوا عالم ملكوت منك ننس ينتج سكنة اوروابس موكر عالم عضرى ميل ابنا بهلا دریم بھی ٹئیں یاتے ہو مکیم شاہ ناصر ضرو فرماتے ہیں وطلحت چو در ره بین کار بیرول شود - کیکے نان بگیرو تو بے توشہ و بر حیال میروی ۔ ازیں تیرہ مرکز اوج زحل زروشت کی دوسری رمزوں میں جو اس مقام میں ہیں ایسا بیان کرستے ہیں کہ جب بے زادگی اور بیادگی کے باعث عجر بادشاہ کے شہر میں آفة بي تو الين اليح كُفر كو نه بإكر غارون أور كوجول بي ابناسكن کرکے مردوری اور گذائی کرتے ہیں۔ اسفندیار کت ہے کہ مراد اسکی سے ہے کہ حبب بدن انسانی حبور کر ہے علمی اور مے علی کے باعث عالم علوی میں

شیں پہنتے سکتے تو واپس ہوکہ عالم عضری میں اسے ہیں۔ انسانی بدن کو نوا جاوزوں تکا لباس نہیں لیتے ہیں۔ لجبکہ رہ رمش رمز کھے قریب سے جو مذکور ہوئی ہے تو تمام کا لکینا فضول ہے۔ صائب سے از رباطِ تن جو بگذشتی دگر معورتیست - زاد راست میر نمیداری ازیں منزل جرا یہ تھبی اسفندہار کا فول ہے کہ زروشت سے فرمایا ہے کہ دو تونگر آدمی گھ میں رہتے تھے۔ اُنھنوں نے آپ میں کہا کہ مکو غراک و پوٹاک وغیرہ ساگ ماصل ہے۔ اب ایک معنوقہ مصل کرنی جا ہے "اک زندگی خوشی سے تمام مو ہی اُسکے حصول کیلئے دونوں سے ایک شہر کی طرف رُخ کیا کہ جبکے ساکن حن میں مشہور منقے۔ حبب کاروان سر میں پہنچے۔ ایک تو باغ کی سیرمیں مشغول بود اور شهر کی زمیت میں اسقدر ستنغرق بدا که می کام مذکرسکا-ووسرے سے دیک عدہ شاہد عامل کیا۔ ناکاہ اس کاغ کا درواڑہ بند ہوا- امفندیا کمنا سبے کہ وہ یار عمر و زمیر ہیں خوراک و بوشاک اس جمان کے اساب ہی شهر تغررویان دنیا سے - شاہد نیکو علم وعل سے وو و وام سوام حوال غضب و شهوت و آر و حقد و حسد و حرص و کمین نجل ہے۔ گیاہ ا بلغ تخفلت و بودر ہے۔ در باغ وخمہ یا خم یا تکورشان- باغ کا دروررہ بند ہونا موت کا وقت خم و وخمد گور کو وسواسط گنتے ہیں کہ آور ہوشنگ بینے مدریا و کے کیش میں مذکور میں کہ فروہ سمو شرب کے خمر میں ڈالیں۔ ایسے ہی وخد میں یا خمرمالیش ڈالتے محصے۔ گور بھنے قبر رومیوں کی آئین ہے اور جلانا ہندووں استی -رور گشتاسپ شاہ بھی زروشت سے نقل کر اُ ہے کہ وہ کہنا تھا لہ ایک آدمی لے اپنا لکا ایک استاد کے سپرد کیا کہ جند مدت اس کو بادشاہ کی ندیمی بینے درارت کے آورب کھلاوے۔ وہ رکا بسبب کھیل اور خوشی کرنے کے لیی طابتا تھا کہ اُسکو محنت نہ انتھانی بڑے اور بڑھنے میں مستی کرنا۔ اور ہر روز استاد کے واسطے مگر سے بوشدہ مظائی وغیرہ لذید جیزیں اور خوبصورت عورتیں لاتا کیونکہ معلمہ کو اُن سے منابت رغبت اور میل عتی حب که معلم کا زمانه اسیطی گذرگیا اکور وکا بھی کھانے اور بینے اور جاع کا خوکیر ہوا گر کوہ معلم یہ سبب بتایت فرین اور شہوت لائی کے بیار ہوا اور موت کے بیتر ایر لیط راکے نے طافاک

اب میرے واسطے اور کوئی مگبہ ننیں۔ آفر والدین کے مگر جانا مربی اس مالت میں کہ آت و بیار ہوا لڑکے سے اپنے کام میں تامل کیا تھا اور والد کے خوف اور والدہ کی شرم اور ناوانی کے بنگ کے باعث سے الکے باس تو نہ گیا ہے کہ آموزگار اس تو نہ گیا ہے کہ آموزگار یف اتاد حاس حسد بس - کودک یفنے رکی روح بندہ سبے - بدر عقل کل - اد نفن کل مشائی اور معتوق ونیاوی نشید- شاسب تھا کہ روح مواس اور حس شترک راہ سے جرکہ معلم سبے معقولات کو نہنجیّا اور والیس طافے کا اور الیس طافے کا اور الیس موتا ۔ جبکہ یہ اوسلہ مال سرتا کے حبکی مدد سے کاوشاہ حقیقی وزارت کے لایق بیوتا ۔ جبکہ یہ مِاتِ عصل ہونگے بدن حیوالے کو مرا عانگا ۔ حب شوت کا خوگر ہوا اُسی نیکی ند رہیگی ایام گذاری کے بعد جبکہ عالمہ علوی میں جائے کی طاقت ہو یں میں اور میں اور اس مرکز وہاں جانا کہ والدین کو کہ جو لیکن شرم و نتی اس مرکز وہاں جانا کہ والدین کو کہ جو عقل و نفش سے مراد ہے ویکھے۔ شت داور ہوریا سے خام کا منگار کو کہا ۔ یسے رمزمیان زروشت میں دیکھا کہ جمان شاہ کے وزیر کے اس قدر فرزند میں کہ گنتی میں نہیں آسِکتے وہ ابتدا میں آن کو کمتب میں میجا ہے کہ رعایا کے وجوں کے ساتھ مکتب میں ورنش میکھیں۔ اگر وہ وزیر کے رائے داشمند ہوتے ہیں وزیر انکو اپنے پاس میں کر باوسشاہ کے مقرب بنادیا ہے اور آگر معقل تخلیل انگو ابنا فرزند نسیل سمجھنا اور اسینے پاس سنیں ہے وقا اور اپنی میراث انبر حرام کرتا ہے۔نامنگارف ورب ویا که میری سجم سی یہ آتا ہے کہ جان شاہ ایزد بیجون کانام ہے اور وزیر عقل اول ہے۔ وزیر کے فرزند نفوس ناطقہ ہیں وگبتان عضرى عالم اور بدن بين - اطفال حواس اور بدى قوش بين حب بابنه ارورح اس کمت میں وانش صل کریں تو عقل اول جو باب ہے انکو اینے پاس مبلکر صرت صدیت کا مقرب بنادیتی ہے اور جن نفوس سے اس ممتب میں وانت منی سکھی وہ عالم مجروات میں کہ جو عقل اول کا وطن سے منیں عاصلے - جہان آفرین خدا کے قرب سے دور رہے ہیں اور عفری جہانیوں سے کہ جو رعایا کا مقام ہے تی سن کرسکتے۔ عقل کے میراث سے جو علم سے مراد ہے برہ رہتے

ہیں۔ اور یہ ہمی زروشت سے کہ ہے کہ عالم علوی میں ایک بڑا دریا ہے اور اشکی تم سے جہان سفلی میں ایک سراب عظیم اسقدر طاہر ہوا کہ اس جہان میں میں ایک سراب عظیم اسقدر طاہر ہوا کہ اس جہان میں بدون اس سراب کے دوسری کوئی چیز موجود نہ رہی جیسی کہ علوی مہان میں سواسے اس دریائے کچھ موجود نمیں۔ شت وادر ہوریا نے نامنگار کو کہ اس رمز کی حقیقت کی ہے۔ جواب دیا کہ وہ بڑا دریا ذات مطلق اور موجود نجست صلا کا ہے۔ اور سراب مکنات ہے کہ فی انقیقت تو موجود نمیں ادروجود حقیقی کی فاصیت سے موجود نظر آئی سے۔ جیسی کہ کہا گیا کہ اصلی نم سے سراب موا۔ زروشیقوں کی کتابیں اور قدا کے اہل ایران کی تاریخ میں نمکور ہے کہ جب موا۔ زروشیتوں کی کتابیں اور قدا کے اہل ایران کی تاریخ میں نمکور ہے کہ جب مراب نے دوسری بار لیخ پر حار کی ارشوقت، گشتاسپ سیستان میں زال کا مراب نق اور اسفندیار درگذبدان میں مقید تھا۔ لراب پ سیستان میں زال کا ساعق فرنیدوان کے جبم کو جوٹرا ترکوں نے سشر کو سے لیا تو دہرا تورش کی گئی ہی معبد میں حاکہ زروشت کو تلوار سے شہید کیا ہی ہیں شکی شمیل سے ایک روشن علی جنے توربراتور کو حلادیا ج

بندر صوب نظر عقیده فرد کیاں کے بیان میں

مارنا- باني كاكشى كو غرق كرنا - نوسيم كا بين كوكاشا - ادر كاسنط كا بدن کو گوکھ ویٹا۔ ورندے اور موذی شیر و بلنگ نروم سانب وغیرہ سب مضار چیزی آہرمن سے بیں۔ جو کہ آہرمن کو آسان برطاقت نہیں اسکو بہشت بولتے ہیں عنفری عالم میں تہرمن کو ہی تقرف ہے۔ ناچار صندت فاہر ہوتی۔ كوني صورت قايم نه بركى - شلك يزوان زندگى ويا سا آبرمن مارديا ميه - يزوان نے حیات پیدائی۔ اور آہرمن سے موت - یروان سے صحت کو اور آہرمن سے بیاری کو بیدا کیا - بیزوان کے بیشت کو بنایا- آبرمن سے دورج کو میزوان بیش کے لاین سے کیونکہ ملک اُسکا وسیع اور فراخ سے - اور آہرمن کو صرف عالم عناصر بین دسترس ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو شخص یندانی ہوگا اضکی موج جہان رہی مِن بِهُنِي يَا اور سَيطان کي دوزخ ميں رہے گی- پس شرط عقل کي بيا ہے که عاقل است آپ کو آہرمنی کامول سے بچاوے ۔ ہرجید آہرمن اسکو مرکھ دیوے۔جب اُسکی جان بدن سے جیورے گی اسمان کو جائیگی اور آبرمن کو فلک پرجر سطنے کی طاقت ملیں۔ تعص جگہوں میں مذکور ہے کہ وجود کیے دو صل میں ۔ لار اور طلمت - اس سے مراوی دال اور آبرمن سے - اور کی سے کہ اور کے فعل افتیاری ہیں اور ظلمت کے اتفاقی- اور عالم اور حماس سے اور ظلمت جابل اور امتراج - بذر وظلمت کی آمیرش اتفاقی ہے - ادر بور کا ظلمت سے حِيمُنَا بِهِي القاقي امريه من اختياري - ج كيَّه خير اور سفعت جمان بين ب نور سے ہے۔ اور شرو ضاو ظلمتن سے۔ جب نور کے اجزا ظلمت سے تعملا ہوں اور ونیا کے مرکبات کی ترکیب بڑھ جادے۔ رستخیر یعنے قیامت ہے۔ عيمر أسي كتاب مين كتاب كم اصول اور اركان تين بين - يعين باني اور ہوا اور ساک - جب یہ آبیں میں ملے ویکی آمیزی سے مدبہ خیر و شر کا حادث ہوا۔ وہ جو صفائی سے ماسل ہوا میر فیر کا ہے۔ اور جو کدر یفنے کدورت سے طاہر ہوا مدیر شرکا ہے۔ اسی کتاب میں ہے کہ بزوان اسلی جان میں ارسی پر بیٹھا ہوا ہے جلے کہ بادشاہ تحت پر بیٹھتے ہیں۔ عالم فرودین یعن عنفری ین اور اسک حصور میں جار قوشی ہیں۔ باز کشا سے قوت تميز- ياوده بين قوت حفظ وانا يعين قوت فهم - سورا يعين سرور - علي باوشابی کامول کا مدار ان جارشخص بر ہوتا ہا۔ یعنے موبد موبدان - ہیربد

ہر بران- سبدوار۔ نشکر۔ ایسے ہی ہے جار قوتیں جان کی تدابیر کرتی بين أنك في سات مردكار ادر اين - سالار بيشكا- بانورو- ميوان كارران وستور كووك اوريه سات باران رواني يعن روماني پر دابر بین سینے خواندہ دہندہ سانندہ برندہ خورندہ دوندہ جرندہ کشندہ رنده آیده شونده بإیده - حس شخص کے باس یہ جار قومتی مع ساقوں کے اور وہ مع باربوں کے جمع ہوں وہ طالم علی میں مان، بردرد کار اور رہے کے ہوتا ہے اور اس سے تعلیف الفرماتی ہے۔ آسی کتاب میں کتا ہے کہ جو سخفریا کہ نزر کے ساتھرائی من ادر جو ظلمت کے ساتھ فوش سے آور وشمی اور اکثر لڑا کیوں کا موجب مال اور عورت ہے بس عورتوں کو آناد ادر کال کو میاح رکف عابی که جیسا "آنش دور یانی دورگای كر الكي كي عورت حسين بو اور دوسرے كي تبيع بو بس عوالت اور ویداری کی یہ شرط ہے کہ چند روز کے داسطے وہ اپنی حیین عورت دوسرے کو ویرسے اور اُسکی بینے کو عوض میں نے لے۔اور یہ بھی ناروا ہے کہ ایک وولٹند ہو ووسرا ناوار کی ویندار ہے داجب ہے کہ ایک جمین کو آوجا مال بات دے ادر ہم آئین کا عاقد کیائے نیز رین عورت کو اسکے ماس جمیعیا تاکر شہوک دانی یں بے فیب نہ ہے اگر ہدین کانے سے عاجز اور سرف یف بدت خرج كرية والا أور ويوسار أور ولوالم بهو السكو مكان ميل ك كال ين ين س كا شروع ويوك بوشخص اس مسم ر رامنی نو وہ آہرشی ہے انسکا زر دور سے جیس لینا طاہے۔ ونا و شیراب ایکن سوسش اس مذہب کے بیرو ہیں۔ مجمد فلی او-عیں بیگ برجی احدای تیرانی اعظے کیش میں تے تیران اعمال صفاعان میں سے ایک کانوں ہے ان سے صناعیا کر آب مروکی گروں کے باس میں نئیں ہیں اہل اسلام میں چھپ کر اپنے فراب کی راہ پر ہیں۔ آبھوں نے خروک کی کتاب حبکا نام ویشادتھا ناسر گار کو دکھلائی پڑان باری ہے جبکو جداکین ہوش آئین فکیب

ی مشہور پارسی میں بھی ترجبہ کیا ہے فراد ورنا آدمی تھا ادراہل اسلام کو رہنا نام محد مقل علاقا۔ فیروب رہنے کا شرمحہ بواتا ہیں ہوس رہا نام محد عافل طاہر کرتا جو اپنے علم کے ماہر مقے ویسنادی نام بھی رکھتے سے بس بارسیوں کے عقاید کی تفصیل ہی ہے کہ جو ایندا میں مجلاً ندکور ہوئی اس بیان میں وہی باتیں مرقوم ہوئی ہیں ایدا میں مجلاً ندکور ہوئی اس بیان میں وہی باتیں مرقوم ہوئی ہیں جو انکی سابوں میں فرور ہیں اور اس فرقہ کی زبان سے شنی میں میونے ہیں کہ جو دخمنوں نے باتیں میون کے باتیں کہ جو دخمنوں نے بات عوادت و بہر حباے ہوں ب

تعلیم دوم بشدوون کے عقامیس

اسمیں بارہ نظریں ہیں: - بیٹی نظر بودھ سمانس کے عقیدوں میں جبکو
سمارتک بھی کہتے ہیں اور یہ متشرع ہیں - دوسری نظر اُن باتوں
کے بیان میں جو بیدایش کی بابت اُنکے بُران یعنے تابیخ میں ذکور
ہیں - بیسرتی نظر سمارتکوں کے اعمال و افعال میں - بیتوسی نظر و بیان ہیں - بیتوسی نظر میں اور صوفی ہیں - ویدانتیوں کے عقائد میں - بیتان میں - بیتی نظر جگ کے مقاصلی اُنویس نظر سائھیوں کے بیان میں - بیتی نظر بیشنوان کے گفتار و کردار میں ماہنووں کے عقائد میں - آسٹویس نظر بیشنوان کے گفتار و کردار میں ماہنوویس نظر عارداکوں اور کیوں کے حال میں - وسویل نظر تارکوں کے بیان میں جو ساسب بجث و نوکہ ہیں - اُسٹویس نظر بودھ کے بیان میں \*

ہلی نظر منشرعہ ہود کے عقائد میں

چونکہ روزگار ناپائدار سے نامر کار کو پارسیوں سے تعبا اور تیت اور ایش پرست ہندوان کا ہم انجین اور اشنا گیا۔ اسواسطے استی عقائہ بیان کرتا ہے۔ حاننا جاہئے کہ ہندووں سے ہندار ہیں۔ لیکن اُن ہیں سے عدہ وسے کروہ ہیں کہ جو انظار عشرہ میں مذکور ہوسئے۔ اور انجی برزگوں کی عظمیت کی طرف اشارہ کیا جادیگا۔ زروشت اور تدلی کا کہا رکی طرح اس فرقہ کا مدار بھی رمز اور اشارات پر ہے۔ جائجہ پوت گذارش طاہر ہوگا۔ بیلے انکے مطالب اسفاد میں جمعے کے ہوئے سے سے گذارش طاہر ہوگا۔ میں نہاں کا کل میں جو اب متروک ہودے۔ ایکن بسال ایکٹرار تربیٹھ ہجری سراس کا کل میں جو اب متروک ہودے۔ ایکن بسال ایکٹرار تربیٹھ ہجری سراس کا کل میں جو کا دار اللک ہے۔ مجھے اُن بزرگوں کی طاقات حاصل ہوئی جو کھنگ کا داراللک ہے۔ مجھے اُن بزرگوں کی طاقات حاصل ہوئی کہ جو سے سے نامہ کار کے سائنا اور ایکٹ متبرکہ کی زیارت کو جائے گئے

سجریدے اُن سے ازسر نو کہلی منی ہوئی باتیں صحیح کیں اور شکوک بر بطلان کا خط کھینی لیکن ترشیب اول اورٹانی میں اختلاف بڑا۔ فلاصہ ندسب بودہ میمانس کا یہ ہے کہ مام عالم کسی حاکم حقیقی کا فرانبردار اور موجود حقیقی سے قاہم ننیں جو کھیے نیکی شرائی اور نواب و عقاب سیفے ین و باپ مخلوقات کمو لاحق بنوتا ہے سب افعال اور اقوال کا نیٹجہ ہے یہ کہتے ہیں کہ تمام جمان کے لوگ ایسے کرموں کی بھالسی میں الرفنار بين اور كردار كل سوا كي اثر ننين باسكة - بربها يعن فرشته غالق اشا اور بشن یعنے حافظ و برورندہ فرشتہ - اور مهیش یعنے فرشتہ مخرب ابلان - بھی نیک کاموں کے ذریعہ سے اس او کئے مرتبے کے واصل ہوت ہیں اور برہا نے عادت اور ریاصنت اور نیک کا مونکی طاقت سے عالم کو طاہر سیا۔ جنامخہ بید کہ باقتقاد اہل ہند اسمانی تماب ہے اس امریہ ناطق ہے کہ فرشتوں کے مراتب میں سے ہر ایک مرقبہ کا صول عمل نیک اور فلق حمیدہ پر مخص ہے۔ جو کہ نفس ناطقہ جو ہر کا فلتہ جو ہر کا فلتہ جو ہر ملکوتی ہے فرشتوں الی جو ہر ملکوتی ہے فرشتوں الی صفات کے وربعے سے ان اونے دائے کو بیٹے اور ایک سے دان اور معین کک کام روا رہے فلگ انسان کی روح ایت علم اور عمل کے وزیر کے قابل کے وزیر سے آس مرتبہ کو پہنچ سکتی ہے جو برہا کے رشبہ کے قابل ہو۔ پیم برہا موجودہ کی حکومت کے بعد یہ منصب موعود اُسکو لمیگا۔ ایسے بی دوسرے فرشتوں کے مرات کو قیاس کرد۔ یہ مقصد اس بات ر راج ہے جو مکار فارس سے کا کہ بعد عکیل نام کے ادورج انسانی اجرام عادیہ سے متعلق ہوتی ہیں اور ادوار کثیرہ کے بعد نفوس ملکیہ عقول عالیہ کے ترقی فرماتی ہیں موید سے باده عان فلكساتي بجام عقل ريخت - برخراب روح ونان كردنه ينالي رخي اس جان کی ابتدا کے نہ انتہا ہے اور تام ارواح گفتار د کردار کی زنجر سے ماند ہے ہوے ہیں ج ملند باید کا شخص کمینوں کا کام کرے وہ رشہ بلند کو کہ جو اچھے کا مولکا نیتیجہ ہے نہ یا سکے گا اور وہ کلینہ کر جو بڑے کا اور وہ کلینہ اس کے لایق شعور ملتا ہے اور عقل کی صفائی ترقی مرابع اور افعال

صالح کے اندازہ بر ہوگی - نفوس انشانی کو جیوانی برن ملٹ منکے مال کا بیتید ہے۔ اور اعضار ترکیب وحواس کا بھی وہی باعث ہے۔ یہ بھی اچھ اور مبی کامول کا ٹمرہ ہے۔ کہ امای بادشاہ فرانروا اور ووسرا غلام بینوا نبتا ہے۔ استھے کاموں کے وسید سے ایک کرم اور وولت مند فرے کا موں سے ووسرا لیکم اور فقیر ثبتا ہے۔ توانگری اور کرم کے لابق کام کرنیوالا حصنیص ناواری میں منیس میڈتا۔ سرص و تجل وغيره خراب کام تر شوالا دولتند اور كريم لهيل بن سكتابيك على كا كعيت اور وقنت أسكا مدوكار سے - كيونكم بويا سوا جيج لين وقت یر ہی ماگنا ہے۔ بھید کہ محبول اور محبل ایم معینہ سوسم سين الطور لكرك الله الله الله الله المراس كا مولكا نيتجه لاين اور ساسی وقت میں عالی لیے کرے والے کو ملنا ہے۔ اعمال النے کرم ووقسم کے ہیں۔ ایک کرتے کے لایق دوسرے مکرتے ك قابل- كرك ك لاق وه كام بين جك كرك كا مكم سيدين كتاب سماوى مين صادر سوا- جيساكه عبادت مقرى اور طاقت لازمي جو بشروان میں مشہور ہے۔ تاکرے کے قابل وہ کام ہیں جنگ رہے سے اسانی سات سے برتی ہے۔ جیساکہ فون کرنا جوری وغرہ بڑے کام جو آئی کناوں میں مرکور بیں - ایڈو متعال ہماری عباوت اور بندگی سے ستقی ہے اور وہ ہماری عبادت کا مخیاح نسن ملک ہے تواب اور عذاب جو ہمکو سلتے ہیں ہاسے اعال و انعال کا معبل ہے شلا اگر بھار اچھی طرح سے برہنز کرے گا ابن مطلوبہ صحبت کو باکر فوشی کے ساتھ ڈندگی سے کرلگا۔ اگر شعوات روب ے جسرت کے مصاصب ہی برمیز مکر لگا البتہ کوکھ باویکا اور طبیب اُسک نع اور مزر سے ستفنی ہے کیا داہ سے۔ اور مرا کے اور مران کے ہے اور جان ولا بیار اگر کرتے کے لائن کام انجی طع کے کے اور ممنوعات سے ناکرون سے اجتماعی لازم بکرٹے البتہ صحت کا برائر باولگا بھنے برن جنوٹر کر بہت کو جو بہت اونجا رشہ ہے جا در لگا۔ برلوگ اس رتبہ کو کمت کتے ہیں اس ارجند عرفیہ کے عال کرنی طری ہے ہے کہ لذات ونوی میں نہ بڑے۔ اور ففادل عیش سنے ول الفاک

صروری مقدار پر تما عت کرے اور روزہ لینے برت کرے اور افطار

سے برت کھون اُس جیز سے کرے ، جو نفس خسیس کو مرغوب نہ ہو

کیونکہ بیاری میں تعلیل مادہ کیواسطے فاقہ اور کڑوی دوا کھانی حروری اُلی بین بین عقاید اس فرقہ کے جنگو ہندو بودہ سانس کہتے ہیں یہ سب بتیں یزدانیوں کے اقوال سے مطابق ہیں گر اسقد نفاوت ہے کہ یزدانی واجب ابوجود سینے معبود حقیقی کے دجود کے قابل ہیں اور ترتی اور ترتی اور ترتی فرضتوں کے درجانت کے داسطے اعال وا فعال کو وسلہ حاسنے ہیں اور فرضتوں کے درجانکو ہے زدال سیسے ہیں اور انسانی کمال ملاء اسطا فرضتوں کے درج کو جو نوال سیسے ہیں ۔ اور بودہ میانسی معبود حقیقی کے دجود کے قابل میں معبود حقیقی کے دجود کے قابل میں اور کہتے ہیں کہ حق مطلق اعال سے کرم کے مشروں کے بزرگوں میں مشہور ہے یہ ہے ۔ کہ دے موجود کی میں اور خرفت کو افر لینے ہیں ویٹ سے جان فائم ہے مشقی کے دجود کے قائل ہیں جبکے باعث سے جان فائم ہے مشقی کی دوال مانے ہیں۔ اب جو میں اور خرفت کو افر لینے بیل دینے سے منزہ اور باک سیسے کی دوال میں بارھے ہیں اور خرفت کو بطری خرفرد ابتداے سے منزہ اور باک سیمی ہیں اور خرفت کو بطری خرفرد ابتداے سے منزہ اور باک سیمی ہیں اور خرفت کو بطری خرفرد ابتداے سے منزہ اور باک سیمی ہیں اور خرفت کو بطری خرفرد ابتداے سے منزہ اور باک سیمی ہیں اور خرفت کو بطری خرفرد ابتداے سے منزہ اور باک سیمی ہیں دینے میں ویا نہ ایت ہیں۔ جب کے دول میں بارہ کے دول باک سیمی ہیں دینے میں۔ جب کہ دول میں بارہ کے دول کو بائن کی دول باک سیمی ہیں۔ جب کے دول کی ایک میں بارہ کی دول کی

ووری نظران با توں کے بیان بی جہدائی کی بات

أفكرون بعني تاريخ مين مذكور بيس

بھاگوت ایک تاریخ سعنبر اہل ہندگی ہے۔ اُسکے دوسرے باب میں مذکور ہے کہ مبدع تعالیٰ کے استال میں پر کرت یعنے طبیعت کو مناور ہے کہ مبدع تعالیٰ کے استال میں پر کرت یعنے طبیعت کو ظاہر کیا۔
اول کرہ زمین کا حبکی وسعت اُسکے بزرگوں نے بنجکوٹ جوجن کہی ہوتا ہے داری کے اور کرٹ کروٹ کروٹ کرٹ ہوتا ہے داری کے اور کوٹ کرٹ ہوتا ہے داری ایشکا۔ یعنے کو اور بھیا اُسکے اور ایشکا۔ یعنی اور بالی اُسکے اور ایشکا۔ یعنی اور بین اور میں اور ایشکا۔ یعنی اور ایشکا۔ ایمنی اور ایشکا۔ یعنی اور ایشکا۔ ایمنی اور ایشکا۔ ایمنی اور ایشکا۔ ایمنی اور ایشکا۔ ایمنی اور ایمنی ایمنی ایمنی اور ایمنی اور ایمنی ایمنی ایمنی ایمنی ایمنی ایمنی اور

ینچلوں سے دس حصہ زیادہ اور اُسکو پر کرت نے گھیرا ہوا ہے۔عارفا سب مذکورات کو جیمید کر اوپر جاتا لیکن زمین سے بو۔ بانی سے طعم سیعے مرہ - اور اگ سے صورت ہوا سے گرم سرد معلوم کرتا -اتسمان یعے اکاس سے آواز معلوم کرتا ہے اور انکے مدک یعے دریات كرسواك حواس طاہرى ہيں ۔ اور حسن الطنى وناست لينے خودي كا مکان ہے۔ اس کتاب کے اسی باب میں مرقوم ہے کداوراک اصوات كا طبع أسمان سه سهد بين باوا صوت أور اس يفي آواز اور حصوف کی مدرک سے اور سب احساموں میں روح موا ہے اور حواسوں کی قرت اِسی سے ہے اور اگر کی طبیعت صوت اور اس اور صورت کی مدرک ہے اور مان کی طبیعت است اور کس اور صورت اور ونوق سیعے مزہ کی مرک ۔ اور زمین کی طبیعت صوت اور کمس ادر صورت ادر مرف اور کشنن کو دریافت كرتي ہے۔ سطى كا وصرم لينے خاصہ بوست اور يانى كا مرن آگ كا شكل - موا كا حيونا - اكاس كا آواز اور مادى سية كيري والا فاصہ محدی سین گھیرے ہوے میں آجاتا ہے۔ جنکہ حادی کل اکان ہے۔ اسکے اندر ہوا اُسکے اندر آگ اُسکے اندر بائی یس اکاس کا دهرم صرف آدار بوکا اور سوا کا جهونا اور آواز- آگ کا آواز جهونا-صورت بإنى كا أواز جيونا مصورت مزه ملى كا أواز مجيونا صورت مزه بو ہے۔ جورہ مرتبہ سے جورہ مجون مخلوق میں سے سات تضف اعلیٰ مبنم حق سے متعلق ہیں لینے وہ حصہ جو کمرسے اوپر ہے۔ساپ دورے ساتھ اسافل کے تعلق کھتے ہیں۔ اس تفقیل سے بجولوگ یعنے زمین اور زمینی حق کے کمر میں۔ بھرت وگ ناف ۔ سور لوگ دل مہر وگ سینہ۔ جن وگ گلو۔ تیت لوگ ما تھا۔ ست توگ سر۔ اثل وگ مقعد۔ بتل توگ ران۔ ست وگ زانو۔ تلائل لوک ساق- تھائل کوپ یعے عن ۔ رشائل وک روے بار بالال لوک کف باے۔ ووسرے طور پر کہ نتین طبقہ میں سخصر ہے۔ جو اوک کف باے حق - بنور لوک ناف سور لوگ سرحت کا سے - مجبوعہ ان جودہ مرات کا بتفسیل صدر یا برسد مرتبه احباسید ایک سبم اعظم بناکه حق تعالی سے مراد سبے۔

کتاب ندکور کے اسی ماب میں سندرج ہے کہ حق سے سیما و لینے زمان پيدا ہوا اور طبعت اور رمان سے برکرت جو سیاسے بودھ ے مراد ہے طاہر موا۔ اور بركرت سے حمت ليے مادہ تھا۔ اور مت سے تین طبح کا ابنکار سے خودی موجود ہونی کے ساتک اور ماجی اور تامی تام سے بول طاق ہے۔ ملک قوت عقل سے مراد ہے۔ راجی شہوت اور مذب بلایم سے ۔ رور عامس وفع منافی ہے۔ جبکو عربی میں عضب کتے ہیں۔ راجیں سے ہواس۔ ساتک سے اسمان سوا اگ بان مٹی فاہر ہوئ - دور تین طہاہے سے محتوں سے بین-برہا-مہین جو اعلیٰ درجہ کے فرشتہ ہیں جلوہ کر ہوئے۔ اور برہا سے آٹھ برہا دوسرے ہتی پذیر ہوے۔ رور روحانی- صاف علوی منعلی - جادی ر نباتی - جیوانی مراتب ہوے - انکے بعض قولوں سے بالا جاتا ہے۔ کہ حق زمان اور عمل اور طبیعت سے فراد سے۔ اور معن مقالات بن يا ملا ك آل سي بتيار بن بعني تقريون س طاہر موتا ہے کہ خدا ایک اور سے مناب عظیم اور روشن اور مسانی اور لالیں اجاد- معین تعریفوں سے ککشنوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا بور صرب رور وجود مطلق ادر سبتی محفن مکان اور حلول سے مبرا اور جهانیت سے معور مجرو اور بسیط اور بلا صفات ہے۔ جہان ادرجمانیول کو آسنے پیداکیا۔ بعنی ملّبہ لکا ہے کہ یہ ضدا کے ظر ہیں کہ جن ہے اسے آمکو ان عدمانی اجرام علوی اور احبام سفلی کے شیشوں سرمکس انداز وفایا۔ کتاب معالکوت کے پہلے باب میں مذکور ہے کہ سرعود حقیقی وجود محض اور داحد ادر بے صند سے کہ مختلف زبانوں میں حسب عقائد بندور تک ست نام رکت ب دور اُسک بات کا طرق نے کئی عقائد بندور اُسی باک ذات عقنب اور اُسی پاک ذات ا ام عام عامین ہے۔ جب جمان اور جمان کے لوگ بان میں دویے بو ا محق وه ما وجود اسقدر سر اور ع تقد اور مانول اور صفت شت سع عقلی کے فیش نام سانے کے سربہ جوکہ زمین کا عامل کھے: اوارہ

خواب وصرت میں سویا بڑا تھا۔ اسکی ناف سے ایک بڑا کنول کا پھول ظاہر ہوا اور اس میول سے برہما طاہر ہوا اور اسی موجود اکبر کے اعصا سے سب مخلوقات مبلوہ کر ہوئی اشکے مجسش کنت ہیں مرقع ہے کہ ذات محص اور وجود سطلق ایزد کو جو مقام صرفیت میں ہے کریمن بولتے ہیں۔ سے حضرت برنگ کتے ہیں کہ اس ذات مبرا از جمات نے ایک شخص کو بیدا کرنے برہا نام رکھا اور اسکو آفرینش کا رسیلہ بنایا دور باقی سب مخلوقات کو برجا ہی بردہ نیستی بسے نہور میں لایا۔ الیے ہی اس معلیٰ ذات سے بین کے نفس میں طوہ کر ہوکر ادمار دمایا اور بشسط کے مرتبہ میں اس فلقت کی حفاظت کا باعث ہوا جو برہا سے بیدا کی تھی۔ میسر مہا دیو کو بنایا کہ وہ برہا کی بیدا کی ہوئی مخارقات کو وقت معین میں مکمت انل کے مطابق معدوم مرسے۔ جان سے ان تین کارن سے علل ثلاثہ سے انتظام بایا۔ برہم ایک بوڑھا آوی ہے جکے جارسر ہیں۔ بشن اپنے عمر ایس ایک چکر رکھا ہے جو ایک معمر کا مدور آئن سمھیار سے۔ اور ہمیشہ روار لیتا۔ سے بدوں کا تنزل کرتا ہے اُسکے نامی اقار وس ہیں اوقار ظورادر تعین سے مراد کے اور کارن سبب کو کتے ہیں۔ براہا بش مہتیش كو تركارن لين تين سب بركة بي- ست جك بي سومك الرنام راکس تھا آسنے اسقدر ریاصنت کی کہ خوارق عادات سیسنے کراستول ہر قاور ہوا برہا کے است سے بیشار بیدوں میں سے طاربید بر آدمیوں کو بھیجے سے آتھا کر بانی میں مجاگ کیا ہی بیٹن سے بردز بنجم اه جيت كش بجه يعن اندهيرك مير مجه ادار دهاما يعن مجمل کی صورت میں ظور کرسے اور بانی میں کی اور راکھس کو مار کر بید مسروقہ کو دائیں لایا۔ یہ میلا اوٹار تھا ؛ دوم کورم اوٹار حبکو کچے ادتار بھی کہتے ہیں اسکا علور جبت کے كرسش الجي ميل بهوا ماعث يه تقاكم ديوتا ادر ومنيت" سيعية فرسيت ادر دیووں کے باف مام ازدع کو الکر رسی بنایا اور سندر عام مہاط کھ بحر محیط سیفے سمندر میں بطور منتی کے والکہ ائن سانب کا رسن أسك اور ليا اور كيرك الكر ناداين جيو كه روب ياف كيولى

کی صورت بنکر اسکے بینچے کھرے ہوے "اکر وہ سمندر میں عزق نہوہ اس دوشیدن سے متحف سے امرت مین آبیات کارجیت اس مینے کا نام ہے۔ جب سوج برج حوت میں ہوتا ہے اور کوم مشف سے رم کی پیکر ملک کانگ میں بن ہول ہے اس مکان جخ کی عی نیات سے آمک میں ہے کہ اگر بریمن یا گاد کے استخوان یقنے بڑی آمک عومن میں جو وہاں موجود ہے ڈوالی جادے - تو برس کے پیچے آدھی بچھر رہتی اور آدھی بیستور ہٹری رہتی ہے۔ ماننا جاسے کہ قبصے یا رسی منم برج سرطان کو کشف کے مانند حاسنے اور انسی نام سے مجارت ہیں بینے خرجیگ - فردرسی عو کشف دیا. طالع خداوند اور سرطان کو خداوندعالم حاشت میں۔ شاید سند کے بزرگوں کی مراد کورم یعنے تمشف سے دہنی برج ہو اور مجھ سے برج حوت یہ ستوهم براه ادتار عقاء حب برناجه نام راكس زمين كو أنظاكرياني میں کے کیا بین سے سواجیت کو فتکل بچیر میں براہ رھار اوتار سراین وا نتوں سے راکس کو تاریخ رمین کو تخال لیا شکل بجیر بخبش سفید ماہ یع عامدنا یک اور براه فوک یعنی سور کو کہتے ہیں : كارهم زينكر اوتار تقا- جب برن كشب راكس ي يين بين برياد كو كُوْمُ وِ بِيْنَ مِعْلَتَ يِعِيْ بِرِسْمَنْدُهُ مِنْنَ لَا مِنْ بِرِسِيِّ كَا مِنْ بِرَسِيِّ كَا مِعْفُ وَكُو ویا تو بتاریخ مر بیاکه شکل مجه میں بش ید ترسنگ کی صورت میں اللہ ہو کا دور میرن کشب کو ماران اللہ اور میرن کشب کو ماران ور من اونار تقا- جب بل نام راکس این عبادت ادر ریامنت کے ذریعہ سے اس اوک کا مالک بوگیا ۔ یعنے زیر زمنوں اور بالاے رئیل اور اسمان جبکو باتال اور انترجی اور اکاس می کفته بین - دادما سیف فرشتے "نگ ہوے اور انکی حکومت طاتی دہی اسوا سط نبش بتائج بارہ بھادوں شکل بچھ میں وامن اذاء وطار کر بل کے باس آیا اور تین تین قدم مجر زین مانگی - بل مے قبول کیا۔ شکر معنے سارہ زمرہ کے که عفارست یعن وشول کا مرشد اور مربی تقاریل کو دیے سے شع كيا اور كنديا كه ير ليش به مجه جيك كو آيا ہے - بل سے جواب ديا كر جبكه أسن بطور كدائي مالكا تواس سے كيا بہتر ہے - بس بشن ك ایک قدم سے ساری زمین اور دوسرے قدم سے سب اسمان کے لیا۔ تیسرا قدم ناف سے تخالکہ راج بل سے بوجپا کر کماں رکھوں بل مے رہا سر نیچے کیا۔ بشن سے دانشہ قدم رکھکہ اسکو رزر زمین سیفنے باتال میں بنجا دیا۔ اب کئی لاکھ برس گذر مجلے ہیں کہ وہ باتال یعنے زیر زمین کا بادش ہے۔ وامن کوٹہ قد کو کہتے ہیں وہ برمن کوٹہ قد ریا تھا ہ

میں میں میں اوٹار مقاریب چیتر ہوں کا کروہ بدکار ہوگیا۔ سات مجادوں کو استکل بچھے میں اوٹار ہوا کہ جو بیمن کا تخم مقار میں سے محصوری کو استقدر قبل کیا کہ اسٹکے عورات کے بیٹ بہاڑ کر بچی کو

المرودال دور وه چرنجيو يعي زنده ماوير علي

تبعث مل اونار بھا۔ حب راون راکس کا ظلم حد غایت کے بہنی کے اون راکس کا طلم حد غایت کے بہنی کے اون راکس کا طلم حد غایت کے بہنی کو شکل بات جیت کو شکل بھی میں رام اون رام کو جو انکا کا بادشاہ کی شکل بھی میں رام اون میں اون گرا کے لے کیا تھا واپس لیا۔ لنکا ایک سوے کا قلعہ دریاے شور کے وسط میں سیعے سمندر کے لنکا ایک سوے کا قلعہ دریاے شور کے وسط میں سیعے سمندر کے دیج ہے۔ راکس عفرت کو کہتے ہیں ہ

مرتفی مشن ادار مین دوریک میں واسط مارے کس ویوو راکھیوں کے آٹھ کھا دوں کو کمٹن بچہ میں طور کیا اور کش کو مال یہ

على المحمري عابد

والله المور المع المي المع الله المور الله المور الله المور المور

بنا ہوں ہے مام کا اثبتاد بنا اور اسکو خور شناس کیا۔ بالمیک رکھیشہ نے اُس نفائج کو لمتاب راماین میں لکھا ہے۔ جو رام کے حالات میں ہیں اور نفائے کا نام جوگ باسششط رکھا ہے۔ ریک کشمیری برائمن سے اُن میں سے مبعن حکامات کا انتیٰ ب کیا اور ملا محمد صوفی نے فارس میں تر مبر کیا- الغرص حب رام سے برسرام سے یہ ہات مشی تو که سر تیر طاع نوال نبین تیر بعینکا ج بشت کا دربان با-برسرام کر بیشت میں گئے میں دیا۔ اس رمز سے بایا جاتا ہے کہ نا راین سکے افغار فیکدوسرے کے مین منیں میں کیونکہ اگر برسرام ادر رام دونوں سین کے ادار میں او انفوں کے ایک دوسرے کو كيوں بنہ بجانا- دورو سے كہ حك مذوبات مقرر ہے ك الكي لفس ود طبیم سے متعلق نہیں ہوسکتا ہی یقین ہوا کہ یہ نفوس نفس کل سے تابعی ہوئے ہیں جگو یہ لوگ ناراین سے ادتار بوسلے ہیں بفش عرس کو ناراین کسے ہیں۔ یہ جو کھتے ہیں کہ ناماین ضا ہے اور اسکے اوٹاروں کو بھی خلا طائے ہیں اور کہے ہیں کہ حی سے اس ایاس میں طور فرمایا اشارت ہے کہ ناراین نفس ممل سے مراد ہے مبلو صوفیہ حیات اللہ لولتے ہیں نے پونکہ حیات حق کی صفت ہے اور أسكى صفتين ذات كا عين بين ناعار وسه تفوس جو لفس كل سيعة فکس اعلیٰ کے نفس سے جو حیات اسلا ہے فالین ہو گی اپنے آگیا نیں کے اور وائش اور کیش سے آرہ سے شر ہوسنگے جب بدان جَوْرُ اللّٰهُ سَاعَةَ لَفْسَ كُلّ كَ جَ بِنِن اور حالت الله سبّ الك برعائياً مَنْ عَرُفَ نَفْنُهُ فَقَدْ عُرفَ رُبُّ سِيغَ جَ شَخْصَ اللهِ نَفْسَ كُولِهِ إِنَّا لَهِ الْمُعَالِمَا اللهِ ا به ليس تحقيق البيد رب كو بهجاناً سها - يه جو مجهد كجد راه كو اوتار طبنة بني وخارت مه كرس چنرس دات خداكا برتو بي اور ا نقصان اس سے لازم نہیں آتا جنائے میرسید شریف جرامان کتا ہے۔ کرصونی اور مشکلم آبیں میں کبٹ ہے۔ کرصونی ایسے ضا سے بیزار ہوں جو گئے اور سور میں طبور کرتا ہے۔ سوتی سے جواب ویا که میں ایسے ایزد کو سنیں انا ہو کلب سیات كُنَّةً مِن علمور نميس فرقا سب سے كما ان دونوں ميں سے ايك

كافر ہوا - ايك عارف آيا اور سجھ سوچكر فرمايا كر سكلم كے رعم ميں ج منا كا كة ميل ظور كرنا نقصان في ازس موجب وه ما الص سے بیزار ہے اور صوفی کے نزدیک جو کئے میں ظہور نہ کرسکنا نقص ہے اسکے وہ ایسے نارسا خدا کو متیں مانیا ہیں کوئی کافر نہ سجوا موقول رور مند ووں کے عقاید ایک ہیں۔ فاسر کار نے شیدوسٹی کوکھا کہ تعجب ننيں جو مجھ سے مان کارب مراد ہو معنے فرشتہ موکل آنہ ۔ کیونکہ یہ کتے ہیں۔ ترکہ ریک عفرت بندوں کو بانی میں نے گیا۔ تو نیشن بانی میں کمی وور عفرت کو مارکر بند وائیس لایا اور اٹسکا نام مجھ اسواسط غرکور ہوا کہ مجیلی کو بائی سے تعلق ہے۔ کورم یعنے کشف سے مراد زمین کا موکل ہے۔ ان لوگوں کی حکایات میں مرقوم ہے کہ کورم سینے کشف کا اوقار اسواسط ہے کہ زمین کو اپنی بیٹھ پر انعادے اور زمین کشف کی بیشد پر سے اور کشف اسواسط بیان کیا کہ وہ بڑی اور بجری سے اسكے بھے بھی زمین ہے۔ اور فوک سے براہ سے مراد شہوت ادر جوانات کا تاسل ہے۔ یہ و کتے ہیں کہ عفریت زبین کو بان یں جُرِا بِلِيلِي رور بشن نے نوک کی شکل بکر اسکو دانتوں سے محارا-یه ساه کی طرف اشارت ہے کیونکہ وہ زمین کو شہوت کے پانی ہے تاه كرنا ہے۔ جب روطانی قوت مدد كار ہو عفت كے دانوں سے فرد کے عفرت کو کیا درتا سنے بلاک کرٹا ہے اسکا نام خوک اسواسط ندکور مواکر شہوت "وک کی صفت ہے ادار اسلیٰ کریا کہ عفت بن اجتی جزے۔ نرسکہ شاعت کارب سے موکل ہے ونکرشماعت محرو ہے نرسکے اس صورت یر ک که سرشیر کا اور ش آدی کا-اور تتور کے مکان میں غیر بولا جاتا ہے۔ اور کونٹہ قد پرہمن سے فکر کار اور قرت کری اور عاقل مراد سے ۔ بادجود کوتایی حب کے بہت بڑے کام اس عاب کساگا کہ کوتہ خردمذہ وز نا دان بلند- اور راجر مل سے سٹا و کرم مراو ہے شدوس اس تاویل سے خوس مواد سے شدوس اس تاویل سے خوس مواد سے خوس کا کشن کی سولہ بہار عورت کھیں۔ ایک مخلص نے اس کمان سے کہ شاید ترسش ہر عورت کک نہیں بہلج سکنا ہوگا اسمانا کہ ان عورات میں سے امک سکھے عنایت

کو و کرشن جیو سے فرمایا کہ جس عورت کے ساتھ تو مجھے بنہ ویکھیے وہ تیری ہے۔ اس مخلص سے سب حجروں میں طاکر ہی ویکھا کہ رشن انکے ساتھ ہے۔ مراد یہ کر کرشن جیو کی حمبت انکے دلوں میں اسقدر بجری ہونی کھی کہ غیر کی طرت ہرگر توج نہ تھی اور وم بھر تھی اسکے تھو سے جُمَا یہ رہتی تقییں۔ یہ جو مذکور ہے کہ چکڑ بینے ایک فشم کا حرمہ شری بشن کے اللہ میں ہے۔ دانائی اور حجت فاطع کیورٹ الثارت ہے کہ برون یاوری نفس کے اقد منیں آتی۔ مہادیو سے طبیت عنصری مراد ہے اور سانی سے کہ مہا دیو کی گردن میں ہے غفنی اورصفات ذمیر حبمانی مراد ہے ادر بیل بر چراعتے سے صفات بھی مراد ہے۔ اور یہ جو کتے ہیں کہ مهادیو کے رہنے کا مکان سمان سے مردہ طاہے ک جگہ ہے یہ مراویے کہ صبم کے اجزا مثلاثی ہوجائے ہیں ادر آخرکار تاہم منیں رہتے۔ اور مهاویو کے زہر کھانے سے بھی میں مراو ہے کہ مهاویو جان کے تیاہ کر نوا لا ہے کینے عنصری طبیعت بیوند توڑے کی مقتفی ہے اور آخر کو مرک طبعی آئیٹجی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہر فرشتہ کیواسط ایک دیک عورت معرد ہے اپنی اپنی صنس سے اور اینا اسکی برہاسے ہیں ۔ حکما رعقل اول سو بدر حقیقی اور نفس محل کو حوا محلفے ہیں الیسے ہی سرو کہا تھا کہ حبی فلک اطلس کی عورت نفس کل ہے اور ایسے ہی نفوس اور اجام ونگر کے داسطے عضریوں کی طبیعت عورت سے کیونکہ اس چیز کو جی سے فعل غاہر ہوں عورت کتے ہیں اور اس فرقہ کا فاعدہ ہے کہ ہر کروہ ایک فرشتہ کی مع اسکی عورت و پرسامان کے رستن کرتا ہے اور فرشتہ فرکور کو تو ضا جانا ہے اور ووسروں کو عُلُونَاتَ مَانَا سِهُ - جِنَا كِيْمِ لَعِفْ نَارَاسِ كُو اور مَعِفْ مَانْدُنِ كُو اور مُعِفْ دوسرے دیونا دن سے فرشتوں کو خلافات ہی ایسے ہی فإدول بیدوں سے ج کتاب اسانی ہیں جس فرشتہ کی صفت کی اسکو فدات فا شی ما یہ اسات کی افارے ہے کہ ایزد بچن کے مطاب متعدوہ میں طور فراکر اپنے جال باکال کور صفات کے آئینوں سی ولھا اور ورہ سے فرفید کے سے ذات الی کا علی بری کے ور برج ويده ام تو تودار بودة - اس نا تنده وخ خود ج سيار توده .

نقیر آرزو کت ہے کہ وہ جو ہندو کھتے ہیں کہ اگست ایک شارہ ہے کہ سابق میں ایک مرتامن شخص تھ جسے تام ت جمع كرك بي ليا- مرادي به كه الكنت لين سيل الكيد نظب جنوبی کے قریب ہے دہ جب حرصمتا ہے سب میخد کا بان خشک ہوجاتا ہے۔ عربی میں کہا گیا اِذَا طَلَعَ النَّهِیّلُ قطع النَّیْلُ میض جب سہیل طِحتا ہے سیل خفار ہوجاتا ہے۔ اس شم کے اشارے ایکے کلام میں بت ہیں۔ بعیش لینے مهاندیو ایک فرشتہ ترولیدہ است ما میں انکہ عالمہ وسورج اور اگ ہیں اور باغ سر ہیں اور باغ میں اور باغ میں اور باغ میں کے جبع کا خرقہ ہے۔ تو برہا ہیں کے عرب کا خرقہ ہے۔ تو برہا ہیں رور کاراه رو در این مینی مهاندیو- بازه سویج رور وس حبات این مینی سفتری معرب حنوب شاک و ی مین النی سین سان سرق ر حنوب سیرت سیان حبوب و مقرب - داست سیان مقرب وشال انشان مان شال و مشرق- دیوتاً سینه فریشت تینتین سرور بی اور فرشتوں کی روحانی عورتیں بھی ہیں جن سے روحانی اولاد پیدا ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ارواح اٹ بن ذات خا کا فروغ سینے حبکارا ہے اگر الكا علم بعمل ہو اپنے آپ اور فعا كو بيجان ليس اور فعا سے واصل ہوجاتے ایں۔ اگر خدا اور ترکیو نہیں بیجانا اور اجھے کام کے تو بہت میں بیجانا اور اجھے کام کے تو بہت میں بیٹھینگ اور اجین احقے کاموں کے مناسب بعث یں رہنگ بعد تام موے مرت مین عل کے جان سفل میں آوینگ بعشتیوں کے اعال بھی قابل آوینگ میں علی کے اعال بھی قابل باز برس بن سے تا ہے تواب و عقاب کے بیں۔ کہتے ہیں کر وے بشت کے جانے کی این منیں کہ حقوں نے اس جان کی رہے اور براجبت کیواسط عبادستاکی وه دوسرے جنم میں اپنی مراد کو بہتھنگے۔ جن بزرگوں کی ضمت میں کمر باندھ کے اسمقرے بیں امس بات کا نتیجہ ہے کہ وے اطاعت الی میں وست بہت گھرے ہوے عظے اور جنگو سجدہ کرتے ہیں اُن سجدات کا نقیجہ باتے ہیں جو درگاہ مبود حقی میں کرتے تھے۔ وفک سب سان بندگی کا فیرات اور احمان کی احمیت ہے۔ کیتے ہیں کہ جن دون رام ہمندر بن بابی

ینے صحراکزین سے - انکوں سے میس اپ بھائ کو جلکل میں ہیجا ما کہ کھے گھاس کی جڑیں کھانے کے واسطے لاوے - کھمن نے بہت جستو کی مگر کھے شہ آیا جب رام چندر کو یہ حال کہا آنفول نے جواب دیا کہ زمین غورونی اور اشاسیلی اشا سے پھری ہوئی ہے کیونکہ مینے گذشتہ جنم کے دنوں میں بریمنوں کو رضا شدی رازی کے داسط سبت فذا دی ہول ہے۔ کتے ہیں کر بدکاروں کی ارواح اس عالم میں شیر بلنگ اگرگ ساک فوک فرس سے رکھے سائب اکر وہ وفرہ اور انان اور معدن حبدوں سے متعلق بہوکر من باتے ہیں۔ وسے اوگ ج نایت گذگار ہیں دوزخ میں جاکر مت طویل کے رہتے ہیں۔ ایک مہت ہیں۔ ایک مہت ہیں۔ ایک مہت ہیں۔ ایک مہت ہیں۔ ایک عقیدہ میں بیٹ کی ایک بادشاہ ہے جبکہ اندر کہتے ہیں ج شخص سُوا بشمیده مک کرے اندر موجاتا ہے اور مدا معین ک مادشاسی سرکے بعد ختم ہونے نیتجہ اعمال منٹ کے دس جان میں آگر ایٹ کا موں کے موافق سزا باتا ہے۔ اندر کی عورت کا نام سجیادی ہے جو اندر ہے ہجی اسی کی عورت ہوتی ہے۔ اعمیدہ کھوڑے کی اسی کی عورت ہوتی ہے۔ اعمیدہ کھوڑے کی اور اعمال معینہ سے مورث ہو اور ایک محقق اشمیدہ سے تعنی خواط مراد کھتے ہیں کینے ول کوفیالاً اللہ میان کی فیالاً دائی سے دوکن کیوٹرا تیزرد ہے جبکا قبل کرنا اہل ریاضت پر واجب ہے یا نقش ہی سے مراد ہے۔ انکے نزدیک فرطنے کی ہو اور عنینب اور بیوک اور بیاس میں گرفتار ہیں اور اگل غذا طعاموں کے بخارات اور دُفانوں سے اور لوگوں کی خیرات دور مشات سے ماسل میں برسکتی ہے۔ اور اکم کی خرسن ابجات ہے۔ کئے ہیں کر شات میں بررگ ہیں ۔ جو اپنی ریاصنت کے روز سے طامانی بیان کو بھوٹر کے برزگ ہیں ۔ جو اپنی ریاصنت کے روز سے طامانی بیان کو بھوٹر کے بورانی من ہوگئے ہیں اور سنگواز عفری سے اسمان مینائی بی چڑھے ہیں اکی زاد ہم ادر خاندان اور ذائف اور بزرگوں کے عام ہند میں رح ہیں۔ کتے ہیں کہ رحل سے سنچر آناب کا بیٹے ہوئے وقع سے منکل زمین کا۔ حرج کشب ابن مرکی دبن برجا کا۔ جو اپنے فکر بحرک کا۔ مطارّد سنے بھے جاند کا۔ سے کتے ہیں کہ جاند انزی کھیں

كابيتا ب بعن سندركا فردند حافة بي- يه اغارت بعرت نرمب فرزنگان پارسی کے جو کہتے ہیں کہ نفش ناطقہ حیس اتسان سے سنبت ورست کرتا ہے اسی کو ملا ہے۔ پس وہ روح جو آناب کو لا آنت بي كلانا ہے اور اُسكا باب آفتاب كا باب بولا جاتا ہے-نامد گار نے شیدوس ابن اوس کو کہا کہ سارگان نے برور سے مراد شاید عقول میول سیونکه کها کی اصطلاح میں عقول کو اما یعنے باپ مجنی کہتے ہیں عبینی کا فدا کو باب کہنا اسی مشم سے سیمے۔ کہتے ہیں له عناصر بالنج بين جار مشهوره بالخوال اكاس - عوام كي سنفكو سنه اليها معلوم ہوا کہ اکاس آسمان ہے اور فواص کے کلام سے مفہوم ہا ہے کہ اکاس فلا بینے ظالی جگہ ہے۔ عقلاکی زبان سے جنیں سے ریک سومترا راے کھنگی کی بیٹی ہے فاہر ہوا کہ اکاس مجرد ہے ریاس سے اسری مان طبعت ہیں۔ دامودر داس کول کشمیری سے کہ جو ایک دانا برہمن تھا صنا گیا کہ اکاس مکان ہے۔ دور مکان یونانی اشراقیوں کے نزدیک بعد مجرد موجود ہے جو جہات میں منقسم سوسکت ہیں اور ذی مکان یعنے کمین کے بعد کے سادی اس طبقہ ہوں راہ سے ہما رہا ہے۔ جسکو یونان کے اخراتی مکان طافت ہیں۔ وامودر داس کول کشمیری سے کیت سے ہیں کہ منطبق اور براہر ہو افسکو اسطرح پر کر تبد مکان كے ہر ایک جزوزی مكان كے ہر جزو ميں سارى وهسى ہولى ہر- بُعد وو چیروں کا درسیان فاصلہ استداد سینے طول سے۔ اور فلادہ بعد ہے کہ مادہ سے مجرد سے فال- انکی تقریر سے اکاس کے سے ے مکان کے محمد فاہر منیں ہوتے۔ کہتے ہیں کہ آسمان موجود نہیں - کواکب اور بروج سب ہوا بر ہیں - مفت دریا لینے سات سمندر زمین بر طاری ہیں - اول دریاے نمک آپ سے شور یابی کا-دوج خمر تعنی شراب کا - جہاڑم روعن کا - بنجہ دوغاب بہتم بابن کا - کمتے ہیں کہ زمین بر امک سونے کا بهار من جلکو سمیر ربت بولے بین - أمیر فرستے بین اور من اور کو کی اور دان کواکب اسک کرد دورہ کریئے ہیں - نوگرہ سینے سات سارے اور دان و وزب سينے ماہ وكيت عواب سينے رفقوں بربسوار بوكر سيلت بس-راس ر ذنب دو عفریت سے ونیت سے۔ مندس نے آئب حیات کو بایش

ے سوج و جاند کے کہنے سے اپنے چکہ کی عزب سے مائی گدنیں کھا ڈڈالیں ۔ اسی وشمنی کے ماعث راس جاند کو اور ڈنپ سمرج کو کی جاتا ہے کیونکہ دونوں کے کے چیے ہوے ہیں۔ لیکن اسی وقت کہ دب دہ انکو کھاتے ہیں فنگان کے راستے سے باہر عل کتے ہیں۔ دن و حنوت بیعنے سورج کبن اور جاندگهن یی ہے۔ بربھا ایک ر میں رہتا ہے حبکو ست ہوک بولے ہیں اور حبل جان میں بشن رہتا ہے اسکا نام بکنٹ ہے جہ مهاندبو کا مکان کوہ سمین ہے جسكاتام كيلاس م كي ايس - كه تؤامت سارد، موجود سيس مي و رات کو چکے نظر آتے ہیں۔ کواڑے سے بنگوڑے سنرے مرص بدرویوا تبیت بین جو اہل بہشت کی اتسانیش نیواسطے مقرر ہیں۔شیدوں کتا ہے کہ بشت سے افلاک مراد ہے اور ٹابٹ سارے انگوی فلک بر ہیں۔ نیر اعظم سے نری سوح کو سب سے بڑا فرست جانی ہیں۔ اگر انکی کتابوں میں سائن کی جادے تو معلوم ہوتا ہے ر طرائسی کو نتیس مانت- کیونکه مرکبات کی ترکیب اور موجودات کا دجود اُسی کے وجود سے قایم رہ سکتا ہے۔ برہا اور بین اور مہیش کو اُسی کے دجود سے قایم رہ سکتا ہے۔ برہا اور بین سوح اعال کو اُسکا جمکارا اور مظر بوسے ایس اور کتے ہیں کہ دہی سوح اعال و افعال میں ان تینوں ناموں سے موسوم ہے اُسکو ایک بادشاہ بوع النان میں سے تصور کرتے ہیں اور عرابہ کینے رہتے پر بیٹھا ہوا جو فلک جارم سے مراد ہے۔ اور اٹسکے کے کا فریشتے اور روحانی اوگ مع نشکہ اور سامان بادشاہی کے سیلتے ہیں اور اسکو اصل وجوہ اور موجد کل سے سب کے بنانے والا عانے ہیں۔ کیتے ہیں کہ زیری ایک راکس کا چڑا ہے کہ جکو ار کے اُسکا چڑا اُناما اور بچایا۔ بہار اسکے استخان ہیں اور بان خون درخت اور منابات بال یہ اشارہ ہے ادہ عنصری کی ماب - کہتے ہیں کہ عناصر زمین پر ہیں اور زمین جار ور سے ختم ہوتا ہے۔ بھونم لیفنے وکئے عفرسے سے وشیت ہے۔ اسواسط أسكى تخوست بيان كريت بين - اور زمره كو عفريتوں كا مرشد طابنة

ہیں اور کہتے ہیں کہ علوم اور دین طبیحیوں اور غیر ندمیوں کا سے ہوا۔ جیسا کہ اسلام کے منج کتے ہیں کہ اسلام کا زہرہ سینے شکرے تعلق ہے۔ اسلواسط وہ جعہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ فرشتوں کا مرشد اور برمہنوں کے آئین کا مردکار مشتری کیتے برمینیت سے کہتے ہیں کہ اتمانی کلام وہ ہے کہ جو سمسی عنفری بیکروں میں مستقل اور مروج بد مهو لیلینے نخسی ولایت کی بولی ننه مرو- قراتن اگرجه اشمانی تناب بولی عابی ہے لیکن عربیوں کی زبان ہے اور عار بید کرجوسب عقاید مبنود سادی کتاب ہے کفت سنسکرت میں ہے جو کسی ش و ولایت کی بولی تنیں اور انکی کتابوں کے سوا کییں تنیں بائی طابق کیتے ہیں کہ یہ فرشتوں کا کلام سے اور بید برہا سے واسطے انتظام جان کے انگو بیٹی یا اور فرشتوں سے مراو گفتار آرایان کردار طراز ہیں کہ جو عقل اول سے فرفع پذیر میں جو کھے الکو معلوم ہوا ترجمہ کیا-اور بید شخص عاب اب مدہب کی دسیل کال سکتا ہے مہاں مک مكت تقوت موصرى لمحدى تقيد الابعث بهندوى يبودي مسلمان نشنی شیعه وغیره ندامهب کی صحت بر دلایل ایش سے نخال سکتے ہیں کیونکہ آئیں امورات و اشارات بلند اس فشم برہیں ب متلاستی اس سے فائدہ اٹھاسکتے ہیں۔ کتے ہیں کہ حق ٹراصم موجودات اسے بیٹ یں ہیں۔ بہ تفریر صرت ہاں الدین مقتول کے کلام سے قریب ہے جو کہا ہے کہ تام عالم ج مجبوع الجهام سے مراد سے ادر اسکو صبح کتے ہیں اور آسکے واسطے ایک اور ملتا ہے کہ جو تمام نفوس سے عراد ہے واسطے ایک جرد مگانہ ہے اش سے تمام عقول کو تلاش کرتے ہیں اور اسکو عقل کل بولتے الحكيت بين ذكور ہے كہ حق ارداح كا روح ہے۔ آذر ہیں کہ عقل کے عقل ہے۔ شیخ بوعلی فرماتا ہے می این تن تن این تن تن این تن تن این تن تن این تن تن این تن تن این تن ا اجرام عنا مر و موالميد اعصب المحت توحيد بهين ست و دارًا بهمه فن ا بی نوگ اس مخض کو جو ایک ندمیب به نتین اور اچھ کام نیس کرتا راکس یعنه عفریت اور شیطان بستے ہیں۔ زمان حبکو ہندی میں کال بولتے ہیں۔ کلا و یونان اور پارس کے نزویک حکت نلک اعظم کا مقدار ہے۔ برہمنوں سے صناعیا کہ معدن الشفا اسکندری میں جو کر اکثر اتب طبید بندیہ سے منتخب طبے بزرگ بریمنوں سے منقول سے ماکریے عبارت کہ رنان حکاء سند کے نزدیک ایک جرمر ہے جو قایم بزاتہ اور مادہ سے مجرد۔ اینے مادہ سے باک ہے ادر رہی قیام میں عمسی کا محتاج منیں۔ اور ہمیشہ موجود رہتا ہے عدم کے قابل منیں اور دنان تین مشم ہے مامنی حال مستقبل۔ بینے گذرا ہوا۔ موجود۔ آنے والا جونکد انکے نزدیک زمان تغییر اور فنا کا تابل منسِ ماصی اور حال ادر ہتقبال ہونا اسکی حقیقی لینے ذاتی صفات نہ ہوکمیں ملکہ یہ تینوں صفای اُن افغال میں عاصل ہیں جوکہ زبان میں کئے عامے ہیں اور بہسب تبع افغال کے محازاً ماضی ادر حال اور سنتقبل بولا جاتا ہے اور باعث گردس ادر اختلات ادصاع آفتاب کے زمان کو ون رات ماہ سال فصل کہتے ہیں۔ اس قسم کی سبت رموز اسمیں ہیں۔ اگر رب کھی جادیں کتاب مجر جاتی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ جمان کا کا مدار جار دور یہ ہے۔ پہلے دار کو ست جگ کتے ہیں اسکی درازی سترہ لاکہ رشائیں سزار سال متعارف ہے اس دورسی سب جانی جھوا ی زروست زروست بادشاہ رعیت اوکر فاوند راستی اور درستی سے البيخ وقتوں كو مرضيات الهي اور خدا برستي بيس سبر كرست ايس- اس دور کے ولوں کی عمر امک لاکھ بیس مشہور ہے۔ ووسرا دور ترتیا صیک ہے اسکی لمبائی مارہ لاکھ جھیافت مرار سال ہے رس دورمیں تین رمناے الهی میں مصروت کہتے ہیں وعمر طبعی لوگوں کی وس بزار سال متعارف ہے۔ دورہ سوم دوار عجم ہے جبکی درازی آگاد لاکھ پوسٹھ بزرسال متعارف ہے۔ اس دور میں آدھے لوگ ایسے دوقات پندیگر کاموں میں خے کرتے ہیں اور عمرطبعی بزاد سال ہے۔ دورہ جہارم کلیگ ہے جبکا طول جار لاکھ بتیں ہزار سال ہے اس دورہ میں مین حصہ لوگوں کے اورناع گناہ اور یخودی اور جیب کا مول سے آفودہ ادر عرطیعی ایکسو بیس برس مشهور سے۔ ادر سر جهارجگ کو الک

چوکرسی بولتے ہیں اور اکھتر چوکرسی کا ایک منتر کا جاتا ہے۔ جب ہفاد ایک چوکری تمام مون ده حیات اندر کا ایک دانِ ہے جو گیتی بالا پینے عالم مكوت كا بادشاه م - جب جوده منتر بتعداد مذكور گذرك برماكاايك دن پورا ہوتا ہے۔ کتے ہیں کر ایزد تعالی کرہا کے حبم میں ملا اس میلے سے جمان بیداکیا۔ برہا کے بیدا کرنوالا وہی ہے۔ برہا نے انشانوں كو وجود ويا اور جار كروه بناك برسمن كمشرى مبين - شودر- بهل كروه کو احکام اور صبط صدود دنیا پر مقرر فرمایا۔ دوسرے کو رماست اور حکومت ظاہر پر مشوب سرکے انتظام مہام انام کا ذریعہ بنایا۔ تیسرے کو کاشتکار اور بیشہ در اور اہل صنایع ظہرایا۔ جو نصے گردہ کو ہر فشم کی ضرمت اور فدستگذاری بر مقرر کیا۔ جو سی ان جار گروہ سے باہر کہ مردم ٹراونیں علکہ راکسی ہے۔ رور راکھوں نے بزرید ریاست استدر ترقی الی کہ بربها بنن منیش انکی فرمت کرتے تھے چنائجہ رادن نام ایک راکھس تھا جینے اپنی ریاصنت کے رور سے جمان اور جماینوں کو مطبع کرایا بربها اسط وروازه بربید برها را - آفتاب با ورجی کا کام دیتا - بادل بان عبرتا - بهوا فراشی مرق - بالجله الكرنزديك برياك عمر سورس غير متعارث ب جبكا سال تين سو سائله ون كا اور دات التقدر ابلك كه جب سن ہجری ایکٹرر بچین ہے کلجگ سے جار سزار حیبیالیں سال گذر تھے۔ اس عرصبہ میں استقدر برہا المور میں کے کہ الکی انتفاد علم بشری سے بابر ہے لیکن ایکو اسقدر معلوم ہوا کہ مزار برہا گذرمیکا اور برہا موجدہ بزار و کیم ہے۔ اور اسکی عمر سے بچاس سال اور آدھا دن سپری موا اور آدھا دن سپری موا دور اور آدھا دن سپری موا دور دوسرے نئید سٹروع ہے حب عمر سربها حسب تقداد مقررہ ختم ہول بارہ سورج دفقاً چڑھنگے انکی تبیش سے تام ترو خشا جہان جل حاولگا اور موالید خلاش سے سی افر اور نشان سر رسکا اور سب جان بان میں ڈوب طبیع اسکا نام دہل ہند پردو کہتے ہیں۔ بھریا بربها دور نیا جان خمور کرنگا دور جهشه یمی طریق طاری ربسگا- مکیم عرفیام می از بره و میر آرایند - ایند و روند باز به درست آیند انانکه فلک زمره و میر آرایند - ایند و روند باز به درست آین در دامن اسمان و درجیب زمین- خلقیست که تا خدا تمنیر د زاینه

اس اشداد کے بیان سے سمار کوں کی اشارت طرف قدم عالم کے بے کہ ہرگز انتہا پذیر نہیں۔ شیدوس ابن انوسش کہتا ہے کہ جب دور اعظم پولا ہوجاتا ہے کھر جہاں طاہر سمتا ہے۔ بانی زمین کو گھیرکر مہذات کردیتا ہے اور سورج کی تیش سے بانی بھی نمیں رہتا اور بادہ سورج بخاروں اور دخانوں کے صعود سے باندھے جاتے ہیں اور ذوات الاذناب لیے جون دولے شاروں کی طرح سب تروخشک جل جاتا ہے۔ بیس واتا ہے۔ بھر جب دور اقتضا کرتا ہے جان و جاتی پدیدار ہوتے ہیں۔ کلا میں مراب کی طرح سب بردیدار ہوتے ہیں۔ کلا سب مراب کہ ا

اسمعیل صفهانی صوفی ریاعی سمیتی که میکیست مبدع و سیداعت این مردوجهان عوکفهاست صاعب

این دور زمانه جمیر فانوسس خیال

برحند رور کے تود ادما مست

یہ جو کہ کہ جار فرقوں کے سوائے ہومی نئین مراد سے کہ آدمیت حصول صفات فاصلہ ہر سخصر ہے کہ اعلی درجہ اُن صفتوں کا فوا اور اپنے آپ کو بچانا ہے جنیں یہ صفات نئیں آدمیت سے بےہو

(599) -0:

## تيسرى نظراعال ورافعال سمارتكون سيعضينشير

ہندووں کے بیان س

مادر کے شکم سے کلیا۔ ورقم مونجی بیلے زنار باندھنا۔ جاتک زنار ند بانده عاداك مقره واجب انس موتس اور صاحب نربب سي بنتا۔ انکے منہب میں سولہ توانین ہیں جگو سولہ سٹسکار کہتے ہیں۔ وے سولہ امریہ بیں - اول گرمجہ ادھان کرم لیفنے حمل بیں آنا۔دوسر پون سون نام سینے وقت مقرہ پر دعائے ہے معہودہ کا برهنا تاکہ فرزند نیک بیدا مو - تیستر حب حل بر حجه صینے گذرطادیں مقررہ ادعیہ ترجیس اور برسمنوں کو صافت کا دیا تینے برہم بھرج کرنا آسکو سمیت بین کیتے ہیں۔ جو تھا جیدن وزند بیدا ہو ماب کو اغسن و ہوم وجب سرنا جاسے وسكو عابت كرم عابنة بي- بالجوال بير كه كليار حوي وزند كا نام یر که جوسف مین فرزند کو بابر لادین اسکو دبانشکرم کرت بین - منتم یدا ماعت سعيد مين مولود كو طعام كهلانا شروع سمرنا اسكو الذيراس لولية ہیں۔ سیشتم یہ کہ تیسرے برس میں مواد کا سرمونٹیں اور کان میں جسد كرين يا كمور كرم ب - مولود وكا بهو يا لركى يه ترفقول كرم كرك واجب أور صرورى بيل أنكو بلا ادعييه اداكري سكن على سين بأوس ادویہ مخفرصہ کا رطعنا صرور ہے۔ تہم یہ کہ بنچ سال میں فردند کی کر پر رسن باندصیں جسکو سوتر کتے ہیں دور اس کرم کو مونجی بوستے ہیں دور اس کرم کو مونجی بوستے ہیں یہ رسن جاہے گھاس کا درب دور بوریج کا ہو۔ ذہم سے کہ سوتر باندھنے سے بین دن زنار کو رطے کے گئے میں ڈالیس جس کو يكوبوت بوك أس - مازوم حب زنار ماندس خدا م راسته مي ماده کا و ترمین کو دیں میں کام گوران کملانا ہے۔ دورزوہم طفل کو دردھ دومین ارسکو اثنان بنجہ دومین ارسکو اثنان بنجہ ادر پرائیجت اولے ہیں- سیزدہم جب فرزند سولہ بس کا ہو اسکا بیاہ کریں اسکا نام بواہ کرم ہے- جاراتہم یہ کہ فرزند بعد مرنے ما باہے خیرات حقاق کرما کرم کرے اسکو بنظ پرونعان بولے ہیں- بازوہم یہ کہ اسکو بہتسی بولنے ہیں۔ یہ سولہ کرم تمام ہوت۔ بربہن آفھویں برس فیتری کیار صویں برس بقال مینے بیش مارھوس سال مونخی ماندسے - مونخی باندھنے بعد رطے کو مکتب میں بھیجیں آور بریمن کو جاسے کہ بول وظایط میوفت نار کو کان بر رکھ کے اور ون کو شال رویہ اور رات کو ، رویم رفع عاجت کرے اور بعد فراغ بول و غایط کے آلت کو تكريكم إدعيه مقرره برطيط أورجوان ثين مرتبه تقوظا سأبإني راست ناته میں نیکر بیوے اور نیے بینا سوانے چینے کسی دعا کے ہو عبر منے کو اُنھ کی پنٹھ سے پاک کرے اور بھیر ایک بار بابی التے میں کیکہ ادر دوسری وظلی من بانی میں طور کر تاک و آنکھ و کان کو لکات رور سے بانی جاسے کہ کف اور جاب سے خالی ہو اور اس حالت میں برمهن کو استدر مانی بینا جاہئے کہ سینہ تک تر ہوجادے اور چیتری کو استدر کہ گئے تک پہنچے اور بیش سینے بقال کا بیانتک که مُنهٔ بی شر ہو کبنی بینے مزارع اور عورات اور اطفال مونجی ندکردہ محصورات اور اطفال مونجی ندکردہ محصورات سا پانی لب کو بینجا کر بعدہ بانی سرد میں ابنا سرور پار دے اور ادعیه مقرره برسفت بهوے چند مار مانی سرم حجرت اور ناک كو خوب دباوے كر وم وك عادم اسوقت اوعيه مقرره بيس اور مُن سورح كيطرت كرك أكيساعت كلرا بهوكر ادعيه ماموره برسفي - اور

على العباح نواب سے أتم كر بعد فراغ بول و غايط كے سندھيا بجا لاوكم ن اور جھتری کو چلسے کہ دن تھر میں تین بار سندھیا کرے اول عنل مزدر نے مگر سندھیا شام کو اگر نہ ہوسکے اوعیہ مشروط بڑھکا بعد رصوتے چند مرتبہ سربر ی فی طبوے اسقد سمہ مایی سے قطرات رہرہ ريزه بهوكر سرير طريس يس وعوات عزوريه طرفة الوس بهوم كري- سوم حصرت شکل کو میک زمین میں بلادے اور فارک باریک کالی اصبر فان اور کالی کے محمدہ سے بات بان سے ر كرك بدنيات أوالے ادر اسطح ال جا دے - بين مرشد و استاد اور بدر ومرزگ کو سجدہ کرے اور کانے دعاء خیر مانے۔ اورسجدہ کے وقت رہا نام زبان پر الدے کہ میں فلال تعظیماً کی سحدہ کرتا ہوں اور دالدہ کو سلجدہ کرنا تھی صروری ہے۔ بس استاد کے باس جاکر متواضع کھڑا ہوکر تعلیم ماسل کرسے بشرطکیہ استاد خود کے کہ میں خرائع برن نه بیر که شاکرد شم مرب میونکه به آدبی سے - جب استاد کی ضامن مفلس فلس میده مجرب میشاد و شاگرد دونوں مفلس فلس ادر الادار ہوں شاکرد کو ناہے کہ کدائری کے دریعہ سے وجر معیشت عاصل کرے اُتاد کے گئے رکھے اور سفرہ پر فاموس مجودے - اور طفل کو که جو مونجی با ندھے ہوے ہو بینے دورہ محیوقت تک برسمجاری کتے ہیں۔ بہمچاری کو اگر اپنے گھرکی کوشش سے یا دوسری طُلْسے فورش دورین ماکس جگر سے طعام خورش دورینہ ماکس جگر سے طعام نہ کھائے بلکہ چند وروازوں میں بھر کے اور ہرجگہ گوانی کرے جج کہا مر حس شخص کیواسط والدین نے سالیانہ کی بابت اوّا دیا ہو دع است سوا کولی اور سرمن موجود سن ہو تو ایک جگہ سے سیوکم کے لینا معیوب نثیں۔ برسمیاری بہتک کدخدا رنہ ہو سفہد رنہ کئا ہے اور سرسر الكهول مين نه قوام اور عمل اور عطرات بدن يريه بي اوربين خورة المام نه کماے۔ اُستاد کے ساتھ کڑوا او سخت کلام نہ کرے اور

نہ کرسے اور سوج کو چڑھتے اور غروب ہوئے کے دقیق کیے اور جھوٹ نہ بوسے اور نالایت مات زبان ہر مدلاوے اور مسی شخص کی تکومهش اور سرزنش مذکرے اور استاد کو نایت عزیز اور امی رکھتے اور مانج برس کی عمر سے بید اور ندسبی اور علوم شروع کتے ہیں کر برمین عاروں بید بھھ جونکہ سب کا بڑھنا نامکو ہے علاء شہب نے چند فقرہ ہربید سے بڑھتے یہ اکتفا کیا ہے۔ پہلے وید او رک کیتے ہیں اسمیں خداکی ذات و صفات کی شناخت کی صفت اور سلوک عیات وموت کا مرقوم ہے۔ ووقع ججروید جسمیں موم وجب کے طریق ہیں۔ سقم شام بید کس میں راک دور طرز تلاوت بید کی دور نغمہ اور آہناک لکے ہیں ہیں۔ چارم القروبیہ ہے اسی کا ل داری کا طور اور وے دوعیہ سے منتر مذکور ہیں جو ہونت تقابلہ دشمنان ہونت تیر ادادی کے برطاق تیر طاق لو لاک ہوماوے اور لعمل منزول سے آگ اور لعمل سے ہوا اور اندهری و غیار اور تعین سے میند اور تعین سے چھر زریں اور بری اینٹی کلیں اور نیمن سے مہیب ورندوں کی صورت حبی سے النابت مستبوط ول آوی اورماوی صورتیس طابر بوتی بین - سیس وں سے واسط قتل کرتے وشمنوں کے تنایت عجیب امورادر المار غريب طاير بوت بين - اس علم كو القرو برما لوسات بين ادر امار سرمید، طاہر ہوسے ہیں۔ اس علم او الحدو برما بوستے ہیں اور السیار اور سیلے اس میں مذکوری اور ہمتیار اور سیلے اس میں مذکوری اور برمہاری و و قسم کے ہیں ایک وہ حبکا بیان اوپر لکن کیا جبکو دواہ سوئے اور برمہان کی دفتر لین مگ برمہاری کئے ہیں۔ ووسرا وہ برمہا کی موٹ اور مرشد کا فرانبردار دور ہرسار دید برماری اور ونیوی کام جمرے اور مرشد کا فرانبردار دور برسار دید برماری مرشد کے اسکے لیس ماندوں کی خدمت کرے۔ وہ اگر اُستاد یا آسکے ضف کے مکان میں مرے تو با سنیت در سرے مكاول سے بيتر ب اگر ايا نہ ہو بردوز ہوم اور آئش پرتى كرے اور بندر عندا کو کم کرے - جنگ تھول سا برہجاری کا حال مذکور ہوا -اب ماننا ما سے کہ ہندووں کا عورت کونا کئی طور بر ہے۔ بناقبہ آدیا۔

مهاں مجارت یعنے قسم اول کتاب مذکور میں مسطور ہے کہ عورت ہے شوہر کو دوسرا فادند کرلینا فایز ہے جائے جب پرسرام سے جبتروں کو تعلّ شمیا انکی عورات سے برمہنوں کے افتالاط سے اولاد بالی۔ایسے ای طاین سے کہ عورت رہے فاوند کو چھوٹرکر دوسرے سے مل جات بھیسے کہ جوجن گندھاری جو اول پراسن کی عورت کھی اور آمس سے بیاس نام مشہور عابد بیدا ہوا تھر راجہ سنتن کی عورت ہنی-اور اشی کتاب میں ککھا ہے کہ اپنے خاوند کی رصامندی سے عورت دور مرد سے اختلاط سرسکتی ہے جانخیہ راجہ ملی تم نام برسمن کو کیا اور ابنی عورت کو اسکے باس بھیجکہ فرزند پایا۔ کسے ہی راج بانڈ ہے، کہ انقلاط عورات سے مخترز تھا افسے رہنی کنتی نام عورت کو غیر مردوں سے ملنے کی اجازت دی اور اُسٹ دعا کے زور سے ملایک یعنے دیوتا و سے صعبت مرکے فرزند باب - ایسے سی جایز سے کہ آدمی لین ایسے بھائی کی عورت کو اسکی دفاتِ کے بعد کرنے جو باپ کی طرف سے جُوا اور ان کی طرب سے ایک ہو۔ جنائجہ بیاس نے جو سراس کے تخم سے جوجن گندھی کے شکم میں سے بیدا ہوا تھا چندو برج کی اُن عورات کے ساتھ اخلاط کیا جو اُن سے جوجن گندھی کے شکم میں راج سنتی کے تخم سے بیدا ہوئی تھیں پھر اُن سے وہرز شہر اور گراچہ بانڈ بیدا ہوا۔ ایسے ہی طابز سے کہ کمی سم سنب ادر ہم زمب آدمی ایک عورت کے فاوند ہوریں چنانچہ دروبتی راج دردیت کی دفتر کے پائنے بانڈو ظاوند سے اور گوئم کی اہلیا نام عورت کی وخر کے سات اور ویک عابد سی لڑگی کے دس شوہر کتھ۔ اور یزدانی علت جَرائی زن اورناکرے خوہر کے نزاع اور فناد کو اہام سنے جانتے ہیں۔ ایسے ہی مالعبارت میں اکس سے کہ قدیم زمان میں خاص فاولد فاص عورت کے واسطے معین نہ تھا اور ہر عورت اسے فاطر فواہ مرک مل جاتی تھی جانخبر ایک عابد سے رکھیشر کی عورت ایک مرد سے الل محمى أس ركفيشر كے بيٹے ستونت كنيس أم يے اس امر سے ريخيدہ سوکه دعاک - که اس بیجه جو عورت بیگانه مروس ملیگی دوزخی سوگی معمن شانی نوک اسی طریق بر جلنے ہیں- اسی کتاب میں ندکور سے کہ بیاس مکیشر نے اُسے قبول کیا ہی طاہر ہوا کہ کمینہ عورت سے بھی اگر فرزند مو ذلیل اِدر خوار نہیں ہوسکتا ہے۔ بیانتاک توہایسات کا کلام ہے۔ ایسے می انکے مزدیک عورت دو قسم پر ہے ایک عورت معیند جلا مرد بیگار سے ملنا ساسب منیں مددسرلی دن بے قیدیشے فاحشبه ایسی عورات الکنه متبرکه میں سبت موا کرائی میں - طامرا قدیمی راحاوک، نے انکو واسطے رفع شہوت سافران زبارت مکنندوں استے معین کیا ہوا نفا- اور اس کام کو حسات کا موجب گنتے تھے۔ببیب ازویاد مردوں کے ان عورات کی آمیزمن حرام تنہیں جانتے کیونکہ عورت شوہروار سے جماع کرٹا مرٹا ہوتا ہے۔ اس جاعت کو جماع کی اُجرت دين برطن متى- كت بيس كه بنكده كورم سيخ مشف ج شهر كلنك مين ورقع ہے بیاں کی رہنے والی کسبیاں پہلے اپنی وختران نوٹیز کو باسیر رمنا ہ ضا اور حصول تواب کے برمنوں سے ہمیسٹر کرے بھر حسب طور ہود انجرت بر بھیجا کرتی تھیں لیکن اب حرص کے باعث کوہ طربتی جھڑویا شیر محد وہاں کے سیرسالار نے یو سلطان عاول عبداللہ قطب شاہ کی طرف سے مقرر تھا الکو جرا سلمانوں کے باس بھیجا جو عیر فرمہوں کے ساتھ ہمیسنر ہونا مجھی ہشد مثیں کرتی تقیں۔ لیکن طباعث کی کہیاں ابتک مسلانوں سے اختلاط سنیں کرٹیں۔ جاسی کی ایسی عورت سے شاوی کریں جو ممل اور تجنیب اور ٹیکیفٹ ہو اور پہلے کسی سے ووائی ہوتی نہ ہو۔ رور اُسکا اصل اور سنب میرکند خاوند کے طالبان سے نہ ملتا میں اور اُسٹے مجانی میں موجود موں ادر دس بیٹت کے اُسکا ب ولنب اقرابی س فاہر ہو۔ اور دختر کے دارث بھی رسے کے ب و منر معلوم ترین خصوصاً تندستی اور قوت باه سین مردی میں نهایت تقیق کریں - تعبض سینے میں محمد بریمن کو دختر مجھٹری اور بانیا لیے بقال اور کبنی سینے کٹا ورز سے دواہ کرنا حایز ہے۔ کبٹہ طبکہ کہتے بینے میں خاوند عورت کے ساتھ ہم کاسد نہ ہو۔ شادی سینے وواہ بانچ فت کا ہے۔ آول دورہ اسطور پر کہ دختر کا باب درماد کو مطاکر مع نقد و مبنی شاسبہ مینے حسب مقدور کے وختر اسطے حوالہ کرے یہ نہیت حلال ہے۔ وقع اسروداہ وہ الیے ہے کہ دفتر کو بلا رضامندی اسکے

والدین کے زور وظلم یا مال داری سے جرا کرتا لیے گھر یجا کر دوا ہ كرك - سوم كاندسرب أدواه كه عورت و فاوند كى آني ميل سارش موة بلاصنامندی والدین دفتر کو گھر لاکر دواہ کوے چہارتم راهیجه دواہ که دولال طرب مشکردار سول اور بزور فسمشیر دختر کو لیجاکر دواہ کرلیں - بینجم بشاچ وواہ ہے کہ سواسے رضاندی پر و ماور کے وخر کو طلبے اور وریب سے ور فلا کر دورہ اور بشوح لفت سنکوت میں جن کا عام ہے اور ویو کرانسی ہے کہ لوگو تھو جیسے میں درغلا کیا تا ہے والی علی یہ اقد میں بڑکر رہے نمہد کے مقرہ رسوم کو ادا کرے ادر سات قدم علے۔ جب بریمن جیری کی دخر سے کدخدا ہونا جاہے تو عقد کی مالت میں شرکا ایک سر اسی عاقد میں بکشد دور درسرا سرموس کے عالی ایک سر اور دشت فادی دفتر بقال کے عالیا نے بطرز مذکور السلط المقد مي بونا جاست ادر دفتر بذركر يفن كاشتكار كى شادى ہو اور ہوقت حوالہ کرمے عروس کے والم و کو دختر کا ماہے۔ اگر منو دادا اگر وه مجی شهر تو براور اور به صورت نه بوسط باور کے خاندان میں سے کوئی بزرگ شرابط مقرہ شکورہ کو ادا کیے۔ اگر کوئی رشیہ نزدیکی نہ ہو تو دفتر کی والدہ مستحق ادامے رسوم سطورہ کی ہے۔ جکہ دفتر تا بل کدفدال کے میوعادے اگر بارجود رستفاعیت کے شوہر کو نہ و کیا وے بٹا گن و ہے۔ اگر فرکورالدمدر میں سے کوئی مشخص موجود ندمو لو و و اسط مود الحق فانال من اب واسط موم سيا رکے۔ ونٹر کو ساری عربیس ایک ہی خاوند مناسب ہے اگردہ فاوند عرصا وسی تو تا داین سیا که ده دوسی سیدها طاوند کے اُسکے تھر میں این عمر کو اکمی میر کرے۔ اگر سات قدم بلنے سے بیلے سے جبکا وکر فالت شادی میں ندکور ہوا کولی الیا ناوند وسیام بر و کید فاوند سے نکو تراوی در روا ہے كريك سے سنرون بوكر دوسرے -سے شاوى كركے كيونك سات قدم صے سے میلے عورت فاوند کا رشتہ مستحکم منیں ہوتا۔ اور برکار خورت س

مباشرت یعنے ہمبشری ناجار اور اُسکا قبل کرنا اور گھر سے کال دینا جار ہے۔ بلکہ اُسکو ایک تنگ و تاریک تجرو میں بند کرکے ادر ایک دنتہ لینے حالیس درم نوراک اور بوٹا کپڑر دینا سناسپ ہے۔ برہمنوں کے نزدیک حیص سے ایام سولہ ہیں اسسان سے کہ جب عورت حالین ہوجاد جارون مباغرت منع ہے۔ عردس ہر فرص ہے کہ خاوند کے والدین اور بھائی وغیرہ رفیتہ داروں کی تعظیم مجالاوے اور ایت خاوند کے مال و اساب کو مجفاظت رکھے۔ اگر فاوند سفر کو جات مورث کو جاسا ، الراسند اور شکفتہ اور خیدان انو اور رشتہ داروں کے گروں بی صنیانت بر ند ماسک اور ند میکار میلے - جنگ که وختر ووشیره اور ناکدفا ہو اسکی خاطت میں کمالی کوشش کرنی جاہے اور بعد خادی روا منیں۔ اولین سے وفات میک کھی عورت صاحب اختیار کئی تنین ایکی ملکه جاہے کر مهینته زیردست و فرافردار بدر اور شوہر وعیرہ رشتہ داروں کی برے اگر یہ سب سوجود نه مول حاکم دفت بر اسکی خبرداری فرعن ہے۔ ایام سافرت خاوند میں عورت کو گھر میں ایملی رسا نہیں حاسیے گر اپنے دالدین اور کھائی وغیرہ رفت داروں کے پاس کہ ۔ اگر ایک فاوند کے مرت پر ستی نہ ہوجادے کیے اسکی لاش کے ساتھ نہ بیلے تو جلبت کر ایم فاوت کر ایم فادت ایم فادت کر ایم فادت کر ایم فادت ایم فادت کر ایم فادت کر ایم فادت ایم فادت کر ایم فادت ایم فادت کر ای خاوند کی ماش کے ساتھ علے سینے سی ہرجاوے اینو تعالی اسکے اور اسکے خاوند کے سب کناہ مخبش دیتا ہے اور دونوں مت کثیر تک بشت میں رہتے ہیں۔ اگر فاوند وورخی مجی ہو تو جیسے مارکیر سانب کو سومان سے بزدر تخال لیت ہے وہ عورت اپنے خاوند کو دورخ سے کال کر بیثت میں الجان م عورت کی مروال م دوسرے جنم میں عورت کے بدن میں سیں بڑی۔ راست تو یہ ہے کہ دہ دوسری بار بدن سے متعلی تھیں ہوتی سے مکت ہوجات ہے۔ لیکن اگر بدن سے سفلق ہو نو مرد ہوجاتی ہے ا کرستی مذہو اور سبوگی میں مرے تو ہرگز بدن عورت کا بنیں جیور کتی لیے دورے جنم میں بھی عورت کے بدنیں ٹرکی سب عورت کو اپنے سردہ فادند کیسا تعرفجانا جا، کر کرحاملہ عورت و الله المان كى عورت ابعة مروه خاوند كے ساتھ الكماني الل

میں جلے اور دوسری عورتیں علیٰدہ- اور دور سے عورت کو ماک میں قوان ناروا ہے سے بنی جو عورت ستی ہونا جائے اسکو منع کرنا نا جایز ہے۔ محتق کہتے ہیں کہ ستی ہولیے سے یہ مراد ہے کہ عورت بعد دفات فاوند ربی سب طوامنوں کو خاوند کے ساتھ ہی طلوم اور مرف سے پہلے مرجاوت کیونکه رمز کی زبان میں زن سفوت کو کیتے ہیں سے شہوت کو دور کرے مذہبے کہ مرد کے ساتھ سے کیونکہ یہ کام ناستودہ ہے۔ بارسا عورت كو عاسيم كر ابنا جيم بيكار مرد كويد وكلا وسلم ادر كيار اليها فيهن کہ یافشہ پاٹک پوشیہ کیا۔ تربمن کا رفیحا جو حبتری کی وخر کے بیٹ سے ہو برہمن بنیں ملکہ اجب خیتری ہوتا ہے۔ مقرر سے کہ بہن برہمجرے کے عمد میں اسٹ برستی سرتا ہے لین دواہ کے دفت وہ الگ برطرف بروجائی ہے بس طرور سے کہ اسولت دوسری آگ گاہ میں لکھ اوروہ حَبُّ بِرُصِي وَاحِبَ مِنْ بِرِهِينِ تَاكُهُ وَهُ اللَّهِ أَنْ شَرَابِطِ كَى جَوِبِيتِ وواہ قائم ہوئیں گواہ ہور تعقد بخاج بینے دراہ کے پیچھے وے وعائنر جھیلا کہ جو ہروقت حلالے اگ کے طرقتی گئی صیب برطھیں اور ہرروز اتش لی ریستش کریں۔ برمن کو جاہئے کہ طلوع آفتاب اور غروب کیوقت موم کریس اور دو مرشه کهانا کهاس - ایک دو میر کو بیر انک بیر رات سے ۔ فقیر آور دوستوں کو جو استکے گھر نیں آدیں - حتی المقدور خرس اور پیشن دمید - جیزی کو بید شاستر سے کلام اسمانی اور علام کا پڑھا کروا ہے لیکن وہ دوسروں کو بنیں بڑھا سکتا اور مردم بھی المارہ سے محکم دینا اور خلق کیا بال اسکا کام ہے صب قرار داوبرہا اور شریعیت برہا کے قدیمی بادشاہ جیتری تھے۔ حزید و فروخت اور تجارت اور عاربائورنا ركمنا اور كاشتكاري حبيس سود بو بقالولفا بيشه سهد بزرگر كا پیشه جیکو شودر کتے ہیں یہ ہے کہ وہ خدسگاری اور زراعت ادر بركب جو ہوسکے جس سے روزی سلے کرے کوئی قید انکے بیٹ میں بنیں۔ ہر جہار گروہ بر واجب ہے کہ مسی کو موکھ نہ دیں خیبوفیا کسی کو مختل خركس اور رأت كو ادر ورست كروار اور خيات سے بايك رئيس-ادر ربہنونیر فرص - بنے کہ برس بھر میں ایکدفنہ مگ مزور کربن کہ جو تخیرات محفوصه سيء اكر مفلس اور ناوار بهول تو اسينه مجنسول سنه كي حميم

کرے جگ کریں۔ اور جگ کا طریق یہ ہے کہ تین کنڈ یعنے اور ایک اتش بنانے ہیں اور اُنکے آگے ایک لکوی کا سنون کٹرا کرتے اور ایک رس کیاہ درب کا جبکو کوشا کتے ہیں بناکر فیز سیاہ کے گئے میں طوالے اور ائش سنون کے ساتھ باندھ قیتے ہیں اور بائخ دن ہوم سرتے ہیں۔ پہلے رن بهوم كر نيوالا ، اور أسكى عورت دونون غسل كريس ادر و بريمن معى ر اور بدن وهوئيس ائن تو بريمنول ميس سير آيك كو بربها خيال ريس اور سب اسک علم میں بہول اور باقی آفت کے سوا سولہ بریمن اوربول جو بہوم سکے وقت جُدا وعلمدہ منتر لیسے دعا بڑھیں۔ اور اگ جلانے کے واسلط وہ کر لانی حاسمے کہ حبکو سنکرت میں ارت بولتے ہیں اور بلات کے واسطے وہ لکڑی جبکو سنسکرت میں کنڈر اور النگی میں جندرو نام رکھتے ہیں اور یہی ہوم کیواسط وہ لکوی جبکو الیا مارگ للنگی میں اوبرسی اور دکنی اکهارہ کہتے ہیں اور حب سے سواک یعنے داؤن بنائے ہیں لاوے۔ ایسے ہی بیل کی کلری جو مشہور ورض سے اور وه جوب حبکو سنکرت میں اودم بره منگی میں میری دکھنی میں گور بارسی میں الجیروشتی کتے ہیں اور وہ کطری حبکو سنکرت میں ستی النگى میں حتی کہتے ہیں اور گھاس جبکو سنگرت میں دوروا النگی میں لک دکهنی میں سریالی کہتے ہیں اور وہ کھاس جبکو دریاس بولے ہیں یہ و ہوے - وے آگھ برہمن مذکورہ منشر بڑھ کر بزیدے کمی کو بگریں ہیں ورخت خار زہر حبکو سنگرت میں کال شاکھ النگی میں بوکوما ورکتی میں کارکا بھانیا کہتے ، ہیں لاکر فرش کریں ہیں وے آتھو برہمن یز کو اکس خار نہر ہر لٹا ویں اور کیٹر رکھیں اور سولہ بریمن مسطورہ منتر پڑھ کر بڑنے کے ممنہ وغیرہ سوراخوں کو ایسے روکیس کہ دم مذیخلے تا کہ وہ مرحاوے بس سپلے اُن سولہ بریمٹول میں سے ایک شخص مبز کا سر كالے عمر أسكا جمرا فراكهار كر ماره كرے اور استخوان بھينك دے بس اس گوشت میں کھی المادے اور وے آگھ بریمن تقورا تھورا تھورا الملی سے لیکر آگ میں ڈالیس اور سولہ برسمن مذکورہ آگ میں لکڑی مسطورہ بيسنك رمين ادر اس كوشت كيب شده كو آمه بريمين كفائس رادر جِكَ كُرِنُوالًا لِمِي كَمَاكَ يَسِ الكِيو الكِي مَادِه كَاوُ مِع كُوسَالُه اور كُجِدُلْةً

سے وجینا ان آٹھ اور سولہ برمہنوں کو دیں اور ماسیم کم ووسرےون جید ہوم سرو ہو اسی دن دان کرے سے کھ دیں اور تین دن ادر ر مرصل اور اگ جلادی جیما که کها عملی نکن عوشت مذ والیس اور ان بانجوں دن میں جسفرر برمین آویں مانکو طعام کھلاوے اور علم اور علم اور بانج دن کے بعد دو کوٹ کو مجمودیں اور بند کریں اور میسا کنڈ برستور جبور کر آگ کو گھر میں لادیں اور اور بند کریں اور میسا کنڈ برستور جبور کر آگ کو گھر میں لادیں اور میں اُس کنظ کو بھی کھر دیں کیونکہ اس کام کیوا سے اُس کی اور اور الحد تام کے اُسکو جلادیت ہیں اور گھر ہی ایک ر کھتے ہیں اور ہوم کرنے کے وقت اٹھا لیتے ایس- بوم کا طریق تا ہے کہ بناکر اور ایس کنٹ کی فاکشر کا قشقہ بیٹے ٹیکا لگاکر ہوم کرنے ہیں اور ہوم بہن کراوے دورے کا کرانا عاطر ہے اگر لیمن أسكويون على بيك بين اورجيس تين أرق الرقي واليم والتعمر - حسيل مار نه ماری جاوس غینوم - جرس مای نزاری عاوی را به می اور ایم اور ایک کوسیده ایران مای کار ایران مای کار ایران مای کار ایران می کارد ایران می ارا عادے استمیرہ اور راجیہ کے اس - اور اسی طور اگر آدی مار حاف رس مل ما مها در به ما مه ما د ما د ما که ما تی که ما تی که ما كريمة بي- وشخص اكم مرتب فك كريم عامية كر برسال الكيا بر الما كي الر منوسك آرو ي بن بنارك الربيني بوطيع كر آرد سے بناوس كونك بيننو شرب مين حيوانات كا آزار حرام سيء اور سمرت سینے شریعیت میں بھی مذکور آہے کہ وہ شخص جانور کو بارے کہ ایکو زندہ کرکے کیونکہ مگ کے مارے ہوے کو تعر زندہ کردیا جاہے اس فرقت کے وون کتے ہیں کہ قبل مؤسندان سے مراد عادانی کا فدور کرنا  اسپ سے نفی خواط مراہ ہے کیونکہ من یعنے دل کو متحلہ ادر سایرہ میں اس ہرزہ تاز سرکش کھڑے المائی کا کام ہے ادر آدمی ماری سے مراد ادسات ذمیرہ بشرے کا دور کرنا ہے۔ چاہے کہ بین کھیتی نکرے اور این ہم ندسوں کے گرول سے کچے فلہ بطور فرات لیکر قانع اور مشول عبادت صانع ہے۔ فلا استدر جمع لیکے ووسرے وال کو گذارہ ہی ہو اور سے معالوں سے سومے کے آلات طام سية باك بها جمال بنكده سي تفاكر دواره اور كنو دور ألم ودر الم دیکے طوا دے سے پردھے کرے ماری پانی اور مادہ گاؤ کی جگہ میں اور ظاکتر یہ اور برمن اور کو اور سوج اور اگل کے سامنے بول و باز کرنا ناجائے ہے اور ہا شائے میں بریش ہوکو اکب کو نہ ویکھ اور برہت ینی میل کرد بذ کرست اور معرسه کی طرف مر کرکے نے سووے اور عرق ادر فول ادر على طارى بالى عبى عرفدام ادر الك كا على کم کردنے کے واسط بائل نے نیاسے اور آگ پر نے گذرسے اور دونون المون من الله الله الموسم الموس کر بھڑورے ہیں ہفت اور جا۔ کے ساتھ ایک وسی ر نہ بیٹھ میں کا معالی کا اعمال ہو کرسے اور مردہ جاتے کے معالی سے فاب سے کوشے میں نگ اور خالی گھر میں بدون رفیق کے نہ سوو ابل حاب وسنج برسن ماه تو وه صد قرار عنية بين- ابتداء سے بنورہ عاريخ عك ريك محمد الولدين ونكو براوا بين ميم بولت مين - خانزوم ے آخر او کا دورا دصر- اسطور کے مراہ میں دو دورادہ و مکثر

اتویکا مین دجه سه دو دوارستی اور حیستی کیات دو دوارده و کمک کی- دیو لینے پیکر فرشته ادر بادشاه اور انستاد ادر مرتاص اور عورت منکور غیر کے سایہ پر قدم نہ رکھے۔ برسمنوں کو حقارت کی نظر سے نہ و کھے۔ اگر باعث تقصیر مجم سینے گنا ہگار کو اور تادیب کیواسط شاگرد کو اربیط کا صدمہ کمرسے اوپر کے شاگرد کو اربیط کا صدمہ کمرسے اوپر کے بدن کو شر سنتے ۔ اپنے سے بڑے اور بیوہ اور بیکس اور بڑھی ورت اور لڑکوں کے شاتھ تجٹ اور ساطرہ نہ کرے۔ زن مرید لینے وہ مرد که عورت کا فر انبردار ہو اور جو شخص عورت کی بدکاری سے آگاہ ہو الیے لوگوں یر تجابل اور رغاص کرے۔ حق ناشناس اور تصاب اور ویوٹ یفے بیٹرٹ آوی کے ساتھ ایک سفرہ لینے ایک آسن پر نہ کھائے۔ کسی صاحب خانہ کو روبل کھلانے کیا کے آداز ملبند سے مرتبکاری کیونکہ اس سے ریا کی بو آتی ہے اور نو کواکب بینے حضرت پر زمیل فی سنمس زبرہ عطارہ جر راس ذنب کو بمراد رقی دولگ ا مطالب و فرنت خی کے جنبرستش کرتے۔ غلہ اور لباس ادر جواہرِ جو اُن کواکب سے منسوب اور متعلق ہیں دانا اور بربیزگاربرین کو بیٹیاوے۔ بادشاہ طابئے کہ صاحب راے و تدبیر اور بور سے جوان کی سائقه نظیق اور عادل اور فربا درس ادر سب سے رصامند اور سخی اور کریم اور حق شناس اور لوگوں کے مطالب کا داشدہ اور اہل رنا صنت کما مطیع اور برسیر گارون اور دبیندار اور گوشه نشینون کا فر مانبردار متواضع ادر صاحب عوصله مو ادر عشرت وعسرت ومجبت ومحنت یعے فراخی و تکی اور خوشی و غم میں سخوک المراج اُور متغیر الوضع منو۔ جو شخص جنگ سے اگر رکھیا شخص جنگ سے اگر رکھیا ہو اُس شخص کو ملتے ہیں جو جنگ میں ستقل اور قائم رہے۔ وہ بازشاہ حسب سائلین مزمی این کے موصوف بر صفات حمیدہ اور عادل ادر من اور رجيت برور مو سب نيكو كاريول كا تواب جو رعايا كرس أسكو بہنچی ہے۔ عدالت ادر انصاف بادشاہوں پر واحب اور مفروض ہے بیانتک که اگر فرزند یا معالی یا ۵۵ یاست یا استاد یا در کونی شخص عزیز گناه کسے نورًا موافق سارت سینے شرع شریعی خود مادیب اور تهدید

اور تنبیہ اور تصاص کا تھی ویوے۔ سارت سینے شریعیت ہنود میں مقرر ہے کہ ایزو پرستی کے لعد فرشتوں کی سٹائیش کریں اور عبادت كى رسوم بجالاوين- الرّج كوشت كهان ادر تعص حيوانون كا مارنا النين منوع ننیں لیکن کانے کا ازار دہندہ اور ماریے والا نبشت کا ممنہ ننیں دیکھتا۔ کہتے ہیں کہ اس شخص کو حیوانات کا مارنا ساح ہے جو بھر اسکو زندہ کرسکے کیونکہ ضرور ہے کہ حیس جانور کو مارے زندہ کرے اگر اسیر قاور نہ ہو نہ مارے - ورنہ معاقب اور ما خوذ ہوگا - اور محققول کے نزویک جس جوان کا سارت یقے سرع میں مارنا جارہے اشارت ہے بطرف دور کرنے صفت وسیمہ کے کہ جوان نکور سے منوب ہے۔ زمان قدیم میں برمہنوں اور واناوس کا سے روپ تھا کہ بعد کدخدائی کے جسب فرزند ببدر بهوجاتا بے تعلق موجات اور فرزند کو کدخدا کرکے ای صحرا میں جاک خلاکی میستش میں منغول ہوئے۔ جب اس فرزند کے مجمی فرزند ہوجاتا اسکے والدین گھربار جیوٹر کر جنگل کو جے جاتے لیکن وے ران و مرد آبس میں ملاقات کرتے اور ایک دوسرے سے دور رع كرتے تھے چانجے انكا فاصلہ چند كوس كا بہوتا۔ انكى ريا ضتيں بہت ہيں جے کھرے رہا گئے رہا نہ بولا این آپ کو دو ٹکرے کرنا بہاڑ سے گریرنا دغیرہ اور عورت کا مردہ فاوند کے ساتھ جلنا تو مشہور ہی ہے۔ یہ بیان سارت کا ہے جو برہا سے منسوب ہے جو ضرایتالی کا تعین ِ اولِ ہے۔ نامہ گار سے انیس سے شری منی برمن کو لا ہور میں دیکھا کہ سلمانوں سے غذا نہ قبول کرتا اور غیر مزمبوں سے نملتا۔ كت بين كه ايك مسلمان اميرية ثين لاكم رديب أشه ويا منظورتكيا. حب قرارداد مزمب فود كوشت منه كمانا مقار كسيات تيوارى بارس كا مریمن ہے تنایت عالم مدت سے لینے مالوفہ وطن کو مخبور کر لاہور میں وریا رادی کے کنارے باغ کامران کے قریب رہتا ہے۔ مین اور دھوبیں ہاہ منیں عاہما۔ میت بربیرگار۔ عقول دورہ میا ہے۔ و کے بند اه میں اکٹھا ہوتا ہے صالح بریمیوں کو مبلاکر کھلا ریا ہے ہ يوى ظهاندول كعاندي

یہ فرقہ محقق اور صوفی اس قرم کے ہیں انکے نزہیا کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ موجود حقیقی کے دجود کی حقیقت علم کے سے نقابص و نقابض منے نقطانوں اورمندوں سے باک اور سب موجودات بر بعیر اور بین ہے۔ اسکا وجود سب چیزوں کے عید اور بین ہے۔ اسکا وجود سب چیزوں کے حید اور بین میں راہ نمیں۔ نفوس و ارواح كا هذاوند ويى ذات مقدس بهد اش ذات مقدس اور ويود ياك كو يروانا لين نفوس و ارواح كا بزرگ اور معتر بوست ، ي وجود پر بھی ولیل کافی ہے کہ عالم مصنوع سے بیاکیا ہوا ہے اور سے اور سے اور سے اور سے اور سے اور سے اسلام کی میں میں اسکا نظر اور سو میں تقلبہ بید لینے کا سے ساوی کے اس موجود حقیقی نے اس عالم کو سمیا دار لینے معلومہ طاہر کیا میکن وجود کی بو ہمی منیں رکھتا در کی بیدا منیں ہوا۔ اس کردر کو ایا لینے قدرت اله وسط بين كونكم جان اسكا شعبره مي الله الله الله الله لحسل دور مقلد بینی مداری سرخی نخش واحد تا سیا مرات نود مقلہ کی طبح ہر دفت ایک صورت میں آتا اور بھر آسکو جہورہ ک ووسر کا ای کی طور فرانا ہے۔ وی واحد بریا اور ایک واسیر کے باس سی آیا دور اسی حقیقت واحد کے شوں کی علیدہ علیدہ علور کی ادر جہاں نایا۔ ارواج کو اس دارت مقدس سے جی شیت من کور دریا سے اور چکارہ کو اگر سے اور کی کو جہ ارواح کو جیو آنا بولے ہیں۔ نفش بین اور مواس سے جرو اور خوا ہے اور فودی اور ستی کے غلبہ سے فید میں کھینیا ہوا لاجرم اسپر نفنی کا نفظ ہوا! جانا ہے۔ اور نفش کی تین حالتیں ہیں ایک بیدادی جيكو عاكرت اوستها كيت بين اس طالت من نفس طبعي اورحياني لاش من كا من من وغروست آزام مان مه اور ميوكس باس

سے دکھ ہاتا ہے۔ عالت دوم ہان ہے جگو سین اوستا ہولئے اس حالت میں حصول و عدم حصول مطلوب سے شادی اور عم منیں ہوتا ہے۔ مان ماہے کر انکے نزیک فرب اس سولے سے مراو ہے کہ جبیں واقعہ سے سینا دیکھا مارے جبکو عرفی میں رویا ہوئے ہیں۔ مرضہ سوم سے وہ قواب مراد ہے جسیں سین عذہ ہو وہ وہ فواب مندن حافظ بلکہ نوم سین عذہ ہو دہ مواب مندن حافظ بلکہ نوم سین عالی اسکو خواب مندن حافظ بات میں اور سکورے کنے ہیں۔ اور نفش کو ان تینوں حالول میں گرفتار اور دار اور سیر کنندہ حافظ ہیں۔ جب نفش ان مراب ور البران سے سٹولی میوکر باعث اور الدوزی اور نکو کاری خدادانی اور نکو کاری خدادانی اور نکو کاری خدادانی اور شو عرفان کے گیاں کا نشان یہ ہے کر بھے کر اوگ جو گئے فواب میں دی این اسکو بیداری کی عاملت میں خالی اور معدوم گلتے ہیں عُفلي رس كو مانيه با اصل مي رس كا في د كر ماني - وي جوئے جان کو بہت فقلت عالم جان درنہ موجود حقیقی دہی ذات ہو اس حالت کو تریا ادست کتے ہیں۔ جب عارف جانی علایت اور ورشہ نرکور کا مقام ہے جسے برہا کا شہر اور بشن کا شہر اور باللہ کا شہر اور بشن کا شہر اور باللہ کا شہر اور بشن کا شہر اور باللہ کا شہر اور اس وقت وہ م کے کمت بیں ۔ قتم دوم ہے کہ اس وقت کو سالک فرشتوں کا اور ویکی محب سے کہ سالک فرشتوں کا محب سے میں اور ویکی محب سے کہ سالک فرشتوں کا محب سے میں اور کی سالک فرشتوں کا محب سے کہ سالک فرشتوں کا محب سے میں ایک میں سینے میں ۔ قتم میں سینے میں ۔ قتم میں سینے میں سی एतं दें हैं। हे के के पा के कि के कि के के के

بنجم یا که سالک کا نفس جسکو جیو آنا کتے ہیں نفس بزرگ کا عین ہوجاد مبکو ایرما کی رور موجود حقیقی حاست این اور ربیها انخاد حاصل عبو که دولئ کی مداخلت انتے جاوے اس حکمت کو کیو لم کتے ہیں۔ خلاصہ عقاید بیانتیکر کا نہی ہے اور ہندو اس علم کو عالم سیانی کہتے ہیں اور ہندو کے سب بزرگوں کے تول اسکے مقوی و موید ہیں - جنائخبہ وسٹشٹ سے رامجند ی نصایح میں ہویات بند اسی علم کے مطابق بیان کیں اس کتاب رِ وسَوْشِطِ کھتے ہیں۔ سُریکیشان سے ارجن کی تفسیحت ہیں جو کلیت کے جبکو گیتا برائے ہیں۔ شکر اچارج نے جو علماے متاخرین ہند کا برگزیدہ ہے اس علم میں بہت کتا بین بنائیں۔ اس طابغہ کا عقاد یہ ہے کہ جہان وجہانیاں سلم مؤد ہے بود ہیں مینے موجود منیں اورنفرکتے ہیں اور انکی حقیقت واجب الوجود ہے جبکو پرماٹما کئتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ غایش اور صور و تراکیب کی علمدگی سراب ادر بیکر خواب کے طور برستے - معلائی عبالی عم و شادی عبادت و طاعت وہم سے اور یہ كونا كون شكليس معن خيال البير-جهنم و بهشت يسي نرك و سُرك اور رحبت و "ناسخ ليف باربار حنى لين اور كامول كي سزا فيالات ہیں۔ سوال۔ آرکوئ بوجے کہ ہلو اپن اسل میں کی شک نیں لیکن ایک وانا ایک ناوال ایک امایش میں دوسرا ریجور نظر آنا ہے يه خيال دور نامين مطح موسكة جه جواب الله تراح اليا آب کو خواب میں مادشاہ اور حاکم اور پرستار اور غدشگذار۔ کرفتار و 'آزا د-بنه و فداوند - بيار و تدرست - غناك اور فرشدل منس ويكما البديت وقت خواب میں خوش اور غم اور خوت اور رنجیدگی تجھیر غالب ہوئی ہوگی ہیں شک نئیں کہ یہ سب خیال اور غائش ہے جو گھے خواب میں نظر آتا ہے ہے حقیقت ہے۔ راے روپ سے نا مظار سے ہوتھا کر خواب میں جو سر دیکیا جاتا ہے کہ سخت رخم برن پر لگا جب حاکماً ہوں اسکا اثر نظر نہیں آتا یقین کرنا ہوں کہ کنیال تھا اکر خواب میں کسی عورت سے جماع ہوجاتا ہے بیداری میں سیرا منی سے تعبرا ہوا نفر آتا ہے شق ٹائی میں کیوں اثر ہوتا ہے۔ صب عقیدہ بیانتیوں کے حواب ویا گیا که حبکو تو بداری جانا ہے گیا نیونکے نزدمک وہ بھی خواب

ہے اور تونے خواب میں گان کمیا کہ میں حاکا سمیونکہ بہت وقت خواب میں معلوم ہوتا ہے کہ اب میں جاگا اور جو کھے دیکھا گیا خواب تھا سیطے یہ بیداری بھی بیدار دل گیانی کے نزدیک خواب ہی ہے ات نیں فت کہ کاماب سمرادی نے سمراد نامہ میں کما سے الك ادمى كے سات لاكے تھے ہرساؤں كو تام جان كى ركيت کی خوامین معتی اسی خوامین سے دادار کی برستن کرنے مگ ایکدن مادوں سوگے ہم ایک سے خواب میں دیکھا کر میں ابنا بران جمور كر مارتشاه كے تكھر بيدا ہوا ہوں أور بعد وفات والد كے مارستاہ بنا-اور خاور سے آخر کا میری حکومت میولی اور ساتوں ولایت میں سیرے سوا مولی باوشاہ نہ رہ ۔ اور ماکھ برس سلطنت کی احر است بلتے کو ریاست دیکر مرا ادر سفت میں گیا۔ جب خاب سے حائظ۔ امھی وہ علمام حبکی تیاری مبورہی تھی تجنتہ نہ مہوا تھا۔ بس رایکہ سے یہ خواب بیان کیا اور ہر ایک رعوی کرتا مقا کہ میں سے فوالیہ یں لاکھ برس ساتوں ولایت کی بادشاہی کی اورمیری وارالحکومت الله الله منه من المحدول من يه عمروا كه بيداري مين المي تخت كابول کو دکھیں آیا ہے ہے یا کہ حبوظ ، کیلے بڑے بھائی کی وارالکومت الله الله الله المسلك بعظ كو بادشاه بايا اور وناس كى عارات كو بهجانا الله ای دورسه جاروں کے تحت کاہ دور یکھے دیکھے اس ساتوں اس کار کو باکر آپ میں کہنے لگے کہ سم ہر ایک خواب میں ہفت کشور کے بادی اور دوسرے کو نہ بجان اور ایسے ہی بیداری میں ا کے رہے والے لوگوں سے من کہ ہمارے بادشاہ کا مخت عام جان پر ہفا لیکن سم ساتوں کیسے جانگیر ہوئے کہ ہر ایک کے محکم میں سب زمین بھی اور آیک دورے کو شربیجانا جب سم جائے وہ جو خواب میں دیکھا تھا اسپے واراللگ میں اُسکا اخبار صنا۔ یس یقین ہوا کہ ہم ا بھی خواب میں ہیں اور اِس جان کی ستی خواب کے سوا اور بھی منیں۔ یہ وگ ہندووں کے سے عقاید این مزہب کے موافق تہائے ہیں اور تاویل کراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے جو بید میں مرکور ہے کہ فرختوں کو تایش کے وقت واجب الوجود جانا جا ہے مرادی ہے ک

مقیقت میں وجود اسی سے سے پس ہر فرشتہ کے کباس میں جلوہ ا سوا اسکے کوئی نئیں اور سپرویش کو مستی نئیں۔ برہا بشن علیش جو الدكور موس كيتم بي كر تين تعفات حق كے اس كيونكم برم بيداكرا اور بیش خفاطنت کرتا اور مهیشر فنا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ سب ول ی صفت ہے جبکوس کیتے ہیں اور مواس بافنی کا کام من سے مخصوص کرنے ہیں اور حراس ماطنی کے وجود کے معتقد نہیں۔ کتے ہیں اگر ول کسی تشرکا تقدور کرے تو برہا ہے کیونکہ حقیقت میں اس شہر کو اسی نے بیدا سکیا۔ جینیات چاہیہ رکھ سکتا ہے بس نبٹن مہدا کیؤنکہ أسكا محافظ بعوا - جب عاسم الس تصور أو تفوار و ما أس عكم مليشر بنا-الله يا عقيده سيد كر ريا معديد اسى واستطى منه كر سالك كو معلوم مع کہ جہان اور سے بور لینے محص وہم سے اور موجود حقیقی خداہی ہے اور اسکے سواجو کی انتقاموجود بنين صب رجم لك إكر طالب اس عقيده كا بو ادريه دانش ايي عقل یا تعلیم ما او یا کما بول کے مطالعہ سے معلوم ادر تعین ہو اور نورمامنت کی کا احتیاج منس اور کال ایک طابع این که را منت سی مي كذري وسن كيرنك رياضية طلب سي بيتارين المسيد سيد اسية آتي كو شیں بھانا کیونکہ وہ آپ وات خواکا عین ہے۔ یو عرفان مین کیاں رما عنت ملك زور سے مصل بدو أسكو كشيط جوكس كن بريا سيلي شقت سے مان اور جو عرفان معدس اور استدلال اور مطالعہ کیسیا سے سا اور اسیں ریاضت نے ہر اسکو ماک جوگ کے بیں سے بادغال ہی عاصل موناً مندوول من سنر اور موم اور وزيروت كرنا به شاعره كاهم ہے۔ مشر وعا کا نام ہے۔ موم یہ سبت کہ آگے میں روعن وغروالس اور رما پرسیس ٹاکہ جس فرشتہ کو جا ہیں رہنی کریں۔ عوزروت یہ ہے کہ جکی برستش کریں اسکے لگ عصا کیمنے بڑے ایکو سحبہ مری راج معرفقری سے فو کامل جوگ اور گیائی ہے ایک شخص نے بوتھا كه تو منز يؤها مه كاكر عل- بوجها كركون منز جواب ويا يي ج وم آیا ہے اور جاتا ہے - تھر اوتھا کہ موم کرنا ہے کہا کہ کرنا ہوں بوجه کید وال دیا که جو که کفانا بون عروجها که وزاوت کرنا س

بولاة ل بوجها مسوقت جواب ويا حبوقت لميا موكر سوتا مول- بربات بس مديث كوياد ولائ ميه - ومرالعالم فيرمن عبادة الجابل - يعيد عالم كاسونا عابل کی عبادت سے الحیا ہے۔ ایت برسی کو بندو لوگ دوارم کئے این مراد اس ارجه کی بیر ہے کہ وہ درتا اختیار میں ہوجا دے۔ بیر لوگ کے ہیں کہ اس سے مراو ہے جو باس آک جاہ کے كيونكد نفس ناطقه وشند سب السكايد سب كه جو كي وه وفاوس الفيار سيّن فالي سي سويكي م مل كرنا عابية تاك ده رسامند بود ادر اللك نزدیک اظار وحدت وجودیہ کے بیان میں مہد اوست کمنا سزاوار کڑے میں ہی ہوں۔ اگر سے مرتبہ عال نہ ہو قشم اول کو اختیار کرے۔ ماسي كال مال اناشي يوو حي را سيداد دار كر او غيب است و عامي دسم ويندان اور یہ لوگ صاحب گفتار و کردار کے ہوئے ہیں ایک آغاز و انجام كو بيجيات إن اور اسبخ سائق مشغول موسة مي جمانيول كي قيد من منیں ہوتے۔ شکر اعارج جو سرمہنوں اور شاسیوں کا برگرندہ ہے صاحب اس عقيده كل تقا جُركِهُ آك آنا فوس ربتا- ايكدن سافق اور شکروں سے مشرایا کہ بیل کو اسکی طرف بلیں اگر نہ بھا کیگا راور كمر ربيكا صادق سه ورنه كاذب يعي حبوا مه حبب فيل أسكى طرف آیا عیا گا شافقوں ہے کہا کہ تو خیال سے کیوں بھا گا بولانہ اعتی ہندووں کے بزرگوں کا معقیدہ ہے اور ہندووں کا اتفاق ہے ک حقیقت می اسک سوا اورکوئی نرب راست و درست میں۔ افار اور رکھشیر اور پنڈٹ سب اسی بر بے ہیں۔ کیانی زبادہ تشمیری بربن بد ألكو كتريري النب ميس كورور كورنيه كفت بيس- كين بيس أسكا بدر گیانا ند شیورنی نام رکھا تھا دور طبس وم اچھا کرتا- ایکدن استے مؤسشرہ کے لوگن کو جو کشمیر کی راہ میں ہے جردی کر کل کو میں عشری بدن میرزدونگا درسرے دن لوگ جمع بوے شورنیہ ان سے

بات جیت کرتا رہ بیانگ کہ لکڑی جمع ہوگی بس لکڑی کے ڈھیر پر يم آس جكو بارى ميں سين الله اور بدن كا تعلق جورويا حب توكوں نے ديكها كر أسكا مع روح عفرى بجرك سب ہندوں کی کتابیں بڑھ لیں اور تام علوم کو سب بندتوں کے على درج بر سمجد ليا جن مخر سب أسك قابل بل اب شرك علما كا سركروه به اور بنات آن دكش به - ستى كه السكو للف بوجا مال و رساب سے عم رور طاصل موتے سے شاوی نہیں ورست وشمن فرنش ربگانہ ایک اور کیا ایک ایک ایک ایک کالیوں سے دکھی اور تالیش سے کمی نہیں ہوتا جس مگہ درونش کا نام سنتا وہاں بہنجتا ہے اگرامیں سے کمی نہیں ہوتا ہور آسکو مغرم سنن ہونے دیا ہیشہ توجہ کی گفتگہ کرتا ہے اور کسی کام کیطرف ستوج بنیں۔ سواے درونٹوں کے کسی کے پاس بنیں طان- اور شوورش نام خواہر زادہ جو اسکا مربر ہے آسکے گھراب کی خبر رکھتا ہے اور رے تذریب ہو مرید لائے ہی ورکو بیٹی تا ہے۔ صب کوان رہند ایم عانیکا الادہ کرتا ہے وہ اکو کیسے بیٹاتا ہے کیونکہ اسکو طا ہرکا ہوں ی فرنس ری گرے کارے دیک رہا ہے۔ مقرر ہے کہ بندو لینے منتع ساتک گرے ملایا کرتے ہی اور گوسیند کو ارتے ہی اور دیا برعة بين رسكو موم بولة بن سياني رينه كمنا سبنه كه باري السا عرفان ہے۔ آسویں وول کا ریندسن طِلاتا ہوں دور گوسیند کی عظم خدی کو مارا ہوں ہارے نزدیک کی ہوم سے۔ وہ سندووں کے تام رسوات کی سطع تاویل کرتا ہے اور سبت لوگ اسکے مرسی اسکا خواہر زادہ دہ سالہ کنکو نام ہو شودرش سے حیوا ہے ایک دن عضہ میں ردتا تھا نامہ گار نے اُسکو کہا کہ کل کہنا تھا کہ جمان ادر جائی خالی ہیں اب کیوں روتا ہے جراب دیا جبکہ جبان منیں رونا بھی بنیں آت بھی میں ہمی مات ہے قائم ہوں یہ کیکہ بھر رونےلگا معرت معبت نيكانت ازنيكال كنده عكما فقد المياني رينه كا بينا آله بين

است ایک شر انگ بات یک کان مین شاکر دواو مين كيَّ كا بجيه ليجاكر كمرَّا كيا اور أمسكو قشقته سين طيكا كلينجا جب سے پوھیا کی کو تولے ہے کیا کیا جواب دیا کہ چھر تو طاب منیں رکھیا تھے اسکو کیوں تنیں ہوجے دوسرا ہے کہ جو کھے کسی کو بینداناہے وہ اُسی کو پوجنا ہے کیونکہ یہ بیسٹن ایک کھیل ہے میں اس سے کھیلتا ہوں بباعث آزادی گروالوں میں سے اسے کوئی سے روک سکا آذین کی - سال میزار این جری کشیری نامرگار کے مانی رید کی طاقات کی اور اسکی صحبت سے فرشدل ہوا این آپ و آتا سے نفس ناطقہ بول بھا۔ گیاتی رسنہ سے وگوں سے بوجھا کہ تيرو شاگره كون سبت كها وه شخص كه عجد خدا كو لينجا سوا سو اور ايت آتي كو خدا كا غير مذ حاك - الكدف الريخار سالحة عرفاء سنود سكم تشمير حیْمہ سار بر گیا تھا ایک سنیاسی تھبی جو کہ آزادگی کا دعویٰ کرما تھا ائنوقت سائٹ فیٹمہ کی ہزیر دب طعام لاے سنیاسی نے بھی مع عرف کے کیایا اور لاف مارائے لگا کہ اہلک کھی مینے گوشت نے کھایا تھا اس کیا ہے ان عارف نے غرب کا بیار اسے وا اسک وفع وسی کیلے یا دور اپنی تغریب کی مجر عارف سے بازار کی رون سنده شهر من شراب سے بھی بدتر ہے مامز کی سناسی سے ایک ایک کاکر این ست سایش کی کر اب میں سب فنود سے چھوٹا اور کاکر این میں کا کوشت بھی کھانے جا سناسی سنتے ہی علیں ہے اٹھ کیا۔ کیابی رینہ کے معاری مرمد حکو ناسکاری وکی ہے۔ شکر تعین کی سنتی میٹ - شوورسٹن کول - آوٹ عیا ۔ مناب ریند آدے مودن بگومال ہیں۔ شکر عیا سے ایک سُنار نے پوجیا کہ کیائی رہنہ باوجود آزادگی قبت کو کیوں بوجہ ہے شکر میط نے بواب ویا کہ لا درگری کیوں کرتا ہے کہ کہ یہ میرا بیٹیہ ہے روزی کیواسط کرتا ہوں جوابدیا کہ وہ بھی کسب صول نذاکے الے ہے۔ ایک فقہ ملا شدائی مہندی جو سنبور اور فضیح شاعر تھا ٹامیگار کے استفادی کا طور کے ماعلقوں کا طور کے ماعلی کا طور و وصنع دیکھر سبت جران مہوا اور کہنے لگا کہ تمام عمر میری آنادوں کی

خدمت میں آمد ورفت رہی لیکن الیبی آزادی میری آنکھوں سے منیں دیکھی اور کاون سے نیں من - ہرام وری سناسی سینیوں میں سے علا بحال ازادگی حب تشمیر میں آیا ہے کیے بال لینے جا اس بنر بر سندواے جبکو معط کے بیں۔ سی کنٹ معٹ بنڈٹ نے اسے دیمہ کرکیا کراگر بال موندوان سفور عقر سی تیر تقه سین برستنگاه مین شندوا ب جراب دیا که تمنایت سرنعیت وہی عبکہ ہے جہاں ول نوشن ہو یہ شخص بهت راتین سمان بین مرده گاه مین اکیلا دیم از تا تحار وه سندایکرا بناه و مکیت مبجری میں تشتہ ار کو کلیا جو گان عام جنگ میں جرکب جو گان مازی اور بی سواری کا مکان تھا اور مردہ طلانے کی عجد سور کا سال بير مهاور سنگر را جه کشافوار کا اسکا مقتقد میوا اور اسکی توجه ظاہر بیستوں کی فتود سے چھوٹا اور اب وہ راستوں کی صمیت کا عنب رور مایل ہے وہ جوان احیا سفر فنم ہے۔ بال ایکرزر بادن ہجری الشوار میں راج کو باغیوں سے جنگ بیش آئی جب اُڑائی کا نقارہ بی اور طرفین میں جنگ شروع مہویی سررام پوری ایک پشتہ کے اور جِلْم كُو يَكُونُ اور جِسْ فروسْ بنگ كالم نَكُ كالبيّ لكارْ أَنْ اللَّهُ لكارْ أَسَى عالتُ میں اُسکا قدم مجسلا اور گریزا- سپیرکی حیط اُسکے سرکو پینی آسی مران

أشيره ولم بعلم حكست روشن هرحند که در ولاملیش بو د سخین ایں راہ تمام طے شد از لغزارن

ستهره اور حادو دومون فقير لحقے - مستهره ك نگركوت مين فنقه لين فيكا لكايا اور زنار کلے میں ڈالا گاے کا کیاب بازاری روٹی کے ساتھ کھا آادر سیر سرتا تھا۔ ہندو لوگ اسکو بردر کبڑکر قاصنی کے باس لے گئے قامنی نے ایس سے کہا اگر تو ہندو ہے گونشت گادئر اور بازار کی روق کھاتے سے برہیز کر۔ اگر سلمان ہے تو قشقہ وزنار نامناسب ہے جواب دیا که قشقه زعفران و صندل کا ہے اور 'زنار سوت کا اور کا سے کا گوشت کا و تعینے گھاس ہے اور رونی گندم سے ہے شور مٹی ویانی

سے ہے جب حقیقت میں دیکھا حادے سب جاروں عناصرے مرکب ہیں نہ ہندہ ہیں نہ مسلمان- باقی شریعیت کامنکم- قامنی نے اسکو چھوڑ ویا۔ جادو آسکا شاگرد تھا لہنے میں گیا تشفہ اور زنار کے سمیت سجد میں جاتا تھا اسکو گرفتار کرسک عاصیٰ کے باس ماسکے تاصیٰ سے اسکو اسلام کی ہداست کی جواب ویا کہ اگر میری شاوی کردو تو البت مسلمان مِوجاتًا مون عاصني مِن ايك خونصورت بيوه وأسكو ديدي سب حادومسلان ہوگیا اور عورت کے گھر طبا گیا بعد چندرور کے کہا کہ تو اپنی دختر کو ج ملے خاوند سے ہے میرے حوالہ کر تاکہ اُسکو فردخت کرکے اسکی فیمت کو بندیج نیج کرول بھر حب اور اولاد موط وست مجمر اُسکو السے ہی زوضت رکے گذارہ کردنگا کیونکہ ہی میل بیشہ ہے اور اسکے سوا اور کسب شیں مانتا سوں - عورت سے کارہ کیا۔ طادہ فارغ موکر کابل میں کیا اور شاطردن کی طئ سربرنسی حابور کا پنگھہ اور کمر بر حرس سینے گھنٹا وعنیوہ سابس مین کر بازار میں تھیرے کا بنا طروں سے اسکو گرفتارکیا كر ترك الراكاس كيول لينا عن حادوك جواب وياكم تاج اورير تو بلیل ادر ووسرے طابوروں کے سریر تھی ہوا کرنا ہے اور جرس اور رنگ گوسیند اور بیل کی سرون میں ہوتا ہے ہی کھیے بھی اُن میں سے کُنا جاہے شاطر اسپر بختی کرنے کے جادو ہے ، وجوا کے میاد ساتھ شالگ لكاني حابية عادوية قبول كيا دور أكلي ساته حبت وفير كري كا صبح کاذب کے شاطروں میں سے لا ایک بھی ۔ رہ اور وہ سات رات ون بلا خرد و نوس کے اس کام میں مشغول را ۔ یہ طاروریات میں بہت کائل تھا وہ ایکہ ار باون ہجری کے سال میں طلال آباد کے اندر جو بیٹاور و کائل کے درسیان ہے کی ایکے سامنے فرت ہوگیا بہ برتاب بن میده که کوتریوں کی ایک قوم ہے گیائی سے مارون ہے ادر اُسکی زاوروم سالکوٹ ہے وہ کامل عاروں کی طامت میں پہنچا۔ ہوا تھا کسی مذہب کی قدید میں وہ مندین کھا سب مذہبوں کو موسل كِنَ مَانًا فِي اور م صورت مي دوست كو علوه كر ومكم تقا- امكيها مرتبہ وہ باعث کسی حاجت کے دوارہ نام نانک بینتھی کے باس

جو ہرگوبند کا خلیفہ تھا دوارہ اسکا مربیہ ہوا اور اسکے پانوں دھوکر وہ بانی حاصران اپنے نہب کو بلایا کیونکہ انکی ہے رسم مقررہ ہے۔ افر برتاب مل اور دوارہ میں کچھ سجٹ ہوئی برتاب مل کو دوارہ نے کی کہ کل مربدی اختیار کی ادر آج میرے ساتھ رشے لگا۔ برتاب مل بے جاب دیا کہ سے جونے آدمی میرے باؤں کو تجھ سرنکیمی میٹ ہمیشہ وصوبا کرنے ہیں میں آپ اپنے اکھ تمجمی باپون تک تنیں بہنجانا حبط ایک کمینہ قرم ہے دوارہ حبط تھا۔ ناٹک کے مربدوں میں مقرر ہے کہ حب کوئی مراد مانگنی منظور ہو چنہ درم استاد یا خلیفہ کے گئے درم مراد مانگتے ہیں برتاب مل نے بھی چند درم بقام کابل ہرگوبند کے کابلی خلینہ کے آگے رکھکہ افقہ بانہ سے اور کہا کہ میری ایک عرض سے نانگ کے سب مریدوں سے وعاکی کہ قبول ہو کابل کے افیار سے پہلے ہوچھا کر کیا تو ہر گوبند کا دیدار جا ہتا ہے برتاب مل سے کہا کہ کیا وہ میری مراد راس سے بھی عزنیہ تر ہے کابلی سے پوجھا کہ وہ کیا ہے برتاب کل نے کہا کہ میں جاہتا ہوں کہ مسخری اور رقاص سیسے ناچے اور کانیوانے لوگ بیشا ورسے کابل میں آدیں تاکدائی حرکات اور سکنے ت اور صورت کو میں دکھوں۔ بتا ب مل کے گھر ایک مہت ين تُمَاكُر تَمَا حِبْكُو بِهُدُو يُوسِحُ يَحَقُّ مِوْنَكُمْ جُوسِتِ أَسْكُا رَسَاسِ بُكَارَيَّ عَقِي آخر أمسى مبت كو دينظ كي جلد سوراخ شوش مين دبا ديا تأكرية بند ہو توگوں سے اُس سے بوجھا کہ یہ کیا کام ہے ہوات ویا کہ وہ گاکہ جو جو ہے کو نہ روسکے گا- ہماری حفاظت کینے کرنگا اور سلماؤں کی شررت سے کیے بچادیگا۔ ایسے ہی ایک شیدلگ بڑاب ل كُورَ مِينَ عَفَا جِسِكُو بِهُدُو لُوكِ بِوجِي عَظِ الكِدِن يَحْ كَى جِكْ أَسْكُو رُيْن میں مطوک کرکے کا باندھا۔ ایک مسلمان سے اس سے کہ کہ فون میں سے دو آدمی مینے نوشیرواں اور مائم بہشت میں جا وسینگے برتاب مل سے حواب دیا کہ یہ تو تھا را عقبیدہ سے کہ دو کا فرمشت میں حاویظے لیکن ہمارا اعتقاد تو سے سبے کہ ایکی۔ بھی مسلمان دخل ہفت نہ ہوگا۔ متخلص ہر آزادہ بربہن ہے اُستے ایک روز ایک مجلس میں کہ جاں مسلمان میں بیٹھے ہوے تھے روقی کھائی اور شراب کا

استعمال کیا اس سے پوجھا تو بندو ہے مسلاوں کے سابقہ کھانے میں مشارکت کیوں کرتا ہے ہندو تو اسے غیر مذہب کا طعام منیں كهائي أراده سے جواب ديا كه ميں مكو مسلان منيں جانا تھا كيلاده تھارے کیانے پینے سے پرمیز کرونگا۔ ووسرے دن باوہ دستی میں عر الكا شرك موا اور طعام كهائ سے محترز بنوا كها يے كے وفت ازادہ سو ہوگوں ہے کہا کہ کل اپنی سیلانی سے سے بھے اگاہ کیا تھا جواب دیا کہ بیٹے سبھا تھا کہ تم ول لگی کرے ہو تمکو خدا مسلمان تکرے ، بیٹوائی ہیرامن کا یتحد کا بیٹا ہے۔ کا یتحد جو تھے ورجہ كا فرقد آفريش بربها سے ہے يہ اشعار ميں اين تحلص ولى كركے رکت تھا۔ راکین سے اسکو ورویشوں کی صحبت کی رعثت کامل محق صفرسن میں فلیف الارواح درولیش کی غیمت میں یہ وکر کرسے کا الله ما صرى واحدى الله شامى - يين اس خدا لو ما صرب اور واحد ہے اور شاہر ہے یہ ایکسرار جوالیس ، بجری میں فقرار سندری فدیت میں ہرہ اندوز ہوا۔ مھر کشمیر میں تجرمت ملاشاہ برخشی کے پہنچکرشنات كاكاسياسيا روا- وه بوجيب اس كلام ك الصوفي لانزميد ل- يعني صوفی کمی است کے کوئی مذہب نئیں۔ ملسی مذہب کا بابند نہ تھا۔ بت اور بتحاید کا آئے ہے اور مسجد سے بھی بیگانہ منیں۔ باوجود نہ ہو دائق طاہری کے بابر شروے مال کے اونچی بائیں اس سے سرزو يون تعين عامن على اور أسكى القات الكزار بجاس الحرى ين بدن

این نشان نوری این توایم مید نشان تو ایم این نشان توایم این نشان توایم این نشان توایم این نشان توایم این نشان در میده صفاحت تو اند باک از نکل و فر قوا و بیدا دربی ایاس فا منظر وابت تو بهد است تو بیدا مین تو و فرد تو فا و فرد تو فا و فرد تو فا تو با با منظر وابت تو بیدا صفاحت تو بیدا صفاحت تو با بایم مین وابت این مین و ویم دول فرد با بیدا مین و دیم دول فرد با بیدا مین و دیم دول فرد با بیدا مین و دیم دول فرد با بیدا مین مین و دیم دول فرد بیدا مین بین اور میا بیول کا عقیده از در میا بیول کا عقیده ایاس بند و مین بین اور میا بیول کا عقیده

ركية بين لذا بندودنكي جاعت مين كي كية - مرجد بنابي مجرات كا زر الله الله على مرامن رسيده بعد الله على مرامن ادر صا مال ہے۔ حب اعتقاد اور بیان شاکردوں کے اسکی عمر ہزار سال سے

بمجو فيروزه إفلاك منيرو كه - كومركم زطوفان كم فان رست ت رہ ایکدن جانگیر مارش کے باس آیا مارشاہ سے اس سے بوجیا کمتیرا نام کیا ہے کہا سرب انگی سے تام موجودات میرے اعضا ہیں۔ مجلس خروی میں ایک ساب بوسے سے مادشاہ دے وہ ساب برسے وال سے لیکر اللہ اللہ کے عافقہ دی کر یہ شیرا کلام ہے بڑھ۔ آگر ماتھ کے اور میر سے کا ماتھ کے ہدا ئى جُب وه برطيعين كا ما دشاره ي درمايا كه بيني تجھے براسين سوك عما-جواب دیا کہ سینے سیلے ہی کہ تھا کہ سب لوگ میرے اعضا ہی اب یں آسی رہان سے بڑھ رہ ہوں ، واصل عروفی م

اس روح مجروم کر خلقم بدن ست کے آتش و بار وآپ وظاکم وطن ست اس جرخ فلک با منیمه حرم کر سهت در کروسن زان ست که جویا س

اسی طال میں ایک طری قران موں بانی سے محدر کر آئی الگم نا تھ سے بادشاه كو كماكر وتيمه اس عبم ك سائد ج تيرى فدست مين عامز ہے اگر بانی میں حبوں تو عرق ہوجاوں سکن بسکیر طاہر میں ہوکربانی بر گذرگیا بول بد مولانا طومی

جال مكسر م ارواح وج اجهام

بود سنخص معين عالمت عام كية مِن كُو لَكُم نَا تَعْدَ كُعِيد مِن كُيا خَانَهُ كُو وَكِيمَا تُو أَيكُ که صاحب فاند کمال سے وو حیران رع حب بیت الله کا ورورزه محفلا بھر وہی سوال کیا جب من سے متعلق جاب نہ بایا تو شور کیا کم صاحب فان بنس بیاں نہ رہنا جا ہے۔ آخر اوگوں سے پوچھا کہ وے پیکر کر اس گھر میں تقین کمواسط دور کی گئیں ایک نفض سے جواب ویا کہ جونکہ سیت آومی کی شکل بنا ہے ہوے کے اور آومی کی شکل بنا ہے ہوے کے اور آومی کی شکل بنا ہے ہوں اسیواسط دور ہوئی گئے شکل مخلوق ہے کہ کہ یہ فانہ کعبہ بھی آومیوں کی بناوٹ ہے ایس یہ بھی برستش کے لایق تنیں اسبات کے شیخ سے مرعی بند ہیں ہوا اور اگرن کہ گئے آخر لوگوں نے جج سے اگر اُسے مند میں دیکی اور اور اگرن کے گئے اور اور ایک کا کہ اُسے مند میں دیکی اور اور ایک کا کہ اُسے مند میں دیکی اور اور ایک کا کہ اُسے مند میں دیکی اور اور ایک کا کہ اُسے مند میں دیکی اور اور ایک کا کہ اُسے مند میں دیکی اور اور ایک کا کہ اُسے مند میں دیکی اور اور ایک کا کہ اُسے مند میں دیکی اور اور ایک کا کہ اُسے مند میں دیکی اور اور ایک کا کہ اُسے مند میں دیکی دیکھی اور اور ایک کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کی کا کہ کا کا کہ کا کہ

شا ید که درس جنگده با در یا بیم آل مار که در صوسعها گم کردیم

نظر پنجم مانکھان کے بیان مین

یہ کتے ہیں کہ سہلی میں دو جیز ہیں اور وجود دو قسم ہر ہے الک حقیقت سینے چرس دوم غفلت جبکو برکرت کتے ہیں برکرت مالے پر کرت کے ملک اس سبب سے عالم میں دائر و ساہر ہے۔ اور غاص اس چرس کو بانج کلیش سیب سے عالم میں دائر و ساہر ہے۔ اور غاص اس چرس کو بانج کلیش سیب سے عالم میں - اور عیوب خمیہ سینے بہتے کلیش میں سے اول اودیا ہے وقت استا سقوم دائر جہام دوریش برخ اسے نوشن میں اور بائل اودیا ہے وقت استا خودی اور منی اور انانیت دوریش برخ اسے نوشن اور بائل انسیا سوم دائر اور بائل اور مائل میں بائل ہوا اور بائل اور مائل میں بائل اور بائل اور مائل میں بائل اور مائل میں بائل اور مائل میں بائل اور بائل اور مائل میں بائل اور بائ

وہ کمت ہے جو صول صورت برکرت و مجرس سے مواہ ہے اور صاحب
اس حالت کا دونوں کو علی دہ علی دہ بجاتا ہے ددر اس علم سے برکرت ہوو

پوجائی ہے۔ پس برش یعنے اپنی حقیقت کو کہ نفس سے مراد ہے باکر تحفوظ
اور برہ مند ہوتا ہے۔ اور برکرت سے اس فرقہ کی عرص عناصر خمہ ہیں

میری خلاصہ عقاید سائکھیوں کا ہے۔ مجود ٹی گجرات مصافہ بنجاب میں نامر کارلے

سرتا چند و مها دیو کو دیکھا کہ اپنے آپ کو سائکھی کہتے ہیں اور اسکے نزدیک

برکرت طبیعت ہے دور حق اشارت طون طبع کے۔ اور سب اجہام اور اجرام

طوی سبب اسکے موجود ہیں۔ کہتے تھے کہ کا نٹوں کو کوئی سنر بہنیں کرسکت

نظر ششر وك كي عاصداو رقالات بي

یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیر سینے واجب ایک فات ہے۔ واحد کیتا ہے صند و بے ہمنا۔ علم ہند میں افشر صاحب اور فدادند کو گئے ہیں اور افشر کے سوا سب جو سینے جمان ہیں۔ انکی لغت میں جیوجان کوبولئے ہیں کہ سب عالم و عالمیان کا فالق اور فاعل سینے کرسا والا ایشر ہے اور ایس فالق کی باک فارت سب دُکھ و درد و آلام وعیوب ایشر ہے اور ایسال و افعال سے بہر۔ اس سے یہ مراد ہے کہ آس سے مندن ہے اور اعمال و افعال سے بہر۔ اس سے یہ مراد ہے کہ آس وہ سن مندن میں کو عنسل وغیرہ عبا وات خرعیہ کا اوا کرن واجب اور لازم نمیں فوہ سب ہون اور کا دائندہ اور تمام ہستی پر آگاہ ہے اور ایسا حاکم ہے کہ غیر کا محکوم اور فرانبروار ہندن اور جیووہ وہ ہے کہ جو درو د دکھ اور جاری اور نیتیجہ کی طرف راہ کہ نیس اور مرک اور بیاری کو مہمکی سرمری حیات کی طرف راہ کہ نیس کو میٹ باعث غفلت اپنے آپ کو صبم جائز جمام ہیں حجہ وجمان بنیں نیکن باعث غفلت اپنے آپ کو صبم جائز جمام میں گروس کرتا رہا ہے جب باقضار زبان و افوال ایک بدن چھوڑتا ہے میں حبہ باقضار زبان و افوال ایک بدن چھوڑتا ہے میں میٹروں رہتا ہے۔ اور جیو کی بدن میں میٹروں رہتا ہے۔ اور جیو کی بدن میں میٹری میٹری میں میٹری میں میٹری میں میٹری میں میٹری میں میٹری میٹری میٹری میٹری میں میٹری میں میٹری میں میٹری میٹری

كتے ہيں۔ انكي فراو يوك سے يہ ب كه جميشہ ول كو ياو من ميں مصرون سکے اور اس بیت القدس اور بیت الله میں غیر کو وفل مد وسے اور اس مكنة الوصول كي والمط عصنو بي يواول مي- التيم منيم ستوهم اسن-جهارم بانامام بجمر بريا در سنتم وهارنا- مفتم وهيان- تتفتم ساوه به يم پانج مسم بي ا اول ابن سے ہے ازاری طبکی جرہ اظلم حیلاً کا نہ مارنا ہے۔ دوم ستیم سینے راستی - سوم سنیم سینے جوری نکری - جارم برہم جی سینے عورت سے رور رہنا اور سٹی پر سونا - بینج اپرارہم فینے کسی سے نبیج نہ ماگنا اگر بلاطلب بھی کوئی کی لادے بد لینا کہ دوم اندام ٹانیہ سے بنم ہے وہ بلاطلب بھی کوئی کی لادے بد لینا کہ دوم اندام ٹانیہ سے بنم ہے وہ بھی انج شم ہے - ادل شب سینے ریاضت - دوم نہیں سینے تشکیج اور ادعیات کا طرایت تذکار و اذکار- سوم سنتوش سینے "مناعت و رصاً دخورمندی جارم شوجم سے پاکیزگی اور طهارت- نینجم الشر بوجا سے طرا پرستی وعبادت حق۔ سوم از انسام گانیہ آسم سے طبعہ اور بیضا جو انکے نزدیک کمی طور پر ہے۔ جہارم رانا یام وہ دہ کا کمینی اور روک سے بطری معین میں دم ۔ جہارم رانا یام وہ اس ضبہ کو مرفوبات اور لذا یہ سے روکنا سے میں دم ۔ بیخے میں دم ۔ بیخے میں شہوت انگیز جبروں سے انگیوں کو ادر کل وصندل کی ہو سے سیحے شہوت انگیز جبروں سے انگیوں کو ادر کل وصندل کی ہو سے ناک کو ایسے ہی سب محدوسات لذیذہ سے حواس کو بار رکھنا۔ ت و معارنا معنى تعلب صدورى من جو وسط سينه مين جبكو ابل سند مول ے بیول سے تغییہ ویت ہیں دل کو حاصر رکھ اور اس جگرمیں فکر كرسا مفتر دهيان عداكو ماد ركفنا مشتم سادهاران يع ول كو غدا میں باندھ اسعے اسطے معزت می میں ملو ہوکر معوسات سے تخر مومای و شخف ان ہشت اقسام کی عکیل اور تہم کرے دور سے مننے والا ادر دور سے مننے والا ادر دور بن ہوجاتا ہے اور علم لوگ یعنے وصول دور بن ہوجاتا ہے اور علم لوگ یعنے وصول یں ستقل ہوتا ہے اور سیارہم السیر رحم فرماتا ہے اور سی وکھ و ورو اور نقصان اسکی ذات سے رفع موجائے ہیں۔ اور الے نزدیک اس اعلی مرتب کا حصول کت ہے۔ ہی ہے ظلامیہ عقائر جوگیان کا-اب مقورت سے اس زقہ کے علوم و اعمال جبکو جگ کہتے ہیں ذکر کئے عابے ہیں جگ ہند کا ایک مشہور فرقہ ہے۔ جگ سنسکرت میں طف كو كتة بين اوريد لوك اين أتب كو دال بحق عافية بين اور خداكو

الكه بولت بي اور الح اعتقاد مين خدا كا بركزيده بلكه نيين كوركه نات ي ا سے ہی محصندرنا تھ بڑا سدھ سے کامل ہے اور اسکے نزویک برہا و نفن رمیش فرشتے ہیں سکین گرکھ ناتھ کے مرمد اور شاگرد ہیں جنانجہ اب بعض النا اب کو انیں سے ہراک کے مینوب لکتے ہیں۔ یہ فرقہ بارہ سم يعني نبته بين- بنت ناته- ائ منجى- تحليم- مباك - نايشى- اروقارى-- امرنائی - نم میت - داش - جولی علی در زمات نامد - جاکر براک منبقی یک نبت وہ فرقہ ہے کہ سب ندا ہوں کے انبیا اور اولیا اور سرگروہول كو كركنات ك شاكر و عائمة بي - الكاعقيده تويه ب- كر محد عليه السلام مى بروروہ ادر شاگرد گورکھ ناتھ کے عقے لین سلانوں کے خوت سے نیل کہ کے کہ بابادین عامی سے گورکہ ناتھ پینم کا دایہ تھا ادر آسنے بالا در بینم کو جگ کا راستہ بلایا۔ سینے رئیں سے سلانوں کے باس ناد و رودہ کے بابند سے ہیں اور ہندوں کے باس انکے نہا کے کام کرے ہیں۔ کوئی چنز انکے زمیب میں حرام ننس فوک و کا ور اور آدمی کو مبی کھا جائے ہیں۔ المیان کے طور جنکا ذکر سکے ذکور ہوگا گبروں کے طربت بر شراب بھی بیتے ہیں۔ انیں سے ایک ایسا فرقہ ہے کہ ایت ول دبراز کو ملا کے یی لیے ہیں کتے ہیں کہ اس کلام کے کرنوالا برے کا موں پر توان اور عی بہ جیزوں کا درنا ہوجاتا ہے اسطریق کے عامل کو تبلیا کہتے ہیں اور گھوری بھی بولتے ہیں۔ اِدر حسب عقاید لکے اگرچ سب رائے گرکھ ناتھ کو طئے ہیں اور ہر ذہب کے ذرید سے گورک بایا طابکتا ہے لیکن زرمک راستہ وہ ہے جو بارہ سلسلوں سے ہوستہ ہو۔ ایکے طربی میں صب رم فوب ہے۔ جیا کہ بارسیان ہوشک میں كيونكه الح بادشاه صب وم كي كرية تق باتان المديس لكما ب كم افراسیاب ابن مشاک صبل دم میں کامل مقار اور اسی سفرسے جب ہوم عابد کی کند سے چھوٹا مانی کیں جیب کیا ادر یہ واستان مشہور ہے۔ مندودل اور یزدانی بارسیوس میں اس سے اعلی عبادت کوئی نسیں۔ اور مقوا یا اسطریق سے ساسی بارسیوں کے باب میں کھاگا۔ اِب اُس سے زیادہ بیان کرتا ہوں یہ علم دم اور دہم کا طانا ہے۔ جوگ ادر سناسی اور ہندوتیسی کہتے ہیں کہ جب کوئی صبس دم کا الادہ کرسے

جاع اور شور اور کردی اور ترش چیزوں کے کھائے سے اور محت سے رہیز واجب جائے۔ پس اس کام کی طرف رجوع لادے اور جائے کو مقد سے تارک سرتک سات مرتبی ہیں جنکو آذری ہفت خان بولتے میں اور جو گ سیت جکر بولتے ہیں۔ بہلا مرتبہ مقعد ہے کہ جمنول کی طرح جار سے سے وار برگ رکھتا ہے جکو ہندی میں مولا دھار بولے ہیں اور اسکے وسط میں رہے نری ہے حبکو ہندی میں سندر اور عربی میں ذکر کہ جاتا ہے اور یہ واسرا مرتب ہے۔ یا یہ سوم ناف حیکے درسیان رک اتنی گذری ہوئی جاور ہندی میں است نامجہ جگر بیلے ہیں- مرتبہ جارم ول ہے جبکو من کہتے ہیں وہ کنول دروارہ برگہ کی فشکل بر ہے۔ مرتبہ بنجم نای گلو حبکو کنشه بوت بهی- پایه سششم دوا برو کے درمیان ہم جو ہندگی میں تعبوں ہے۔ مرتبہ مہنم تارک اور سرکا سیانہ سندی میں اُسکو سربہانڈ کتے ہیں۔ حانِن جاہیے کہ اُسیس سبت رکین ہیں نکین تین رکوں کا جان صروری ہے ایک وائیں طرف جسٹسی ہے دوم ورسیان ہو ساری ہے ساری ہے ساری ہے سوم بائیں جو قری ہے ہندی میں انکوالیرائیکلا سوکھنا اور بارسی میں میں دمین ومان کھتے ہیں۔ اور امک سب سے طری رگ رسط بیٹھ سے سیدھی بیٹھ کے فقروں سے گذرکر اوپر جاک دو شاخ ہو گئ ہے جنیں سے ایک شاخ واک کے وائیں سوراخ میں اوردوسری بائیں میں بہلی ہون اور سور اسی راستہ سے بہنچی ہے۔ اورجو ہوا ان رگوں سے براتم ہوتی ہے بیدارز) میں بازہ اگل اور خواب میں بینی الله اور جاع کے وقت جو لٹھ الکل تک بہتمتی ہے ارر اس دوم ہوا کو حیات کا مادہ جانتے ہیں۔ ہندودں اور سیاسیوں کے بہت سے عمل اسپر ہیں ادر ہوا کو دنل قسم کی جانتے ہیں وہ ہوا جسکا عان مزوری ہے آباد فوقائی اور تحقانی کیے جبکو ہندی میں بران دایان اور بارسی میں اللے دباے کتے ہیں۔ یہ دورن موائی البی میں کفاکس میں ہیں۔ لفظ بن کے کہنے سے جوا باہر طاق ہے اور لفظ سو کے کنے سے اندر ان ہے۔ جنبش زبان کے سوا سبیج سینے ذكر ميں ہے۔ جب ہم كو مركب كرتے ہيں سند و ميسو موجاتا ہے ادر ہندی میں اسکانام اجا بولتے ہیں سے بدون مرد زبان کے

برها جاتا ہے اور بارسی میں والمن باد کہتے ہیں۔ ایسے ہی الکورہ تشتگاہ نے اوبر ایک رگ بنایت باریک ورفشدہ زرسنے سی ہے۔ اسکی آتھ بیخ یعے طربیں اسے بینوں سے سراتھاکہ وصول تارک سرکا راستہ بذکیا ہوا ہے امکو ہندی میں مندی پارسی میں روحن ماروروشیار کتے ہیں۔اوررگ ارک کا راستہ سیان ہے۔ جب سندلی صبی دم کی گرمی سے حاکمی ہے وارک سرکو خرصتی ہے جیساکہ دھاگا سوزن کے سوقار سے کمل کر سر كو جاتا ہے۔ جبكہ ہے معلوم ہوا اب اشتون كو بيجان جاسئے۔ ان يس ایک تو ساسیوں کے باب میں مذکور ہوجگا۔ بیاں ہر ایک کا نام بیان ار تا ہوں۔ سب سے اچھا وہ ہے حبکو ہندی میں کمت اس اور سدھان یعن ازادوں اور کا ملوں کی نشست اور بارسی میں رسانشین بولے ہیں۔ اسکا طریق یہ ہے کہ بائش بازئ کی باشنہ سینے ایری کو مقعد ورواره ير جوڙين اور دوسري باشنه ذكرير ركه كر بدن سيدها كري اور " مکسی با نرصیس اور دو امرو کے درسان و کیسی سی مقعد کو الاؤل ادر سنجلي سوا کو اوپر کی سوا کے سمیت اوپر کو تھینچیں اور شدریج یک نہتی ویں دور بود اور جڑھے کا طریق سیاسیوں کے باب میں کہ چکا موں اور ہوا کینے کے وقت ابتدا بائٹی ناس سے کریں اور وائی ناس سے جھڑیں مب آٹھ مرتبہ دائس سے اور لیجا کر جھڑیں۔ اس علی کو ہندی میں برانایام اور بارسی میں افزاسدم اور افزار دم کئے میں اور ناس بائیں سے کھنے کے وقت جاند کا تضور کریں مینے کے مارت جاند کا تضور کریں مینے کو اور مائیں طرف سوج کو اور مائیں طرف سوج کو اور ہیں۔ ہندووں کے نزویک سے عمل سب عبادات اور خیرات سے افغال ہیں۔ ہندووں کے نزویک سے عمل میں عمل عمل اور کا در موت سے رہ ہوتا ہے اور مجوکھا اور بالما شیں ہوئ - رمزان الرسیوں میں ذکور ہے کہ اس کی مرد سے کفیہ و زنرہ ہے۔ محق سابی کے بین کر جب یہ عمل کھال کو بہنچ مرک کا خوت اٹھ جاتا ہے جباب بدن یں ہے بن جور کر میں اسکت ہے اور بیار بنیں ہوتا اور س كامون بر قادر بوراً سن - كت مين بونك كيفسرو اس على مين كالملقا

جب اسکا ول جان سے بیزار ہوا جان سے کنارہ گیر ہوکر بن چھوڑا اور مجوات سے مکر زندگی حادید کو بایا۔ سنود کھے ہیں کہ اسکے پورے عامل بر کربہا و بین و مہیش عکم نہیں کرنے بلکہ یہ ممار محکم کوتا ہے اور بیان بندووں کے نزویک بہا و بین و مہیش کا کمال اسی عل سے ہے۔ حسب عقیدہ تعبض ہنود کے اس عمل کا عامل حق مطلق ہوجاتا ہے۔ غرص اس باب میں سبت باتمیں ہیں اور ہندی و بارسی کی سبت تابیں ہیں۔ سیسیوں میں سامنال نام ایک متاب اسی مردار میں ہے اور اس باب میں اُس سے بزرگ کموئ کتاب منیں- زردشت افشار و سروومسان وغیره بهت کتابی ویکیی سکیں۔ بندی میں مجی بہت کتابی اس من میں ہیں جیسا کہ رسالہ سواتا رام جرگ کا جو بھٹ بردانک سے نام سے مشہور سے اور گورکھ سکہ گورگھٹا تھ کی تقبنیت اور امرت کند-اور امرت کنٹ کو نامذ گار نے بھی و کھا بارسی میں اسکا ترجمہ ہوا ہے اور عوص الحیات اسکا نام تھا۔ اسمیں لکھا ہے کہ گورکھنا تھ فقر سے مراد ہیے اور محصدر بویش سے لیکن یہ بات اصل امرت کنڈ میں تثین طال الله جو کی کتے ہیں کہ سمی لاکھ سال برہا کے گذر شیکے کو گورو گور کھنا تھ على ہے۔ جگ كا بيان زيادہ تر اس كتاب ميں نيس ساسكاركتے ہيں كه بالك نا عد بشتر الك شهزاده كفا جرك ميل كامل الك بفته الك وم بند رکعتا تھا جبکہ "اسکی عمر امکید بسیں سال گذرمجی تھی ابھی جر زور تقا۔ نامر گار سے موید ہشار سے منا کہ اکبرار اٹھائٹس ہجری میں میں بخے اسے باس سے گیا است وعاے خیر تیرے من میں کی اور بعدة مجے کیا کہ یہ وکا خداشناس ہوگا۔ سردر ناتھ بیشتر ہایوں سب اور ب عقا جوانی میں داخل جوگیان ہوا دو دن مک صبی وم کرما تھا بال ایکزار اڑالیس بجری نامر کارے اسے لاہور میں دیکھا۔ سیفاناتھ أتى بنتى صب وم ميس كامل تفالوگ أسكو سده حاست اور كت سے كم أسكى رات سوسال کی ہے ابھی اُسکے بال سفید نہ ہوے تھے۔ سال مُدکور میں لاہور میں وکھا گیا۔سورج ناکھ عبس وم میں بہت کامل ہے کئ سال سے اور اسٹ کام میں مشغول ہے وال کے را لوگ اسکو سده ممان کرفت ہیں اسکار فے آئیسرار بچین بجری میں آگ

ضمت میں بی جقد جگی دکھے گئے انکے بیان کی مجانی کاب میں نہیں۔ جو گیان میں مقر ہے کہ حب مرض انبر غالب آتا ہے اید آب سو زندہ وفن کر دیے ہیں اسطیع کہ سر مجھیں کھولکہ دو ابرد کے ورسیان خیور ہے ہیں سیونکہ وہاں کے دیکھنے والے کو دیک بیر نظر ال ہے میں سے حسب اخارات معلوم ہوسکتا ہے کہ زندگی کھنے سال و اہ وروزیک باتی ہے اگر ایس شکل کا سرنہ نظر بڑے تھیک جان لیتے ہیں اپنے ہیں کہ اب کہ جب یہ نشان ویکھتے ہیں اپنے ہیں کہ اب کہ اب کا میر رنگری ہے جب یہ نشان ویکھتے ہیں اپنے ہیں کہ اب کہ اب کہ اب کا میر رنگری ہے جب یہ نشان ویکھتے ہیں اپنے میں اب کا میں کہ اب کہ کہ اب کہ اب کہ اب کہ اب کہ کہ اب ہے کو وفن کرمیے ہیں۔ گیانیان ہند کے نزدیک وہ صورت خیالی ہے اور کوئی اثر نہیں رکھتی + جبکہ سنیاسی بھی اہل ریاصنت ہیں انکا حال مجی جگیوں کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ سنیاسی ترک و بخرید اختیار کرتے ہیںاؤ بان آرام سے گذر حابے ہیں۔ تعفن اسواسط کہ مجر ووسرا بدن مذاہیں اور ایک تن حیور ووسرے تن سے متعلق نہ بوویں اور تعف واسطے حصول بيثت كے تعيف اس مراد يرك راج يا دولتمند موجاوي - جب کوئی سنیاسی موصاوے میر اسکو ونا داری کا وعوی کرنا ناحابے سے اور سنیاسی وش کردہ اس تفصیل سے ہیں۔ بن ارق تیر بحقہ التم عمر برائت ساکه بمارهی برای سرنتی اور ریاصت کن اور تارک حیوانات سروئے ہیں اور آمیرس عورات سے بربیز واجب طابعے ہیں۔ یہ گروہ وہاری سے منوب کے حبکو وبودت میں بولتے ہیں اور کہتے ہیں کاوہ نارابن کا اوتار سے رور صبی وم میں ایسا کامل مقا کہ مرک سے حیوط گیا۔ جب گررکنا تھ کے رورو موا جو جوگیوں کا مرشد اور برعم سنیاسیان مهادیو کا ادار ہے۔ وتاشی نے استحان کیواسطے اپنا ہتھیارگورکھٹا ر مرا وہ وہ من کیا وتاری نے کہ کہ وقع اچھا تکیا کیونکہ نوع فوطنے کے قابل منیں۔ حب گورکھنا تھ کے اپنا مجھیار اسپر بجینکا واری کے بدن سے صاف علی گیا جیے کہ بان سے گذرطابا ہے اور عمر بدن ورست سوگیا - صبورمشهدی فراتا ہے ر مهر بن آب شد از کشین من وست بدار

تاکہ زخم کر دہ ماز ہم سے آبر پس گورکھنا تھ بان میں جھپ کی دنا تری نے اسکو خوک کی صورت ہے ہون کر باہر کالا۔ جب وہ تری بانی میں جمیا گورکھنات سے ہر حبد وصوندا یہ بایا سیونکہ وہ بانی ہور بانی سے مل کیا تھا بان کی متیز بانی سے منیں ہوسکتی۔ مرزا باقی عالی سے

بریا قطره چوں وصل شود دریاست در معنی حباب وموج سم آیند تو بشکات این معارا

زیرم آب شدم آب را شکستن نمیت بحیریم که مرا روزگار چوں بٹ کست

ں میں سنیاسی ڈو گروہ ہیں۔ ایک دنڈ دھاری جو بال کمبے نہیں کمتے۔ سمرت مینے شرع کے احکام ہر جلتے ہیں۔ درم اود ہوت جو دنڈ دھاری ہیں اور زنار کو جلا میسے ہیں اور بانی اور فاکستر کو بیا کرتے ہیں۔ تیکن وٹلر دھاری کے برخلاف سرکے بال برصاکر جا بنا لیتے ہیں اور ہر روز تنیں ساتے بلکہ بدن پر فاکتر ملتے ہیں بیسکو مجبوت بوئے ہیں اور مرنے کے وقت ہروو اردہ کی ماس کو نک سے بھری ہوئی جوال کے ساتھ مابندھ کر بان میں ور میت ہیں تاکہ گرانی کے باعث سے چند روز کا بان میں عرق سے يا منى ميس وبا نويية بي- كروه دوم كا مرشد فنكرا جارج سيه - ماج سهديو والى يرت سنه ، ۵ مهجري مين گربار جيواركه اسكو مرفقد بنايا- نشكراچارج دان برمهن منایت آزاد تھا۔ ہندو کہتے ہیں کہ جونکمہ بیدانت شاستر کو علمانہ سبھ سكت عقر اسك مهانديو ادتار ليكر فنكرا بايج كي صورت مين طاهر بهوا عاتاكم بيدات كو فابر كرے - اس علم ميں اسكي بيت كتا بيں ہيں -سنكرت ين علم والنن كو كمنته بين اور بيد أسماني كتأب كو- انت ائبام كو سيعية اينا اليكا اور خداكا بهجائة عبى - لاجرم اس دانس كو جوعلم الوحيد عبى تايت بید سے تھالکر بدانت نام رکھا۔ شکرا جاری کیانی سینے عارف اور موحد مقا اسکی گفتار و کردار کیا نول کے ماب میں گذر کھی۔ کشاکی چروب دنڈ دھاری كروه سے ب اصل ميں بريمن قوم ناكر مجرات كا رہے والا تق اسكا باب امک وولٹند اور عرف دار جواہری تھا۔ جبڑہ یہ سے بروان برستی میں رتی باكر اب كلمرابر ال باب زن و فرزند حبوار كر طريقيه سنياس اختيار كيا مرت ت حبس وم كرتا رع تأخر سنهور بوكليا كيكن ريامنت مذ جيوري اورتنين لقريني

تین گاس سے زیادہ نبیں کھاتا تھا۔ کتے ہیں کہ ایک رتبہ ج مرت نک بی اقد لگ اُسکے تین لفتہ برہی اکتفاکیا۔ دور اِسکی کرامات سنیاسیوں کے نزد کی رفدر مشور ہیں کہ نماب میں نئیں ساسکتیں۔ کیے ہیں کہ مواطبت یعے انہیاس طریق مذکور کے باعث اور شینے اصوات مطلق کے سبب اسکی ر کوں سے طنبور کی طبح آواز تفلتی تھی۔ ایک یزدانی درویش سے شنا گیا کم ایکنور بینالیں ہجیس ایک رانکوچترویہ کے باس کیا۔ آسنے کہ اٹھ اک سیر کریں یں اسے ماقتہ بلا اور ایک گرے بان کے لادیک چیخ- چرویہ سطم بان بربازس رکھر امیا گذر گیا کہ اُسکے باؤک کی پیٹے بھی تر نہ ہوگ میں مجے مبدیا میں کن رہ کی راہ سے اسکے باس کیا جتروبہ میرے پہنچنے کک ایک بھر کے صفحہ برج تالاب کے نزدیک مقا بہنچکر میرا منظر تھا کہ جب میں جاکر اُسے نزدیک بیٹھا اس بھر کی طرف اشارہ کرکے کے لگا کہ تو مانتا ہے کہ یا کسکا کام ہے۔ اُس میشرک طوالت وس گر سے کم نه سی میں سے ویکہ کر حیان رہ اور کها کہ یہ دیووں کی بنا ہوگی-جبرہیا ي فرايا كر منيل ملك ميرا الك دوست بيال را كرتا تقا چو اس کو بنانے لگا وہ مجاری مجھر اسے سرمیہ اٹھاکر بہاڑ سے لاتا اور اپنا کام طلاما ما لوگ وه مجاری سیمر دیکه کر متعب بوی اور شب کو مجھیکر بیمہ کے ادر سنیاسی کو دکمیا کہ بھاری بھر سربہ اٹھاکر کے آتا ہے اُنوں نے عرض کیا کہ آپ کیوں اسقدر تکلیف اصفات ہیں اگر محکم ہو تو ہم سچھر مہاڑیے لا مكان بن دس سناسي خفا موكر كانون مجيور كيا- عيركا جل مجيم ا مرا وبدار کرائیں الفرص سے جاکہ ویکھا کہ مربع بیٹھ کر ملے آب میں سے جوگ میں مصروف تفا- چیزویہ سے اس سے کہا کہ ہم ورولیش ہمارا مہمان ہے باہم بجانے والوں کو ملانا عابیتے جواب دیا کہ سلے توروشنی لا شینتے ہی جروب سے جیکل کی طرب دیکھا غیب سے امک رشع روشن ہون جیکے توریع نام جنگل روشن ہوگیا دور سب سازدں کی آوازیں اور سب سازدں کی آوازیں کا اوازیں کا کاون میں آئے گئیں۔ بہلی صبح تک بھی معاملہ دربیش راہ - بھیر ہم انسان، عبد ہوکہ سلی راہ سے جیسے کہ مذکور ہوا اپنے مکان میں تے + تھوا كر برمال مرشد ما شد ج تفادت درائع سرك ست كسودا فلاست

ورصومعهٔ زاید و در حلقهٔ صوفی جزاگوشهٔ ابروس تومواب وعانسیت

مکیم کامران شیرازی کتا ہے کہ میں بنارس میں چروب کے باس کیا ا کیک مسلمان امیر انسکی زیارت کو آیا ہوا تھا آسنے پوچھا کہ تو ہمارے پیغر ک حق میں کیا کت ہے۔ جاب دیا کہ تم آپ کیتے ہو کہ خدا کا بھیجا ہوا ہے ہیں حب گروہ کیطرف قل سے اسے بھیجا اسکا رسبرے لیکن ضدا کے مصاحبوں کو ائس سے تکلیف نہیں بہینی عبسے - حضرت وزالدین جالكير مادشاه أسك معتقد اور كحال خاطرداري أين عفق اور عبدالرهم نان فانان اسط سلَّ سعده ارتا تقام ناسكار منه اي إرتينتيس بحرى مين جبكه يلين سي دوست ادر ونيش اكره كو لت عق صغيرس يعن حيولًا ساتقا مولد مشار حیکے کھے اوصات جمیلہ ندکور ہوے ہیں ناسکار کو اپنی آغوش یں لیکر چروپ کے باس سے گیا بنایت خش ہوکہ اسنے وعاد تخیر کی اور دعاء آفداب سيخ سورج كا منتر نامرتكار كو سكملايات عير كنيش سن نام لين شاگرد کو جو دناں حاصر تھا فرمایا کہ سن بلوغ تک نامر نگار کے ساتھ کئے أسية ايسا مي كيا اور سن بلوغ مك سائة رع - كينش من حيرديه كا شاگر و صبی وم مبت کرتا تھا۔ موہ ہشیار کتا ہے کہ ایک مرتبہ کیے ایک دیکھا کہ مربع بیٹھ کر مبس وم کر رہ تھا اور اسکا بیٹ ہوا کے ساتھ اسفدر معرا کم زان سے گذر گیا۔ گرسائیں چروب ببال انکہزار سنتا لائے ک بنارس میں ملک بھا کا سافر ہوا ہ کلیان مجارتی کو نامہ نگار کے سال مگ ہزار ترین ہجری کیرت پور میں دیکھا جو پنجاب کے کوہان میں بقبصنہ راج تاراچند ہے۔ یہ مرد مرتاجن ووہیر یک صب وم کرتا۔ بھارتی ایک اردہ سنیسیوں کا ہے۔ فرزانہ فوشی بردرنی سے مناکیا کر کلیان بھارتی پیلے تيل ميرشيركو يي لينا اور مير دونون كو تخال ديا عقا ادر ده بردد سين رنگ بر بوع موا که آئیں میں نامے سے کیان محارتی ہمیشاریان کی صنت کیا کرتا نامر کار سے الکو کها کہ جبکہ آبکا ہند میں مجھ تعلق نیں وعاں ہی رہن جاہے تھا جواب دیا کہ میں ایران میں گیا تھا میکن جب شاه ایران یعنے عباس این سلطان طا بنده کو دیکھا۔ کر باوجود کرس اور وریافت عالی کے بیر حم اور خونریز اور حراص اور پیمان شکن اور بیرل روت

اور مسخوہ رست ہے اور اسنے اپنی ریاست میں مخبر حبورے ہوے ہیں کہ عبی جگر صاحب جال لڑکی یا لڑکا دیکھیں باوشاہ کے کیاس لادیں اور سوفیه ترباس سین سیر د وخر کو بادشاه کی ندر کرمے بیں تاکر اسکے ساتھ برکاری کرے۔ سینے اپنے آپ میں کا کو یہ کام اسکے ذہب میں شاید اجها بوگا بین اس شهرمین نه ربنا جاسی - جب سین انکے عالموں سے پوچا تو وے اس کام کے مثکر ہوے ہیں مینے کہا کہ بادشاہ اس آئین کا قابل ہے۔ کینے لگے ہمارے مذہب کا روبج وہندہ ہے۔ پس مینے استے: ولمیں سوجا کہ باوشاہ ضراکا نائب ہی ہوتا ہے۔ جبکہ وہ بطل پر علے اور ایم نرب بر قائم نہ ہو تو بے ایان ہے لیں اُسکی زمین میں رین احیا نسی یه کلیان معارفی سے که که س پیسے آدمی کو جو اپنے دین بر تا بي رز بو ديكين نني عابتا بون اور وه شخص كريسي منسب كا مققد مذہوبیں وہ اپنا آپ سی مرشد ہے۔ وہ آوی کم جوصاحب ین کا کہا ہوا کرتا ہے رور اسیر ٹانت رہتا ہے بڑا نہیں بد انیشرگر کو ناسے گارے ا بہال ایکمزار ارضافیس بجری کشمیر سی ویکھا فرزاند خوسٹی کہتا ہے کہ وہ تین بہر تبک وم کو روک سکتا تھا۔ ایسے ہی مدن کر کو دیکھا کہ وہ الواع سير و شعبده ليس كابل عقاجب فوشدل ببوتا نان و مك والتا اور استخوان سے شیر تخات اور بال سے استخوان کاتا اور مع کا اندا شیشہ سرائی میں والدیا۔ ایس بہت سے کام اس سے ویکھے کئے۔ سنیسیوں میں سے تعبین بارہ برس کے کھیے ہیں جاکو ہندی میں کھر سرے کتے ہیں اور بعضے سیں بوسے وے مونی کہلات ہیں۔ اس متم کے لوگ کتب بندیر میں نامنگار سے اسقدر دیکھے کر انکے اسم نگاری سیواسط یو کتاب کافی نهیں- اور اس فرقد کے بعض لوگ اپنے صاحب جاہ و ٹردت ہوئے ہیں که کئی المقی کھوڑے اور پوشاکیں اور خدشگار اور بشکار بیاده وسوار است سائقه رکھا کرتے ہیں ہ

اوں ظر شاکتوں کے عقابدیں

اس گروہ کا یہ اعتقاد ہے کہ شیو یعنے مہاندیو جو باعتقاد اس فرقم کے

ایک اعظم فرشته یه وه ایک عورت رکھنا ہے که حبکو مایا شکتی مست میں ادر یا عورت سر چیز کو دوسرے طور بر وکھا دیتی ہے جیسا کر شراب كو بان- يه فكتي تين متم عي- سيخ راجس سالك تامس سي- ماي حکومت اور شوت سالک دبانت و حکمت اور فراندی حواس کی طاقت تاس عفنی و فتر اور اکل و شرہ و نوم ہے۔ ہندووں کے نزدیک برہم و لبنن و مهیش ان میون قواس ادر مراتب سے مراد سے اور وہ مایکتی سب جان و جانیان اور ارواح و احمام کی ظالق ہے اور نے سب اس سے پیدا ہوئے ہی اور اس صدور و ظور اور فالقیت کے باعث أسكو طبت ابنا ليين ماور جهان بوسة بين اور اس شكتى برنيتى اور عام جایز نئیں اور ن کا لباس نئیں مہنتی اسب علوی اور سفلی موجودات استے فریقتہ اور شایق ہیں اور اُسکے فریب کے دام میں بھلنے ہوسے بیں۔ جب سخف کا الادہ ہو کہ مکت ہووے ادر اس غفلت سے جوع الملكو عابية كر اس جان فريب خاتون يعيد اياكى عبادت بجالاوے اور انکی پرشاری کے راستہ پر چلے اور یہ روحانیہ یعنے دیری سب جوانات میں جہم وائرہ میں رہتی ہے۔ جبکو کمشٹ کیر بوسے ہیں اور تار ساق میوفر کی طی اور ساق میلوفر میں حصر حکر بس - اول مولادهار ليف نشستگاه - دوم سن بورک يف ناف-سوم سوادستمان يف جاب محكم كه الات سع ادير سه- جارم سرف سيد سے محم شده سينے لجانے باک و مطر وه سيد سے مرون مك ب- سششم أكينا جُل سيخ دائره فاركه ابرو ب- ي چعه جكر بين اور اسک اوپر امد سے سے روزن روانی اور منفذ روحانی ، ج کموپری اور سرکا درسیان ہے اس مگر کنول کا میول ہے حبکا مزار بیتہ ہے ادر ہے کان اس دیری سے مایا کی جگہ ہے کہ جاں وہ اپی اسلی فشکل ہر آرام گزین ہے جبی عالمتاب روشنی بوقت طلوع ہزارسوبع کے برابر ہے اور ملی اقدام کے سبول اسکے سر در کردن بر جرامے ہوتے میں اور سب عطریات و فوظیو مثل صندل و رعفال و عیرو سے اسکا بدن معطر اور عده لباس بینا بوا می اس شکل بر اسکا تصور سیع دسیان کرنا جاسی اور اُسکی عبادت و پرسستش طامیری و باطنی

میں مشغول ہونا میا ہے۔ ظاہری عبادت یہ کہ اُسکی پیکیہ بناکر یم اور نیم سے کہ سر ایک پانچ متم ہے۔ اور بوگ شاستر میں مذکور بوکیکا ہے۔ بحالادیں اور باطنی سے کہ تصور اور وصیان کریں اور ہمیشہ اسکویاد کھیں ایسے صاحب تصور اور مطبع کو بھگت کتے ہیں اور اُسکا کمرہ وسجان کی خوشی اور ائس وایمی جبان میں مکت سے رستگاری اور سرور دائمی ہے ، طریقہ عمل آگم - بیف اس فرقہ میں سے اسپر عمل کرتے ہیں اور انکے نزد کی بیوان یعنے ماندیوکی عورت کی طاقت اب فادندسے زیادہ سے اکثر ہے توگ شیولنگ کو پوسے ہیں اگرم اور ہندو میں لنگ کی پرستش کرتے ہیں نگ ذکر کو کہتے ہیں اور اسکی عبادت کی وجہ یہ تبلاعة بين كه چونكه سب انشان و حيوان اسى سے موجود موقع بين اسکی ہرستش صروری ہے۔ بھگ ہومن مینے فیج ک پرستش بھی کرتے بیں ایک شخص سے کہ اکفا بہت آشنا تھا منا کیا کہ انکا عقیدہ یہ ہے كه محراب ساجد ابل اسلام سے مراد عباف اور منار سے لئگ ہے اسیواسطے محراب و مثار یکیا گہوا کرنے ہیں اور اکثرِ مکانوں کے بہت ہندوہی منہب رکھتے ہیں اور آگی بہت ہیں آگم ایک طریق ہے جس میں شراب بین احیصا ہے اور بیا لہ کی عبکہ اگر کاسہ سر آدمی جسکو کہال کتے ہیں کہو تو سبت خوشر ہے اور سب حیوانات کا مارناً حتی انسان كا شايسة عانع بي الملوبل بوقع بي ادر رات كيونت سان بي ہوم کو کرے ہیں سے سان ہی جاں مردہ ہندہ طاب عاقے ہیں ست ہوکر جاتے ہیں اور مردہ کا جلا ہوا گوشت کھائے ہیں اور لوگوں کے سات عورات سے جاع کرتے ہیں اسکو شکت پوما کہتے ہیں۔ اگر پر استری سے زن بیگانه ہو تو زمادہ نواب تصور کرتے ہیں اور مقرر ہے کہ ایک دوستے کی عورت سے وست اندازی کرتے ہیں شاکرد و مرید ایٹے اُشاد کے لئے جوره اور وخر لادیسے ایس اسکے نزویک ماں مبن میومیمی مامی اور وخر سے جاع مایز کے برخلاف دیگر منود کے کہ جو دختر ایے رشتہ داروں میں سے نئیں کیتے۔ اس فرقہ کے ایک وانشمند کو نامہ کار سے وکھیا ، ایک کتاب ج شاخرین ک مصنفات سے اس فن میں تھی بڑھ راعاتا اس میں مرقوم تفاکہ وختر کے سور سب عورات سے سمیزین ورست ہے براستے ہی نکوس کرکے کئے لگا کہ یہ قول اس مرب کے بزرگوں کے برطلاف ہے۔ تدیمی کتابوں میں ایسی کوئی بات بنیں - اخر سہوکات برحل کیا۔ کہتے ہیں عورت واسطے جاع کے ہے گو مادر یا دخر ہوت انکے زعم میں کوئی خیرات اس سے بہتر نہیں کہ عورت سے جاع کرے حبكو مندي سي كام دان كيت سي- كيت مين كه عورت اور مرد كو كالت جاع جو سنحض رنجیدہ کرے وہ ِ خدا کے حصور سزادار ہے کیونکہ اس کام میں ہر دو کو گذت ہے کیکو ٹوکھ منیں۔ عورات میں تمیز مذکرن جاہئے که به دوسرے کی سے محمیونکہ سب مردوزن عناصر سے ہیں جو انتے طا ہر ہووے وہ عنصری ہے یہ لوگ عورات کی تعظیم کرتے ہیں اور انکو شکت کہتے ہیں اور عورات کو بڑا کہنا بنایت مبرا سیجھتے ہیں اور فاحشه کنچنیوں کو بزرگ حاسے ہیں اور ویو کنیان بینے وختر فرشتگان بولتے ہیں۔ ایکے نزد کی اومی کا ماروینا سبت اجھا ہے حبکو نرمیدہ کہتے ہیں۔ بعدة كوميده يعين قبل كاؤ- عجر التوميده لين كورب كا قبل كونا-ابدہ دوسرے حیوانوں کا۔ حب کلا دیک کمہ ایک قشم کی عادت ہے بجالاتے ہیں۔ جا بزرونکا خون جتن کہ ٹائھ لگے ایک شم سینے بڑے ملکے میں بھر کر آئیں میں ایس شخص کو جو انکے مذہب ملی "رتا ہے ببیریانتی ہیں اور اس فون میں سے تعورا اسکو بلا کر آپ بھی بیتے ہیں۔ ہرخص ان میں سے کسی دورا یا دیری سے فرشتہ یا زن فرشتہ کی پرستن کرتا ہے۔ معبود کو است ادر برستن کنندہ کو اشکی بولنے ہیں۔ انگا اعتقاد یہ ہے کہ ہر دیوی و دیوتا کی برسنش دو متم سے ہے ایک دکھن تھے وزیزی سے برہیز کرنا اور باک رہنا۔ دوم بام بیضے فوزیزی اور عورات سے ایمیزس کرنی اور طهارت کا مقید نہ ہونا۔ لیکن دکھن کا افر قوی اور زیادہ مائے ہیں کھتے ہیں کہ ہردیوی اور دیونا کا خاص وسیان ہے يهي بر فرشة و ماده فرشته كيواسط ايك شكل معين هم- الس صورت کا تصور کرنا جاہے سکن دیوی کی برستش کا فیفل زیادہ ہے جب این یا بیگان عورت کے ساتھ جاع کرتے ہیں اسکو دیوی اور اینے آپ كو ديوتا سين ائس ديوى كا فادند تصور كرائ بي اس مالت يس اسم مقرّہ بڑھتے ہیں۔ کتے ہیں کہ جبتک ذکر فرج میں ہو رسم کا پڑھنا ز

افر دیتا ہے۔ ایک دیوی ہے حبی سامین مجالت ناپاکی طبیعت اور ایک دومی کی برستس بلیدی کا طبیکا کھینچکر کردے ہیں۔ سبت سی دیویوں کو ملکہ لیے رانی ۔ تعبین شو دسی سینے نبرستار جانتے ہیں ، ناسر گار کے الکی شخف کو دیکھا کہ مردہ کی لاس بر بیٹھ کر اسم مقررہ بڑھ را تھا۔ اُسی مردہ کو رمین میں وفن کیا حب سی گیا تو مجر لخالکہ کھانیا اس عل کو شاہت موثر اور مبتیج مانت ہیں۔ کیتے ہیں کہ سطالب دین و ویٹوی اسطے کی برشش دیوی آدر دیوتا وں سے علقہ آلی ایس- بعض مخلص آبنی عقیمہ عورت کو ایسے عارون کے باس بھیجدیے ہیں تاکہ طامہ ہو اور یہ لوگ فاوندونے سامنے عورات سے ساشرت کراتے اہیں جو کوئی اپنی عورت کو مرشد کے پاس نہ بهيج أسكو راسخ الاعتقاد تنين جانعة كوسائين تربوجن برتمن اس فرقيس كالكا يعينه ديري مقرره كا برشار تفار الكيرزر الرهشاليس الحبري يين وه مشمير میں کیا اور ایک مدت تاک ریاصنت کی آخر حمی قواعد خود ایک داسی سے دہ کی کیونکہ کتے ہیں کہ اس عل ہیں بائج چیز صروری ہیں۔ یکے ا ہی دوم شراب سوم زن بیگانہ سے پراستری۔ جارم گوشت اگر آدمی کا ہو بہتر ہے۔ پنجم منٹر سے اسم مقرہ ، سندووں کے آئین میں ہے ك مجلى مو كوشت سے قبراكة أبير- الفرمن جب كوسائيس كاعلى اسطى تام نبوا تو احس الله مخاطب بطفرخال ابن خواجه ابوانحسن ترمذي يو تشمير كا حاكم عما است الأكرون كى دريعه سے جنكا كوسائيس كے ساتھ رابطه عما كوسائيس كو ملا- مسن ساكر ورخواست كى كر سي سبتول مر طفرياب ہوجاوں۔ سر توجین سے فرایا کہ ایک کنچنیوں کا کروہ مقرر کرنا حاہتے جو کھی مجسے جبرا نہو کیونکہ اس منہب میں منچنی سے زن کرئ بر سنبت دیگرعورات ے افضل ہے اسپواسط مانکو دیوکنیاں کہتے ہیں اور سفراب دینو مسکرات سے ہماری محلس خالی مز ہونے بارے اور گوشت کوسفند جو ہمارے واسطے زیج کیا جادے مع دورم کے موجود سور ظفر خاں سے ایسا ہی کیا اورجب تبت ير حمله كما كاساب سوا آخر ظفرخان اور كوسائيس ميس كيم رخبن بولي تو وہ جلاگیا۔ اسکے بعد طلبہی ظفرخال ببیب نزاع سی و نفید کے سبک اور معزول ہوکر کابل میں گیا۔ محدظاہر اسے رشتہ دار سے بافانہ میں عزبات فنجر سے اسے مجروح کیا۔ بھر مدت مک بہار رہ اور حاکیر مینصب

اگر کال پذیر و صبنم برستی ما

شیدوس ابن انوس فرماتا تھا کہ محلق عکی سے کہا ہے کہ وعوات سے علیات میں تناسب شرط ہے ہی ارواح طیبہ کی دعوات میں سے اپک رودوں کے عمل میں باک اور طہارت اور ارواح طبیقہ سینے ناباک روجوں کی دعوات میں فایاکی اور عدم طهارت صرور سے نیس وہ اس عمل کو مشم ٹائی میں سے جانا تھاد نامر گار نے اسی سال اسی گجرات سی مهاندیو کم و کیها جو نهبت راتیس مرده کی لاسش بر بیشا کتار میران فرقة ميں سے سدان کو ویکون که جیٹ ایج مرید کو کھا - که میں سنیش وِجا یعظ موی کی برستش کرتی ما بتا بول وه مرد اینی وختر کو بایا سد نهند نے اسکا منہ جوہ اور اسکے باپ سے سامنے جاع کیا۔ ایک شخص اپنی عورت اسکے باس لایا کہ ہمارے گھر فرزنر نہیں ہوتا۔ ان نوگوں کا پرعقیدہ ب که جب الیا آدمی اختلاط کرے جو کھ دہ عورت جاہے مسرمومان ہے۔ اسبوا سطے تعص عراب کا مل سے آن مرینیکے وقت مکت کیفنے رستگاری اور وصل حق مالگتی ہیں۔ لاجرم سدائند امسے فاوند کے سیامند ہمیں ہوا یہ ایک ون سوائند اسے باروں کے ساتھ مسان میں برہنے عظم كر شراب في ع عق كمه الك شفرع بريمن الس راسته سن كذرا ادراككو دیکھا۔ شاکردوں سے کہا کہ یہ برمن لوگوں سے ہارا حال کیے مکا -اور عام میں بیکو برنام کر لیگا۔ سدانندے جواب ویا کہ کچھ عم ننیں۔ برمن گھر پہنچے ہی مرکبا یہ سال انگیزار انسٹھ ہجری میں جب نامنظار صوبہ مکنک کی طرب ملی ایر ایک گاون میں ایک بیکر دنوی کی دیمی جو انام مفسوص سے سنٹھور بھی اور سر انکے دیوی کے واسطے عالمحدہ مکان بنایا ہوا دیکھا جب کوئی شخص مرعن آبلہ میسے مانا میں گرفتار ہوتا ہے جابور کو آس مکان ہی یجا کر قربانی کرف بین ور اکثر مرغ ناتکی قربان سے طبق میں - خلاصت الحیات سی الا احمد مختوی نے لکھا ہے کہ اسقینوس یونانی مکیم کے مقبرہ این کی

تربان كرية بير - كيت بير كر حب كتاب مين ان روط نيات يعن دووں کی زیارت کے طریق مرقوم ہیں ائس میں لکھا ہوا ہے کہ آگی قربانی مین چیز ہیں - بوے فوش - طلادی - سکرات ، خلاصت الحیات میں ندکور ہے کہ ہرامس سیعنے ادرایس کی قربانی انگوری سٹراب مترر سے کلاک کی زمین میں بڑی دیوی کنک درگاہ ہے - کہتے ہیں که رامچند دیو اوراسیہ کا عظیم انشان راجہ کے بتی کے سلسلہ سیں سے تھا ہست ایک زر گر کوطلا ریا تاکه درگاکی مورث بنا وے۔ زر گرنے وہ سونا گھر ہی کر الاوہ کیا کہس کی صورت بناکر زر اندوز میلین ملهم محردوں کیونکه مورث کیت کا توفرنا سدوول کے نزدیک ممنوع ہے لہذا وہ سون میرے تھرمیں رہیگا۔ وہ ذر کر اس اندائیہ سی سوگیا جب طاکا تو دیکھا کہ ادھا سونا تو بڑا ہوا ہے اور سوھے سے صورت سے درگاکی مورث بنی ہوئی ہے ہی صورت کو باقی سوسے سمیت رامیند کے باس سے کی اور حال که رامیند سے وہ باقی کا سونا در الركو مجنن ديا- راجه رض مورت كو سفر ادر حصر مين سهيشه ايين سائق رکھتا تھا۔ بعد وفات مج بتی کے اُسکے تلمرو میں بہت سے سلے بو کے اور بنن بھ دیو کے راجہ انند پور سے سری کا کل کو جھیں لیا را کچندولو تے حلہ کرکے کاکل کے قلعہ پر تقرف کیا جنامہ نے اوالاع باکر تران کی تو رامچند دیو تھاگ گیا ہیر کنگ درگا کو امسکے نوکروں سے آیک گانوک میں ہیںنک ویا اور وال سے ایک برسمن کے الحق آئی جے درگا کوایک عاط کے کھیت میں ڈالدیا اور وہ اپنے گھر ہے گیا ورکا اُسکے خوایب میں آئ اور کہتی کہ این بڑے بلیط کو فرمانی کمر میں کھتے راجہ کردونگی بعد عرصہ کے جاط ہے یہ جبید بثنائق دیو کو کیا استے خلعت ادر سواری و کر مورت نے کی اور فراین ہور اپنی وارالحکومت میں لایا - ورکا نے اسے ان کی قربانی سینے منکھ کا بل مانگا۔ بشنامتہ سربس میں ایک قیدی مو اسطے واسطے مارتا تھا۔ بیٹنا تھ کی وفات کے بعد اسکی اولاد بھی سی کام كرتى رہى جب بكر ماجيت ديو يہ جو بشنا فق كى اولاد ميں سے تھا مرا ادر المسك ملك مين فتوريزا أسوقت راؤ بشنا قد كا بوتا وركا تحو ليكر سرك كرمبير القدر تولجی فاں بیگ کے خوت سے مارکل سو تبعالگا اور بھوہتی راجہ مارکل یه هبی سیمدار نا مدار سنت خرر که جاریخ تنم ربیع الاول سنه انگینرار ماسطه بهجری

ووشنبر کے ون ورکا کو سپدار نامدار کے باس بھیجدیا۔ یہ درگا کی موت عورت کی شکل ستاسبالاعضا سوسے کی بنی ہوئی تھی اُسکے جار إلت سنے۔ دو ون عصول میں دوسہ شاخہ نیزے جنکو ہندی میں ترسول کھے ایس الک عفرت کا مرید مال ہوا۔ مشاسر ایک عفرت کا و میش کی صورت پر تھا۔ اور وہ عفرت درگا کے داکس بانون کے مینچے بڑا موا ب اور تيسرك على مين سفيد مهره سين سكه اور جوسم مين چرکہ ایک ہتیار کوہے کا مدور سے گول ہوتا ہے اور بائس بانول نے نیجے ایک شیر اسٹ میٹے میٹی ایک سخت تھا جب وزن کیا گیا بجیاب و کھن جار بیسیری مقار اب نبی کوستان مندور کے کانوک میں آدمی مارية ہيں۔ آمک ديوى شهر مشترك ہے ضبكا نام ماولى ہے-وال کے وگوں تم یہ اعتقاد ہے کہ حب کوئ اس شہر یا جیسان کا ہے دوی سنری فروش عورت کی صورت بنکر وسٹن کے تشکر میں عاتی ہے جِ شخص وہ سبری کھا ہے مرجاتا ہے اور مات کو تنجنی کی شکل ہوکر كر ميں جاتى ہے جو كوئى اسكو جميلہ جائكر بلاوے ماروستى ہے۔ بنت عی زیاری اسلے بیان کرتے ہیں۔ ایکٹرار ترکیط ہجری میں حب سبدار نامدار تولجی خاں بیگ ہے تک تک کوت بہار کو جو تعلاع بشترسے ستحکم ی می صره کرے تشخیر کیا اسقدر انہان و حیوان ِ امراض مختلفہ سے وع سركے كم بيان سے ببر ہيں- وشطر كے وگ بھى المسكو ويوى ك كرامت علية عقب شيو يعني شاكتيول مين سے الك كروه ا ج ما وجود عقیدہ ندکورہ کے کنارہ گزین رہتے ہیں اور زن بیگا نمرسے منیں ملتے اور سٹراب منیں مینے - شیودں کو طبیورات میں جم متبرک رات ہے شراب کا بینا صروریات سے سے کیونکہ انکی کا بول میں مذکور ہے کہ ظرورے کو شراب سے جرک بینا جاہے جاکہ انکے نہیں یں شرب کا بدیا حزوری ہے جو وگ اسکا استعال نہیں جاہتے شہد کا سرب با کے ادر اسمیں نشہ دار چیز والکہ شراب کی جگہ چیتے ہیں كيونكه وه شراب سه مفايه ب اور المسكو بالأكلية مين - شرى ممنت یری جمه اکثر علیم ہندیے سے ماہر اور سمرت شاستر سے علیم شور مُو اليين شور ترك في علم تحبث بدنك يعن طب - جو تك يفي لجوم

بإنتا جل يعنع علم صبى نفن بيدانت يعن الهيات سے باخر تقا-بال ایکم زر مرتخیاس بجرای سشمیریس فاسرگار کو طابی سری کمنت کارسا اور جالگیر بازشاء کیطرف سے ہندووں کی قف پر مقرر تھا تا کہ وے آساش میں ریکر مسی امر میں مسلاوں کے مختاج بنوں کیونکہ ناموس اکبر میں مقرر ہو چکا ہے کہ طوالیت انام خواص دعوام با وجود افتلات نداہب کے ماہر کہ ظل حمایت عادل ابادشاہ میں اسودہ ہوکر عبادات میں مشغول رمیں اور کسی وجہ سے ابناء زمان کا علقہ اُنٹیر وراز منہورہندوو كا زم به - كه جنقدر تيرية جان بين بين برتيرية كى بجاب متيرس امک ملیرفتہ بنا رکھ ہے۔ یہی باعث ہے کہ تشمیر کے لوگ اور فیرتفول میں عامی محتاج منیں۔ تیرط مکان متبرک او گفتہ میں جیسا کربراگ هِ اب الدآباد كملاتا مع - شهاب الدين لور و كنكا وعيره مين بح- كشميرسي سبت عی تبات میں ان میں سے ایک سندراری ہے۔ کتے ہیں کہ گذشتہ ایام میں ایک مرامن برمهن بہاڑ کے درہ میں ایزو متعال کی برستن مرتا أور برس مين الك وفعه الله عاكر عنل كرما تقاحب مبت عشل کیواسط اسقدر راستہ طے کرتا ہے دس مدت میں غداکی عباق سال اسی طور بر گذرگے کنگا ہے۔ برسمن مذکور کو کہا کہ تو سیف معطل رہتا ہے میں میں عبد کرتی ہوں کہ آیندہ حب سوج انج من آیا کرمکا بین ماه جیشه امکدن میں متن مرتب میں قبری آرامگاه میں آیا مرونکی اسی دن سے جیٹھ کے حمین میں اس مومن سے جو وسے مسدسے قرب ہے گنگا مخلی ہے۔ سندراری ایک ساڑ کے ورہ میں درفتے ہے وہ ایک حوص مربع ہے آسکے سرقی مکن میں درفتے اور سورافوں سے حصن کے دیک اور سورافوں سے حصن کے كوستوں ميں باني جوس مارتا ہے ہرچند وكيما جاتا ہے ليكن أس عون سینے کڑھ کی بنیاد معلوم منیں ہوسکتی اور طرف شرقی کے وسط میں سے سوراخ سے چھید ہیں الکو تشمیری لوگ سیت رمشی بوٹے ہیں۔ اور طال رکن میں ایک منفذ سے جبید ہے جبکو تقالی مجوانی کہتے ایس جب سورج بھے ٹور میں آتا ہے اس میں بان طاہر ہوتا ہے اور بان مناخ کا یہ طریق ہے کہ بانی سیلے اون سے مھرسیت رسٹی سے جس کو

سپت رکھ اور بن ت النعش ہوئے ہیں بعد بھوانی مقان سے کفت ہے ہوائی مقان کے سے مکان اور بھوائی مہاندیو کی عورت کا نام ہے۔ جب موصن بانی سے معرصانا ہے سٹر صبوں کے راستے جڑھکر موری کی راہ بہا ہواتا ہے سنیاسی اور ہندو جو شہر یاسے بعیدہ سے آتے ہیں بالغ بہا ہے ہیں جانی مخایدی نہیں ہوسکتی باہر سے آپ ہیں۔ بین ور میں بانی میں فوالتے ہیں جانی مخایدی نہیں ہوسکتی باہر سے بانی بین ہیں۔ بین وہ بانی تنظل مرنا ہے بین کم ہون باتا ہے جب جانی اس میں نہیں ایک ون تین وہن ماتا ہے جب بین صبح اور دو پر اور ماز عصر سیوفت بانی جو سن مارتا ہے جب میں ایک واسط نشائی ہے جورب میں اس میں بانی ہوستی مارتا ہے جورب تدل ماکی الند واحد۔ یہنے ہر چیز میں اسک واسط نشائی ہے جورب دا احد ہر دو اور منتی کی مانی سے جورب دا احد ہر دو اس میں ہو جانی میں اس میں بانی سلمان سند براری کو قدی دانایان مشر کی طلسمات سے جانی ہیں۔ اور مشریر کے طابل سلمان سند براری کو قدی دانای کو بوعلی کی مادن کہتے ہیں اور اسکے زام میں بوشیج الرئیس کا کام ہے کالانکہ وہ کشمیر سی نہیں آبا جانی بخبر وارائے سے طاہر سے ہو مالانکہ وہ کشمیر سی نہیں آبا جانی بخبر وارائے سے طاہر سے ہو الانکہ وہ کشمیر سی نہیں تا جانی بخبر وارائے سے طاہر سے ہو

## مخقط الصرف في بعالى بين بن عبد الترسين كا

بوعلی کا باب اضلاع کلی میں را کرتا اصلی ماں کا نام ستارہ تھا۔ سنہ تیں تعید سنہ تیں تعید سنہ تیں تعید سین کھیل جمیع علوم سے فارغ ہوگیا۔ امیر بوج ابن منصور سامانی ہے آسکے معالجہ اور بخوین کے ساقعہ ایک ایسے مرص سے صحت بائی کہ جبکے علاج کرنے میں اور اطبا بوگ عاجز ہوگئے کھے۔ جب سامانی بے سامان ہو ہے تو وہ فوارزم میں کیا۔ فوارزم شاہ ابن ماموں سے آسکے سامتھ اجتما سلوک فوارزم میں کیا۔ فوارزم شاہ ابن ماموں سے آسکے سامتھ اجتما سلوک اور ظلا کے طریق بر ہے تو سلطان سے کا شکایت ہوئی کہ بوعلی مفالف فیر اور ظلا کے طریق بر ہے تو سلطان سے کا شکایت ہوئی کہ بوعلی مفالف فیر اور ظلا کے طریق بر ہے تو سلطان سے بابر بعصب اسکے صلامے کا ادادہ کیا۔ اسی اثنا میں سلطان کے آدمی مع تصویر اور نشان شیخ مذکور کے وعل کیا۔ اسی اثنا میں سلطان کے آدمی مع تصویر اور نشان شیخ مذکور کے وعل کیا۔ اسی تاکہ صاحباتھویر کے آدمی مع متحدیں تاکہ صاحباتھویر

تنَّفِن عاشق جزبنام دُونستُ مُنایدِ ورتبیش ما بخال حکمت اینجا بوعلی بیچاره سیث

شیخ ہے شمس للعالی کے مقربوں سے کہدیا کہ یہ شخص فلانی عورت ہر جو فلاسے گھر میں رہتی ہے عاشق ہے اور علاج سواے وصال کے اور کو نہیں۔ جب تفص کیا گیا شیخ کی بات درست بائی حبب اورا و ارکان ہے سرکش ہوکر قابوس کو گرفتار کرایا۔ شیخ دہتان میں گیا۔ بعدع صد کے رث میں بینی جباں محبدالدولہ ابو طالب رستم بن فخرالدولہ و بلی طاکم تھا وہ نمایت تعظیم و تکریم سے بیش آیا۔ مرص الیولیا جو محبدالدولہ کو لگا ہوا تھا شیخ کی حسن تدبیر سے زابل ہوا۔ جب شمس الدولہ کے لگا ابن بدر بن حسفر پر جو دارالسلام سے آیا تھا حملہ کرکے لشکر بغداد کو شکست دی شیخ رس سے قروین میں اور وہاں سے ہمان میں گیا۔ مرصن قولنج شمس الدولہ کا شیخ کے معالجہ سے دور مہوا آسسنے بوعلی کو شکلہ چالیس دون تک دیا۔ امیروں نے بوعلی کو مناکل پیر شیخ کی تدبیر سے شفا ہوئی دوبارہ عہدہ دزارت کا ملا بعدونی کو آلگا پیر شیخ کی تدبیر سے شفا ہوئی دوبارہ عہدہ دزارت کا ملا بعدونی شمس الدولہ کے بہا دالدین تاج الدولہ کا بیٹیا جب بادشاہ بنا امیروں کے شمس الدولہ کے بہا دالدین تاج الدولہ کا بیٹیا جب بادشاہ بنا امیروں کے شمس الدولہ کے بہا دالدین تاج الدولہ کا بیٹیا جب بادشاہ بنا امیروں کے میں شیخ سے کی کر دزارت کا کلا جد کی سے نانا میں اثنا میں خلادالدلی سے دولہ شیخ سے کی کر دزارت کا کام کرے انست نانا اسی اثنا میں طلادالدلی

r 16

کا بیٹا جب با دشاہ بنا امیروں سے سرجید شیخ کو کھا کہ درارت کا کام کو اسے نانا اسی اثنا میں علاوالدولہ بن جعفر کا کویہ سے استحان سے معتمد واسطے طلب شیخ کے جیوا اسٹے انکار کیا۔ اور ابوطالب عطار کے گھر منتفی چوکر برون موجودگی کسی کتاب کے طبیعات اور البیات شفا کے مرتب کئے۔ تاج الدولہ سے طلاوالدولہ کا خط لیکر اسی ہمت سے شیخ کو ایک قلعہ میں رکھا حب علاوالدولہ تاج الدولہ پر فالب آیا شیخ کو صفهان میں لیگیا۔ آخر عمر میں تولیخ کی بیاری شیخ پر فالب آیا شیخ کو صفهان میں لیگیا۔ آخر عمر میں تولیخ کی بیاری شیخ پر فالب آیا شیخ گودلی میں میں سوار ہوکر جال کرتا تھا حب علاوالدین سمان میں کہ فیات سوار ہوکر جال کرتا تھا حب علاوالدین سمان میں کہ فیات میں مقابلہ مرص کی طاقت میں رہی علاج جمود کر عسل کیا دور اینا مال و اساب محتاج ان کو خیات میں رہی علاج حمود کر خوات میں مواد سے جارسو شامیس ہجری میں باہ رمھان دیکر اور مین کی دی وی میں مواد بوا سے جارسو شامیس ہجری میں باہ رمھان حجمد کے دن و فات بائی ہے۔ ریا علی

از جرم گل سیاه می اورج رحسل کردم همه مشکلات گیتی را صل هر بند که بسته بود از مکر د حیل از بند کشاده شد مگر بند اجل

شیخ بوعلی کے امور عجیبہ وغریبہ معالجہ وغیرہ کے باب میں اسقدر ہیں کہ
ان ادراق میں نہیں ساسکتے - لاجرم ظاہری کیفیت کید اختصار کیا گیا۔ ہی کہ
حکامت کے ایزاد کرنے سے غرض یہ ہے کہ منصف لوگ سعاوم کرلیں کہ
شیخ کشمیر میں نہیں آیا۔ اور ہر دیار میں ہوشمندوں کا ہونا ممکن ہے۔
مصرع درہیج سرے نیست کہ سرے زخدانیہت؛

آکھوی نظر بیشنوان کے بیان میں

بش بعقیدہ سارکان ایک فرشہ محافظ اشاکا ہے اور بیدائتیوں کے نزدیک صفت ویانت اور حکومت کی ہے اور حواس کا حاکم ہے ندمحکوم بیشنوان کے نزدیک وہ علت اولی اور موکل یعنے سب کا بیدا کرنیوالا

ہے اور اسکو مرد وزن کی طرح حبی طائے ہیں۔ بہا جو اشا کا فائن یعے کنندہ اور مہاندہ جو ع دم سے نابود کنندہ فرشتہ ہے دونون بشن کے پیدا کئے ہوے ہیں اور یہ ددنوں اسکی ذات مقدس سے قبدا ہیں کیونکہ خانت و مخلوق ایک تنیں ہوسکتا۔ کتے ہیں کہ ہر حب جان رکھتا ہے اور طبان بن سے جگرا نہیں لیکہ اُسکی جزو ہے اور جنم کھنے سٹریہ دوشم ہے ایک مرد کا ووسرا عورت کا اُنکا خاتی بش کہ اور بدن بالمج عنا صر سے مرکب ہے اور آومی ایت اعمال وافعال کے بوجب حیوانی یا اسان ترکیب ماصل کرتے ہیں اور جان بھیشے غفات اور حرص کی قید میں گرفتار ہے۔ ارواح تین قسم ہیں اول سالکس دوم راجس سوم عامس - ساتک کمت نیم آزادی کے لابن ہے کیونکہ وہ اس صفت محروک مدر سے مجلتی لینے مبنن کی بندگی کو اپنا شعار رلينا ہے اور يہ تعلمى اسكو مرتبہ اطلاق كك بہني ديتی ہے۔ اور لکے ز دیک مکت یہ سے کہ استحول شرم سے جبد عفری ادر نگ شرر سے حبم مثالی جو خواب میں دیکھا جاتا ہے جھوط کر اور بہلی ہیئت پر جو اصورت مروی وران کی ہے مصور اور شکل ہو کر سکنا سے بیت بیت میں ج انکا املی بکان ہے۔ داجی اس صفح صاحب كوثواب دور ناثواب دور يكي دور كناه كيطرت مسادى سنت عولي ہے کی تواب مجی گئا ہوں کی الک ہوجاتا ہے اور تواب گنا ہوں کی جزا میں اجام میں مزود رہا ہے بسب اورب کے قواب والوں میں اور نا تواب کے باعث عقاب والوں میں انتمایا جاتا ہے۔ اور سرک جان کے سمندر سے نخبات کے کنارے نہیں بہنچتا اور سراز کمت کے ورج کو فایز نمیں ہوتا۔ تامش اس صفت والہ کمت سے اطلاق کا وشمن ہے السكا اخرية بوتا سب كه استنول شرار يفي حسم عنصرى اور ننگ شري یعنے مثالی مین جھوڑ کر بہلی ہیات پر جو تذکیر و انیٹ سے مجت ہے یسے صرب نری و مادگ ہے ہوکر عالم تاریکی میں حکو اندھیرا کہتے ہیں معذب نیعے وکھی رہتا ہے ادرائس مقام کثیرالآلام سے والی نہیں ہوتا۔ خلاصہ عقایر بشینزان مادسوجاری کا کہی تھا۔ ہو نرکور ہوا۔ بشینوان را ماندی کے ندمی کا خلاصہ یہ ہے کہ وے کہتے ہیں کر صفت سالک

والسط حاصل کرنے مرتبہ مکت بیٹے اطلاق کے ہے اور حصول مکت کا طریق میر ہے کہ فرشنگان دیگر کی اور اُسٹے تا بیداردنگی ستاکش جھوڑ کم سوائے ذات مقدس بین کے ادر کسی کو یا و مکرسے اور غیروں سے مجتنب ہوکہ حرف بنن کی باو میں مقروف ہے جیے استری کیف عورت پر سواے ایک فاوند کے دورے کی عیت حام ہے وہے ہی بشن کے سواے اور فرشتہ یعنے دیرہ کی باد ناروا طبانے ۔فرقد اول اور اس فرقہ میں میں تفادت سے کہ وے باوجود عباوت بین کے دورس وشوں کو بین کے فرانبردار اور مقرب جانگر بزرگ سمجے اور تعلیم کرے ہیں اور یہ لوگ وولیے فرشنوں کی یاد کو قیع طبیع ہیں بیشنوان سنبوره کا فکر- فرقه وول پیشنوان راماشدی میں انکی طامت پیریکی تشقر کینے ٹیکا دوساق مثلث کی طرح کھنچے ہیں اور غیروں کے دیکھتے کھانا مہیں کھاتے ، فرقہ دوم مادسوباری بن ہے لاک جبولے محولوں کا ایک خطودونوں کنبٹیوں کی طروف رکھتے ہیں اور بریگانہ دین سے منیں ملتے۔ سکن بریمنوں کے دیکھتے کو اُسکے مذہب میں مذہبہ کھا لیتے ہیں ہ فرقد سوم ہربیاسی ہے یہ وک بریمنوں کے ساتھ جو اُسکے فرمہ میں در ہو پھاکسگی كريستة بين الكا قشقه كين لين جيرا بوتا هي و فرقر جهارم الارها البهي- يه محسى جِيزِكَ مقيد نئين - ايكا دستى كاروره سي برت نئيل كي ادريق عررات کو مرشد اور فرت و کے پاس سیاتے ہیں ساکہ صحبت کرسے اور اسكو اجها عافية بي مندوستان سي مشور جه كري كوشت كاكها أ اور ما درونکا کوکھان چوڑ دسے بیشن ہوجاتا ہے سواس عقیدہ برکور کے لیکن بعضے رام کا اور تعیفے کرسٹن کا نام لیج باس جو ووٹوں ہٹن کے مظہرہیں رام مرعصمت اور عفت کی صفت خالب تنتی اور کرسٹن میر افراط شہوت کی - ایکدن رام برست اور کرش برست ایک جگه مل گئے - رام برست سے کوشن برست کوشن برست کو کا وکر کرنے لگا - رام برست سے کو کو کو کا کہ اسقدر نام ایس شہوت برست سے کو کو کر کروں کا کیوں لیتا ہے۔ است جواب وہا کہ کیا ایس شخص کے نام کا دکر کروں کہ ایک عورت کو بنا سنجوال سکا لیے رام - کیونکہ رام نے اپنی طورت کے اخر میں بین کو مذ سنجوال سکا لیے رام - کیونکہ رام نے برہنرگار اوری شلغم اور گذر کورت سیتا کو کال دیا تھا - اس گردہ کے برہنرگار اوری شلغم اور گذر

سینے گاجر اور سماروغ وغیرہ اشا جو مزہ اور رنگ میں گوشت سے سٹابہو بنیں کاتے۔ ناسر کار نے بنسرے بہن بیشن سے مناکہ کتب بندیو میں مزور ہے کہ بریمن ہوا ہر موشاتے اور بانی پر جلتے سے جب گوشت کھائے ا کے دہ قدرت نہ رہی جو احوال سراکیان -جبکہ بیراگی بھی اپنے آپ کو بیان دہ قدرت نہ رہی جا اور بال میں انتا حال لکھنا بھی صردربات سے بیشنو حانتے ہیں۔ بیشنوان کے حال میں انتا حال لکھنا بھی صردربات سے بیشنو حانتے ہیں۔ بیشنوان کے حال میں انتا حال لکھنا بھی ہے۔ نفت میں بیراگ کے منے بے محبت ہون ہے۔ بیرائی دنیا کے ارک ہوکر ابنن دور اُسک مظاہر رام و ہرکشن کی شایش کے بیات سے بشن بر برط اکرے ہیں اور مواقف متبرکہ میں جو بین سے مندوب ہیں تبیرسے رہے ہیں روز تبیع ملسی لین مکسی کی مالا گلے میں رکھتے ہیں۔ تکسی ایک مشم کی کولی ہے۔ بندو رسلمان کو ایٹ مزمور میں لائے ہیں اور سے ہیں کر سلان بھی بنن کی برسٹش کرتے ہیں کیونکہ سیمانشر کے یہ منے بیں سے سے بین کو کہتے ہیں انیں اکثر کجرد اور بساطت کبنن کے قابل ہیں سے آپ وجود کی ہیں سے آپ وجود کی ہیں دوو کو ایسکے وجود کی این سے آپ کو مینی ہستی کا سایہ بہانتے ہیں لیکن کا ترکز دیکا ذکر گذریکا کہتے ہیں کہ وہ جب عابتا ہے اپنے آپ کو مع عار التھ کے جبکا ذکر گذریکا طاہر کرتا ہے اسکا مطاہر عشرہ میں آنا میص وس اوٹار وھارٹا مانے ہیں اور اکوشت منیں کھائے۔ یہ جار فرقے ہیں سے رائی خانج اوحوج وادتعالی عیدا که مذکور عدا اور ان عار اقدام کو سنبروا بولے ہیں کبیر جولانا جو مندؤوگا سوحد مشہور ہے بیراگی عقا - کہتے ہیں کہ تبییر مرشد جولائلی کے ایام بیرکاملان ہندو وسل اوں کے باس کیا جو کھ دھوندھیا تھا نہ بایا اور ایک شخص سے اتیکو رمانند بیمن کی خدمت میں جانگی بابت کی ۔ رامانند سلان اور ن مقید کا سُنہ بنہ وکیف تھا۔ کبیرے یقین سیاس وہ مجھ جولاہے سے گفتگو عكرنكا بين أسك راسترس الك كرها كعود كر بوشده بيطه را حب رااسد بجیلی رات مراد عنسل گنگا کو کیا اور این عبادتکده کا عزم کیا أس گرط ك قريب حبين كبير بينها بها بينا بينا بينا كبيرك بكلد أك بإول بكواك رااند کو بسب می بین کے سواے رام کے جو ایرو متعال سے مراد ہے کھے نظر منہ آتا تھا لیذا اُسوقت ہیں بھی اُمسک عمنہ سے رام ہی کھا۔جب میرے رامانند کی زبان سے رام سنا بانوں چھوڑ کر رام رام کا ذکر کرنے لگا

حیٰ کہ کفرت ذکر سے راما تند محمیطی مجیر کو بھی کوئی چیز سواے مام کے نظر ع آق اور وحدت کی باتنی جو محققات که سرتا۔ لوگوں کے سامانند کو س ر بیاں ایک جولاع ہے ہو اپنے آپ کو آلیکا شاگرد مان ہے مالانکہ آئ جولات كاحمنه عك بنين وكين كيونكم كمينه قوم ب آخر را مانند ك كن سے كييركو لاس وب كير اے را ماند سو د كھيا رام رام كما اور راماند ے روم روم کھتے ہوے تبیر سی آغوش میں کھینچ کیا لوگ سٹھیر ہوے اور اس توجہ کی حقیقت ہوتھی را اند سے کہ بیر اس عفر کا بریمن سے كبونكم است بريم يفير ذات من كو بهيان لياب - كيت بي كر بريمنول كاكروه وریاے گاک کے کارہ بیٹھ کر پان کی سفت سر رہ تھا کہ اس سے سب سناه وهوے جاتے ہیں اسی حال میں ایک برمن نے بان ماکھا میرطبدی كرى كابيالہ جو السك باس تف بان سے عبر لایار چ كك كبير حولا عقد اورائي کمینہ قوم کے ناتھ کا مان بریمن نسیں بیا کریے بریمن سے وہ مانی منظور مکیا۔ كبيران كه كر أي البي فرمائة عقر كد كلكاكا باني سب حبى اور روى كناه اور میل وصو دیتا اور وور کرتا ہے جبکہ وہ اس چوبی بیالہ کو باک سس كرسكة تو اسقدر سايش كے لايق نيس، بندودل سي مقرر ہے ك برستن کے وقت نبت مین کھا کر یہ مجول چڑھاتے ہیں۔ ایک دن مجید این امای مان لین مانیان کی عورت کو دیکی سرب سمیواسط بعول جن رسی می اسکو کہا کہ میدول کے بتوں میں روح نباتاتی اہتزاز میں ہے ادر حیں بہت کیوا سنط تو مجبول نیجاتی ہے وہ مرک خواب جا دی و بیجنری میں اور روح منین رکھنا اور نبات کا مرتبہ جاو سے اوکیا ہے اگریت میں عان ہوں تو شاشنے کے وقت جبکہ کاریگر نے منسکے سینہ پر باون کھا نو السكو تا ديب اور سزو ديبا بي سيار دل اور كال انسان كي برستش کر کر بیشن کا سفہر ہے ؛ کبیر ہمیشہ فقیروں کی مذمت کیا کرتا تھ الکیان ور دایٹوں کی عامت سبخی کبیر الکو نمایت منظم سے گھر میں سے گیا۔ بسبب سخاوت ہر روزہ کے اسکے گھر میں کوئی چیز نے تھی جس سے الكا كذاره كرانًا- جب مادع و حبستي ك مجه ع ته نه لك تو آخر عورت كو کہا کہ تیرا سمنٹا بھی کوئی نہیں مرجس سے قرصنہ لیکر یہ کام بورا کہا جاؤ۔ أست جواب ویا كه بهارس كوچ كا بقال سين دوكاندار مجيير برنظر ركسات

اگر ائس فاجرسے کی مانگوں شاہد دیرے - کبیر نے کہا کہ طلد اُسطے ہیں على عا اور جو كجة كم الكر كحة فقيون ك واسط لا- العرص أسف بقال فاجرے ایس جائر قرصنہ مالگا۔ جواب ویا کہ اگر آجکی مات میرے باس ہے الله المن الله عورت عن جاء كه عدى من لفت كرب كين كبير سي المنكو الله المرهيري رات اور عين مامان وسيجر عي البيخ كاند سے بر أشي كروش فاجر بقال كى دوكان مين بينجايا أدر آب كوشه مين محموب راء-جب عورت بقال کے باس کی استے عورت کے بازن سمجڑ سے ماک وکھک پوچھا کہ باوجود اسقدر سی کے تیرے بانوں کل آلودہ سیوں نئین عورت نے راز کو جھیا یا حب اسنے سوکند دی تو صاف صاف سیال كدي بقال مشكر مغره ماركر بهوس موكي اور ماسر طاكر كبير ع بازول ب الرياً أور دوكان للأكر بيراكي بن كياب فيخ محود کی شہوت ول مردم رباید که حق کم کر زباطل رو ناید

چان بیتر سر رُدن برکس کن پس مردن كنند تجييز وتكفينت موافق دين و آكيس خود

جب کبیر نے جبم عفری حبورا- مسلمان حمع ہوے کہ وفن کریں کیونکہ آئے سلمان جانتے کئے اور سندروں نے ہجوم کیا تاکہ طلادیں کیونکہ وہ وسكو بندو سيجعة عقر آخر ايك فقرمة اكرطها كر مبير عارف ادر ثيد مراہی سے فارخ کی جسے کہ دین حات میں مکو رائٹی کی دیے ہی بعد مرک بھی متھایا رمناج ہدکا بس جب مجره کا دردازہ کھولا کیا کہر کما جمع نابديد تفاء دونوں فرقے متحر ادر سعجب ہوے ، ملک

ہے دوست کچناں بزی کر بعد ازمردن .

الگشت گزیان سیاران ماند مکناعة میں قبر کی صورت اور سادھ کی شکل باکر کبیرسے منسوب 1 : 4 2

چناں بانیک مبر عرفی مسرکن کربس مردن

سلانت تزورم شوید مهند و تبوزاند را بیرالیوں میں سے امک نامدیو ہے امک دن امک مریمن ادر بقال بتكده ميش يعن علاكر دواره سي موجود عي أكنول عي نامريو کو کفال دیا۔ کہ سے ہماری انجنین کے قابل شیں - نامدیو باہر حاک بتکدہ کے پیچیے ما بیٹھا فورا بنکدہ سے کروس کی اور سنہ نامدید کی طرف ہوال یرہ کیوان پڑوانی جو عرفاد کامل میں سے ہے اور ہر فرقہ کے ساس میں جارہ فرمانا ہے اُن ایام میں کہ براکیوں کے بیاس مین گجرات کی سیر کو جانا تھ حالت میں میں ایک بیراگی دیکھے جو دوارکا سے آتے تھے ادر تحجاب کا نشان است الت التوں بر لگا ہوا تھا۔ رسم ہے کہ جب کوئی ودارکا کی زیارت کو جو کرشن کا مقام ہے جاتا ہے دہ آئین جبر حربہ سے کرشن کی گراکی صورت مرشم ہوتی ہے تیا کر ایسے بدن پر لگا میت البي - كيوان يره في بيراليون في يوجها كه يه واغ كس جير كا زخم ب آ تنوں نے جواب دیا کہ یہ بیش کا نشان ہے جیکے برن بر سے نشان ہوگا اسکو بین ابنا حازیا - میوال برہ سے کھا کہ حب روح مین سے مفارفت کریکی جسم طایاً عابیگا دور بید نشان ش بر ترسیگا دور روح تو ننا بزیر ننس دور کونی واغ النين ركفتي بين أسكو كيي يهيام كابذ حب احدآباد مين ج تجرات كا دارللك سے بيئي الك مودن كو ولكما كه مسجد بر يرامكر بانگ ك را عقا-جب نیجے آیا کیواں ہوہ سے بوجہ کہ کھی جواب طا- مودن سے کہا کس

فرنا و کنان خداس را سیویند

امین قوم مگر خداے دورے دار ند حب سورت بندر میں بہنی تو دیک عاجی کو دیکھا جو دریا کی راہ سے بنور سی آیا کیوان مرہ نے بوجیا کہ تو کس سے آیا ہے کہ فدا کے گھرسے۔ کمیواں برہ نے بوجھا کر توسے خدا کو دیکھا جواب دیا تنس میں که کو گفر میں منو کا - حاجی متحیر ہوا ، بیراگیوں کا عبادت ہر اعقاد منین کیتے ہیں کہ نبٹن نام کا وکر کرنا عاہدے کہ اس سے مکت یعنے رستگاری اور حق رسی ملتی ہے۔ اب کلجاب میں دیسے بیرائی ہیں جو اپنے آپ کو

از فود لطلب برائيه فواسي كم الوكي

بیران مولمی بیراکیوں میں ہے ہے اور تو ہلی کھتروں کی ایک قوم ہے۔ برامد علایی و منوی کو جیولا کر تجرات بناب سے جو اُسکا اور اسکے زرگوں کا مولد سے کل کر وزرآباد میں رہنے لگا۔ یہ وزرآباد کیم علیم الدین وزیر فا کا بنایا ہوا گجرات مذکور کے متصل ہے وہ ریاضت کا معتقد نہیں اور کہتا ہے کر ریاست کشوں نے نفاد سابق سے اسکے جنم میں وگوں کو ورکھ دیا ہے اسکی سزا اس حنم میں باتے ہیں۔ ادر جس عبادت میں مجھ ریخ ہو اسکو سزار رعال مانتا ہے۔ جانخہ روزہ داروں کو کتا ہے کہ آنفول نے حبی گذشتہ میں زیر دستوں کو مجوکا بیاسا رکھا ہے۔ اور شب بداروں کو کیا ہے کہ افتوں نے فرشکاروں کو سومے نئیں دیا۔ اورسنیاسان کھڑیے کو جو رسوں کک کھڑے رہتے ہیں اس گردہ میں سے جانا ہے جو بذکروں کو بیٹھے نہیں دیتے ہیں آور جو سخص ملک رہتے ہیں اور دے ج فارسکوس طعے ہیں کتا ہے کہ یہ وے ہیں ، ج زیر دستوں کو الطے لئکا رکھتے تھے۔ تیر بھتہ بابٹی میسے اماکن شریفیہ کے حابوالو کو وہ کروہ جانتا ہے جنوں نے تا صدوں کو بلا ترجرت بیرحانہ کر دخرت رکھا۔ جتی سینے جنوں سے مجھی عورت سے آمیزس مذکی ہو اسکے حق سی کتا ہے کہ یہ وے ہیں کہ جنھوں نے بادجود فدرت وسامان کے اہے والے آرکی کو نز بیا ؟ آور الکو اس لذت سے محروم رکھا اسیواط ابنے کاموں کی مادرسوں میں گرفتار ہیں۔ جانوروں کے سروار میں رہی منیں۔ سب براکسوں کی طرح ریامنت کا شکر ہے لیکن مشکے برخلات

اوتاروں کا تایل نئیں۔ کہنا ہے کہ ایرو سفال حلول و اتحاد سے منزہ ہے۔ موحد اور قابلان وحدت کا مقتقد رہیں۔ سرشن کا حال کوگوں نے یوجیا و بولا کہ شہوت پرست راج تھا۔ نامد نظار سے بیرانہ کو ایکنزر بیاس بنجری میں بمقام وزیر آباد بایا رور اسی سال و تمام میں آنند کو دیکھا بو سرون كا عم اعتقاد تما- يكن دصت وودس قايل- دوربادون کے پرمیز کا نافایل تھا۔ ایک آدمی اُسکے معوں سے بیاری اسال میں گرفار ہوا آندیے اصلو جب وشیرس کان کھلایا وہ مرکبا اسکاایک مربع فضد کرانے کا فقید رکھنا تھا بعد اطلاعیاتی کے کیسٹن کی اور سے کیا۔ الیے ہی الم کارے بال ایکرر بجاس ہجری مجرات بخاب میں مال لال نامی براکی کو د کیا ست سے داک اس کی برستش کی مذست کرتے سے۔ وه جلالی جالی حیوان سے مخرز سینے کنارہ گزین تھا۔ ہرشخص کی توامنے كرنا بران سكم طور برسيش يين جن كو كودرى سے كال منيں مقا دور کتا تعبا که انکی روزی جمارے بدن سر تکعی ہوں ہے بروگیوں مو سفریا بھی کئے ہیں ۔ کیونکہ طار عزب مارج ہیں۔ اور منڈیا سارے منڈے ہو کو کھتے ہیں اس فرقہ سے سنیاسیوں کو نناع ہے بال ایمزار بچاس بجری برددار بين جو بندوان كا معبد بهد مندسك اور سنياسيون يين ران مون اور سیاسی فتیاب موے بہت سنٹ مارے سے اور سندوں ے تلسی کی الا أتارین اور کان کھاکر جاکیان کے طور مندرین اوالین تاكر الكو جوگى جائكر كليف سروين ب

## نوین نظر جارواگ کے عقایدین

یہ وگ ج کی واس طاہری کے ذریعہ سے دریافت کیا جائے اسکوروپہائنہ اور مفہوم ادراک واس کو دیدیا اسکند- خودی و انائیت و اجنکار کو گیاں اسکند- حیوانات کو جان سوگیان اسکند- جو کی دل میں بھرے بیضے فواط کو سوسکار اسکند بولے ہیں ادر کہتے ہیں کر ان بائی اسکند سے سوا ان ن و عیوان کے بین میں کوئی نفن ناطقہ نئیں ادر جمان و جانوں کا بیدا کنندہ کوئی نفی کیونکہ ظور کے نفنا میں نئیں آیا اور

صدق کی ہو تنیں رکھت اعلیٰ وادنیٰ ہونا عالم کی طبیعت سے ہے جو کھے بید میں مرقوم ہے ہم پر طاہر بنیں بس جبوط ہوگا کیونکم کوئی پروان سے دیل ہنیں رکھا۔ لید کا جوٹ و بید ہی سے طاہر ہے کیونکہ بید كمتا ب كر موم كرب موم اس على كا نام ب كر برنج وفيره كو الكساس والكه ادعيه مقرره برصت بلي اور كيت بين كه فرشتون كو پهنچي به كيونكه اک میں خوالے ہیں بعد علنے کے خاکسر ہوجاتی ہے ہیں لسطح وشتوں کو بہنجی ۔ یہ ج بید میں لکھا ہے کہ مردہ کے بیچے طعام دو ا كه وه مرده سمو بشنيخ يه محصن حبوث سهد مثلاً لك شخص الكي كا نون سے دوسرے کا وٰں میں گیا اُسے بیجے طعام دیا گیا اُس طعام سے وہ کا نوک میں گیا ہوں جاتھ ہے وہ کا نوک میں گیا ہوا جبکہ یہ کھان زندہ غایب کو نربہنجا ہیں مردہ کو جو دوسرے جہان میں گیا ہوا ہے کیسے بینچے گا۔ اسسے ہی بید کا تھے ہے کہ گفتگار آخرت میں موکھی اور نکوکار سکھی ہوتا ہے یہ دونوں ابنیل جبولی ہیں کیونکہ گفتگار تو روزہ داری کے عذاب سے اور سرد بان سیں نمامے سے اور شب بیداری سے اور عیادت کے ریخ سے حبوط ر الله اور الكوكار اس مصيب ميس كرنتار بين بين عاقل كو جاسي كم سی لذاید دور مشتنیات سے احتراز مذکرے کیونکد دنیا میں بھر آن رنیس ع باز آمرنت نيست جو رنتي رنتي په ليكن ما نوروس كو كه موكلان جاہے کیونکہ ائس سے فرکھ ہوتا ہے۔ عقل کی شرط یہ ہے کہ دوسر کو دکھ نہ دیوسے۔ اس سے آومی آسودہ اور مبت بیدا ہوسکے اور آبادی بڑھے انگی ۔ یہ میں عقاید جار واک کے بداب کھولکر کت ہوں۔ جارواگ کتے ہیں جبکہ صابع ظاہر سیں اور آدمی کا اوراک میکا احاط نہیں سكيًا يُس بمكو اليس مظنون و موبوم و معدوم امركي بندگ كيون كرني عاب اور عبا دیکا موں میں بتھرون کے کئے سحدہ کرنا۔ اور فرشنوں تعظیم ادر سبت کی نوید پر سبب کثرت حرص کے بیقووں کی طرح الغمت اور راحت كو محيورن نه جابهيم عافل سيدكى اميدير نقد كو نسی جھوڑتا۔ شاعوان جاہ دوست کے جھوسے کلام پر جسکو بید اور وتمانی کتاب نام رکفکر اسکے ذریع سے مطلوبات صاصل کرسے اور عوام كو وام سي كيسات بي فريفة مر مونا جاسي - بو چيز محد طابر

نیں وستبار کے لاین نس - موالید سے چوانات و نیانات و جاوات کے مبن عناصر اربع سے میں تجب طبیعت کچھ عرصہ قایم مہتے ہیں مجالت فات ادر قیام سیت کے اپنی طبع کے مرغوبات جس سے مسی حوال کو ریخ بنہ پہنچ عالمال کرے یا ہنیں۔ بعد تخریب بدن سے مرے کے بہشت کی منتیں اور دورخ کی تخلیفیں نہ ہونگی۔ یہ لوگ جب بید پڑھیے کی آدوز سنے ہیں کہ ہیں کہ بیوقرنی کے بیار اور خلقت کے فردور بکوائل كرتے ہيں دور وكوں كو شريف مكانوں كى ديارت كرتے ديكھكر بوسے ہيں ر اپنے آب سے کمینہ چیز کو خماست طبع سے پہنے ہیں۔ بریمن کے م من زنار د کھیکر کہتے ہیں کہ بل کو رسن کے سوا نہ رہنا عابیہ میں زاہر شب بدار کو دکھتے ہیں کتے ہیں کہ برم سے الو سے - باڑ میں فرلٹ ازین کو دکھکر کئے ہیں کہ رکھے بنا جاہتا ہے۔ جب کسی کو طبس دم میں باتے ہیں ہرم مار بناتے ہیں۔ بنائے تو دیکھکر کتے ہیں کہ معیلی دورغولی ى مقام عابها سير - حب بندو وك بربها سنن مهيش يعن برنتين وشة نا روار کا جوکه بیدا کننده اور برورش کننده اور بلاک کننده بین خوکر کرست ہیں تو جواب رہے ہیں کہ خصلتوں سے مراد ہے۔ جب شدو کتے ہیں کے بین کے جار عقہ ہیں گئے ہیں کہ ہرمرد ابنی عورت کے ساتھ بونت مجامعت میں مال رکھتا ہے جب ماندوکی سالین میں کئے ہیں کہ اُسکے سر سے ہز گل جاری ہوئی کتے ہیں کہ دہ ذکر ہے بوقت بول و انزال کے-جب برسمائی مات طبتی ہے سی اشا کا خانق بيد - جاب وية يمي بية دان سے مرادب ان وكوں كے اليے بست قول ہیں ہ

## وسوين نظر ال ال الكرك كمطالب ين

ترک بناستر مین علم محبث سولہ قسم بر مشتل ہے۔ ادل برمان چیکے است علم استفال ہے وہ جار طرح کا کہوتا ہے۔ بہلاً برتجھ سینے ظاہر یہ فاصر میں فاصل میں کہا ہے جان کہ چیز کا نشان دیکھ کر صل بھی کہا ہے جان کہ جیز کا نشان دیکھ کر جیز ندکور سے خبر دیا جی بہار میں دھواں دیکھی آگ کی خبر دیا کہ جیز ندکور سے خبر دیا جی بہار میں دھواں دیکھی آگ کی خبر دیا کہ

ہیاں آگ ہوگی - نیسٹرا اُیان جیسا کہ گاور ہے گوزن بھی ہے۔ میس عالت میں کہ سمنے گوزن نے دیکھا ہو اور منا ہو کہ مانند کا وہ کے ہوتا - چرتھا شد لینے آواز یہ آئس سمن سے مراد ہے کہ جبکو لوگ پند کریں جیسے کہ ہندو کو بید مسلان کو قرآن۔ یہ برمان کے اقسام ہیں اُ سوله انتام سے برمیم یعنے وصول و اقتران ہے۔ یہ باراہ نوع ہے۔ سے تقل کہ جسم وحواس سے حیدا اور سرمدی اور ابدی الوجود سب اجهام میں الیها ملی قیاس کرنا جاسے۔ دوتشرا شرر پینے جسم کر الذت اور الم کا مکان ہے۔ تعیشرا اندری کیفنے واس ظاہری انکو علم کا الدت مانے ہیں۔ جونفی ارتقہ کر موجودات ارضی ہے۔ بانجوال اندہ کہ وريستن كا نام ميه- جيلة من سيئ حس ماطن حبكو دل بوسلة باي-سَتُكُوَّالَ بِرورتِيَّ كُم عَدلِ وطلم ہے۔ آھوانِ دوش مینے خطا وہ تین قسم ير سفتم سه ادل راگ كه ده شهوت كا جوش سه دوم دولش يعيا ب رسکوم مود که حبل مرکب ہے جو نوال میرتیا مجاد مینے بھران خواہ بیج سے درخت کی نظفہ سے حیوان ہو۔ وسواں کیل یعنے سٹو نیکی کا بدلہ نیکی ا در بدی کا بدی - گیار طوال موکه - مارتظوان الورک لینے لذت و سردر مفیقی در آزادی حبیکو شکت کمتے ہیں ایس شخص کو حصل ہوتی ہے جو اکس شخص کو حصل ہوتی ہے جو اکسین کھیٹ کھیٹ الم جو مذکور ہونگیں ایس سے دور ہوجاہے - اکام کی تفصیل کی تفصیل کی تفصیل کی تفصیل کی سات کا میں ایک کا تفصیل کی تفصیل کا تفصیل کی تفصیل کو تفصیل کی تفکیل کی تف تفصیل یہ ہے۔ ایک شرر یہ سے حبم۔ دیگر شداندری سیے شش مس الر بان طاہری اندری اور ایک دل ہے یہ دل ہندووں کے اور ایک دل ہندووں کے اور باطنی حواس کے یہ لوگ قابل نسین ہیں۔ کیتے ہیں کہ دل کا ہری حواسونکا عاکم ہے اور حید سدرس ہیں یتنے میں ان حواسوں کی دریادت کی ہوئی چیزی ہیں جیسا کر انکوں سے میں ومُعِينا - كانوں سے منن - ناك سے سونگونيا - زبان سے جُعدا - علق سے محسنا- ولميس سوينا ما خيال سرنا- بس وكيف والى ادر جيز سے ادر وكھي عولی اور - چنا کیسیننده سرکھ ہے اور دیرہ ضدہ کورہ سے - لینے معرات و مسروعات ومضموات - مذوقات ر لمبوسات - مخيلات - ول سب حواسون کی درماینت کی ہوئی چیزوں کو حانا ہے۔وے حید چیزیں جو حمیدواں مج وربيه سے معلوم موتی بي شوريش كملاتی بين - يا تيره بوك اور

خدمدہ مینے مشن ادراک مشن می سواے مدرکات مشق ملک کی۔ میک اور وکھ یے اکسی میں بہت سقوم سولہ اقدام سے شنتے مینے ایک وایک چیز طابن لینا جیسے کسی کے دور سے ایک صبم کو ایک جیز کو دور سے ایک صبم کو دیکیها اور یقین لنوائد کیا ہے آیا آوی ہے با سبقر و جہارم بریوجن کیے مطلب - بیٹی درشانت سینے تمثیل مانند کوہ و مطبخ کی سینے کوہ آئیش وار ہے اسواسط کر مطبخ آتش دار ہے علت دونوں کی دود ہے۔ مشکمت سدسانت سینے یقین سے جاننا۔ بمفتی اولو سینے اجزاد جیسا کمیں کے بالا میں سائک سے بسبب دود کے اس شال میں جزو اول کو (بہاڑ میں آگ ہے) برتگیا یعنے محکم کتے ہیں۔ اور جزو دوم کو بسبب دھی کی بین کے بین کو بین کی بین کے بین کو بین کو بیاری معلوم کرلینا۔ جمعی کہ بہاڑ میں آگ نہیں جاب دیں وقعواں یعنے جلدی معلوم کرلینا۔ جمعی واد سینے آواز کرنا۔ مینے حق و صدق سے سوال کرنا۔ وہم طب س برستی میں اسے غلبہ کا ارادہ کرے۔ یار وہم وشد سے اپنی طرت نگاه ترک سے غروں کو بکوش کرے۔ و وار و بھر ہیں ابھیاس جیسے کے آواز ابدی ہے کیونکہ انکھوں سے دنگھی جاتی اسے بیالہ کی طرح مال أنكه بياله دمكيا عبنا ہے اور آواز شنی عبائی ہے اور طرت ايجانا جيسا كه ی نے کا کہ است و کس پیٹے ہیں۔اسکے جواب میں کہتے ہیں ک نادرر ہو کمبل کہاں سے لاوے نہلے ہو کے سے تازہ دوسرے ہو عدم و کھ حاتی سے جوٹ کتا۔ جینے کہ کہا حاوے آواز ابدی ہے کیونکہ بنا سروا کی بیالہ کیطی دونوں فرشتہ کی بناوٹ میں جسے کم بیالداہری ہے اور بھی اہری کینے ہمیشہ سے - جانخبر بیالہ کان میں نہیں آتا-آواز بھی آنکھ سے منیں سنی طابق جہار وہتم مکرہ سے غیر بر خاب ہونیکا ارادہ کرنا۔ یہ جودہ قسم کام ہوئے۔ واجب کیسے برمیشر کو اسطوم پر شابت کرے ہیں کہ عالم مصنوع سے بنا ہوا ہے ہیں اسکو صابح سے بنا ہوا ہے ہیں اسکو صابح سے بیدا کنندہ صرور جا ہے اور ایکے نز دیک کمٹ سے آزادی یہ ہے کہ سدار سے ارو بود کی طح تقرب اور اتحاد ہوجاب یکن باد جد نزدیکی کے جدائی رہے مکیم ارسطہ فرائے ہیں کہ سلف سے مطق میں صوابط فیر مفصلہ میت طجلہ تھے کی ترتیب جو اب متعلمین

میں مرج ہے میری بنائی ہوئی ہے اسکی مراد بھی صوابط سے ہوگ جو ترک سے نقل کے گئے اور یونان میں بھی طاہر ایبا ہی ہوا ہے اسابت کا موید ہے کہ اہل فارس کہتے ہیں کہ منطق کا علم جو اس میں مفصل تھا سکند بادشاہ نے حب ایران بر استیلا بابا اس منطق اور تواعد حکت کو یونانی اور رومی میں نقل کرکے روم کو بھیجاجا

## كارهوين ظريؤ دهك عقائدين

یہ لوگ جتی بھی کملاتے ہیں۔ یہ لوگ خدا کا بدیوں میں حلول کرنا اور اوتا روں کو تنیں انتے لیکن تناسخ نفوس کے قابل ہیں لیعنے ایک نفس کا دوسرے عبم میں آنا مانے ہیں۔ اور ہندووں کی شریعیت کے منکر ہیں۔ ایک نزدیک برہنوں کی شرع بہت جری ہے بیانتک کہ اکثر انیں سے كى كو كوكھ وورد ہوجاوے فركتے ہيں كر تھے برمن كے ساتھ نيكى کی یا استخدان خوار میسنے گنگا کا بان بیا ہوگا۔ منگا کو استخدان خور مینے ہری کھا نبوالی اسواسطے کہتے ہیں کہ ہندو مردہ کو جلاکر ہڑماں گنگا میں بہتجاتے ہیں اور اسکو تنامیت ٹواب طبنتے ہیں۔ حتی کہ جابور کو ہرگز تنیں وکھا اور بانی برسے دلیانہ منیں گذرہے تاکہ کوئی جافر باؤل میں ماہجا ۔۔ اور جوانات کا کوشت منیں کھلتے اور سنرہ پر بانوں منیں رکھتے اور ع بی تو کیرے سے حیان کر یہتے ہیں تاکہ اسین جو حابور ہو علحدہ ہوجا یس اس کیوک کو ملک کھے بان میں حبور دیے ہیں تا کہ اگر جاوز زندہ ہم جُمّا ہو کر بانی میں طلا جاوے - اکثر قوم بنیا آور بھابرہ اس مرہب بر بین- سبت غله فروستی ادر بعض اوکری سسے گذاره کرسے اس - اس فرفة من ورديش سروره اور جتي كهلات بي - بي لوك ايي سراور دارهي کے بال موجے سے اکھاڑ دیے ہیں۔ حب چلتے ہیں ایک جاروب ورضوں کے زم برست سے بنی ہوئی جس سے جاور نر مرے اپنے ساتھر کھتے اور فسط ساقه راسة كوصا ف كرك قدم ركفت اس تاكه جاندار كو و کھ نہ چہے۔ بولے کے وقت رومال من بر رکھتے ہیں تا کہ کوئی ہشہ دفیرہ کمنہ میں مذبیلا جادے۔ ادر تنرسے تنیس گذرہے۔ اور

اکٹر دانا اور مجرد اور بارسا ہوتے ہیں یہ جتی کملاتے مہیں۔ جتی وہ ہر کہ جين ميمي عورت ) عند مذ ويكها سو - كرستى سيف خانددار اس فرقه كو منايت دوست اور عزین رکھتے اور سبت تعظم کرتے ہیں۔ جب یہ کسی کے گھریں آیے ہیں وہ حفی المقدور ان کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ یہ دو فرقے ہیں نونزی اور نوماً یی ۔ نونوکی صرف خدایتعالیٰ کی برستش کرسے اور اسکوسب نقصان و صند اور حلول و اتحاً و سے منزہ ومبرا حانے ہیں اور مبت ننیں بوسجتے بد بوجا ری شب پرستی کرسے اور جلدہ دار ہوئے ہیں- ان برود فریق کے دردمین عربی کہلائے ہیں روفی کیونت اپنے مخلصوں کے لمدول میں جاکر اسقدر غذا کیتے ہیں کہ اہل خانہ میں سے کسی اومی کا حصہ اسے ہی جند کھوں میں بھر کر سیر ہوجائے ہی اور سروبانی ی سیتے- ایس مابیٰ سے جو لوگ نمراً د غسل کرم کرتے ہیں جہاں باتے میں تھوڑا تھوڑا لیتے ہیں اور سرد کرکے بیتے ہیں۔ بردد گردہ سی سے ایک وہ ہیں کہ جو مہاتا کہالاتے ہیں۔ یہ نابس وصورت ہیں تو جتی مے مانند ہیں مین بال کو موجے سے بنیں اکھاڑتے بلکہ منتاواتے اور گھر میں رونی باتے اور بان سرد بیتے اور عورات کو بھی رکھتے ہیں فررانہ خوشی کہتا ہے کر مینے امکیہ سرطورہ کو گجرات بنجاب میں دیکھاادر أست برجها كه اين لوكول كى كوكى حكايت عربيب مجه سنا جو راست بهو اما کہ ہارے لوگ کیا محرو کیا تعلق دار کسی کو توکھ بنس دیتے اورعلوم غزييه اور واس عجيبه بهارے فرقه ميں مدت ہے۔ ايک مهاتا کی خدمت کسی دولتمند کی عورت کیا کرتی تھی امکدن اٹس عورت سے اسے ظاوند کی یابی کا تذکرہ اُسکے آگے کیا تو سربورہ نے جواب مذ دیا۔عورت مے ما ِ بھبر میں حدمت میں مذ آوُنگی کیونکہ توسے: یبیری مراد بوری مذکی یسرورِڈہ كَمَا كُمَّ مِنْ اللَّهِ قِيرًا "مَا مُنْظُور يَبُوكُا تُو لاجار تَجِي "مَا يَجْرِيكُ بِس أَيك" بتی گفاس کی 'اٹھا اور انسبر وم معونک کر عورت کو دی اور کہا کہ پاک پرشے بین اور گھاس کو گھسکر کبٹروں بر لگا خاوند بربان ہو حاولگا یورث گھرئیں تئے ہی ایس گھاس کو گھیکہ کیڑے پر لگانے لگی بھی کہ فاوند آبہی گیا۔ اور وہ گھسی ہوئی گھاس ہتھر ہر ہی رہی حبب رات کو گھر کا وردارہ بند كرك سوم وه ميتمر بر كخطه حركت كرنا اور وروازه ك تخت ك ساتفظرانا اور کریرنا مقار عورت فاوند دیکه متحیر ہوے - سٹوبر سے عورت سے حال بوجها تو است مارے خوت کے سب سال کدیا۔ مرد سے وروارہ کھولدیا چھر جلا اور مهاتما کے وروازہ بر بہنیا ۔ ایسے سبت عجائبات سروروراس موجد ہیں۔ فرسٹی کہتا ہے کہ صب جی کی نقل نہور ہوئی سے اُسے و کھی ۔ جو اونسون سینے شتر کی طاقت سے سیھر کو حرکبت ویا تھا وہ اشکو سرائیا کہ سے سروڑہ جی ہے شکہ جہاتا۔ نامرگار کی سے کم سراوات اور ان مطبع مین ست دیکھے الا اُن میں سے ایک مهر چند نوبو سے کو بسال ایکنزار چھاپن ہجری ووتارہ میں جو تواج وجہو مارواط میں سے دکھا اور سیوا رام بوجاری کو میرتا ماروار میں بایا۔ حَكِمة نام بقال مو راولدناری میں ویکھا وہ سب محاسن جنبوں سے ارابطہ جانبہ نام بھاں و راوسیدی میں دیمی وہ سب کی راب ہور کا دیا۔ باوک حتی المقدور جاوزوں کے حجیرات میں کوسٹنی کرستے ہیں۔ ایسے لوگ ما جاؤں کی ریاستوں میں سبت ہیں۔ جب کوئی کبری مارے کے ادادہ بر کسیں سے حزیرلات ہے اجها مول دیکہ حزید لیتے ہیں۔ جانچہ دیکھا گیا جب ایسی مبت سی گوسیند حمع ہوجاتی ہیں تو اسکے چرائے کیواسط ایک آدمی مقرر کر جبوڑے ہیں۔ کتے ہیں کہ گیجرات ہیں ایک جتی بقال کی قوم میں سے تھا ایک ون ایک مسلمان نقر کے اسکی درکان کے سامنے موولوی میں سے سبش سینے جوں کال کر مارنی جابی اسنے سنے سما ورونین سے کہا اگر مجھ دیوے توجیوروٹ ہوں وہ بیسہ وید لکا است نه مانا مجر دو بیسے کانے نانا آخر ایک سو روپی دیگر محیرالی ب ما فظ شیرازی می سباس در بید آزار برجه فابی کن که در شریعیت ما غیر ازی سن می سیت

بارهوین نظر عقاید مختلفه بندگے بیان من

ہی ہند میں بھی مخلف فرقے ہیں۔ لیکن سلان کے باس ہی ہنیں۔ مان باہے کہ ہندووں کے دین میں اس سارت سے سربیت ہے کہ تهم مکیشر سین بربیرگار اسی بر چلتے رہے ہیں اور بید برج سمانی عقاید سابق سی فرکور ہو سے شکن ساں بھی مقورا سا بان سراہ ہوں كية بيس كه زائن ليف خشال يهل أكيلا مفا نيلوفر يف كنول حيكا بزار بتا ہے اُسے نات یں ہے اِس سے برہا بیدا ہوا کہ چرم محد ہے بینے عارمن رکھتا ہے جسیں سے آگی ماندہ نے کاٹ ویا اور اس کے بانج سو يتا ہے۔ اص سے سنن سيدا موا- لبن جبر مسح سين جار الت رنگ ہے اسکے ایک علقہ ہیں نیزہ - دوسرے میں چکڑ کہ حرب محضوص ہند کا ہے۔ تیسرے میں گدا مین اگرز۔ چوستے میں کمول کا جول ہے۔ بشن کی ناف میں بھی کنول ہے حبسکا سویٹا ہے۔ ایس سے مہاندیو الله مانديو كے آلك من اور آلك عقد ميں بيل ير سوار كے سي بات الحق کا جرم بین موے اور فاک رمائے موے سے - جاند سواج آگ بین سالمی دور اشنی کملاسے میں۔ سنیاسیوں کا طربی سمارت لوگوں بیس ہے اففن ہے لیکن سربہ طبا رکھنا ہو اود معوت سنیاسیوں کا طور ہم کلیاک میں بیدا ہوا ہے - یہ لوگ مجانت مرتاعن اور دیر د کریم ہوئے ہیں - بنا پنہ ایکد فیہ صوفیوں سے لرجے اور فتحیاب ہوے - جبکم بھی مرشد اور برن پر ناک لکامے اور مها ندبو کی پرسٹن کرتے ہیں اور اسکو روا عقیقی مانع ہیں اور یہ کمی قشم کے ہیں۔ کئتے ہیں کہ روحانیات لینے ویوناوں میں سے نو برہا میں ہو برہا ندکور کے اس سے برتو میں اور باره سورج اس سورج کا پرتو بای سول کلا سین حصد اه که جو ماه کے براتہ ہیں۔ یہ نوک روشنی جاند کی سولہ صفے میں جانتے ہیں اور الخائيس منزل اه كي طائع اللي - وكره يين سات سارس ادر مقدتين مینے راس و ونے جو راہ وسمیت کملانا ہے۔ منیش ایک فرشتہ ہے جمکا

سرایتی کا ہے۔ کت و فوق کے سوا آٹھ جیات ہیں جن کو اشط وفا كية بي بين تفعيل- بورب سي مشرق- بجيم سيف مغربة وكمن يعيد فنوب والرس يعيد مثال- اللي ورسيان بورب و وكمن - نيرت سیان دکھن دیجیم وائر سیان مجیم و اوتر ایشان میان اوتر و اورب میان دکھن دیجیم وائر سیان مجیم و اوتر ایشان میان واثر و اسلطه مجیم و اور مبنونت و اوه روحانیات سینے دلوی آگھ ہیں جنگو اسلط وركا كية بين- بدين ترتيب - كالكا- بندكاليشري - كواري- بشنوى بارابي عامندا- مانتزا محوان - باربتی - مهاطعی - سبتی که بربها می عورت سیم-رکعیشران سین عابدان ست میگ - نشب برر آفتاب - بنسط اساد رام ادمار- سبوامتر سمه هبتری مقا بزورعبادت بریمن بنا - بالمیک مولف تایج راماین صبیر را مل کا حال ہے۔ انگرشد امر۔ بیابس جینے مها معارت بنایا۔ بھر دورج۔ حبر گنی یہ دوابر حبک میں گوئم۔ کبد برانشر ناروہ کلجک سي- جونه امرونه اور ده عاملكيد- يه مهيشه جيئ ربيت بي-سيت رك ج فارسی میں ہفت اور مگ کملاتی میں یہ بیں۔ کاشب از جروورج بدائر گرم حرای بنسط مانا عاسم که بند میں ایک گروه نے جو اب الكو مسلمان سونى حافظ مي ادر تعنى تواعد و عقايد مين صوفيون کے خرک ہیں۔ نخبت مجرو کے دوست ہیں اور حب صفح ہیں کرمنیاسی ے وس فرقہ اور جوگ کے بارہ فرقے ہیں۔ یہ کھتے ہیں کہ ہم جودہ فرقہ ہیں۔ جب آپی میں ملتے ہیں ہے سوال کرتے ہیں کہ عار بیر تودہ خانوادہ کون ہیں۔ مریدوں کو کمی برس خدمت کرائے جار پیر اور جودہ فا نوادہ تعلیم کون ہیں۔ مریدوں کو کمی برس فدمت کرائے جار پیر اور جودہ فا فوادہ تعلیم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بیر بیران حصرت مختصطفے ہے اور صاحب ارادہ مصطفری علی مرتضیٰ اس سے خلافت دام مشن کو بینی اور حس مفری مربد اور فلیفہ علی کا ہے یہ جار شخص طار بیر ہیں+ کھے ہیں ا م فواج بصری سے دو فرقے ہوے - فلیفنہ اول مین بھری کا صبیب عجی ہے جس سے یہ نو فافادہ طام آئے۔ جیبان طیفوریاں کرخان . من منیدیان کاررونیان طوریان ورونیان سرورویان - صن تعبری کے دورے ظیفہ سے جو فیخ عبد الواحد زید تھا بانج فالوادہ ہوئے۔ د بیریان مبریان جنتیان- عباسیان او ہمیان- میں جودہ فالوادہ ہی کتے ہیں کہ عرفاب طرفقت سے ایک گروہ ہے کہ بینمبر کا تعرف انبر

نیں ہے بکہ بنی ایک کال کا خوشہ جین ہے + نقل کرتے کہ ایکدن رسول سب برایت جرسل کے سیر سوسکیا اور ایک مکان میں شورین سی- جبرتیل نے کہ اعازت لیکر گھر میں جانا جاہیے معنون بینجمیر سے اجازت لیکه اندر حاکه دیکها تو جالیس آدمی مادر زاد برسنه بلیه ایس ایک جاعت مائلی ضامت میں مشغول ہے۔ بینمبرے برخید طاف کر مجھے کوئی ضامت فرا دیں لیکن کوئی صابح کے نے فرائی حتی کہ بھاک سائی کا رفت آبہنی لیکن بباعث بربٹکی کے صاف کرے کا کیٹرا موبودشرتھا۔ پیمبر ہے اپنا عامہ سرست اتار کر بھنگ صاف کی تو بھنگ کا زنگ کیٹرے ندگور بر رہ اسیواسط بنمبر کا باس سنر ہے۔ جب سیمبر سے خدمت بجالایا تو وے سب غرشدل ہوے اور کہیں کئے لگے کہ اس جلودار خدا کوکہ ہمیشہ بیخبروں میں دور رہ ہے کچھ تعبال دین عامی ما کہ اسرار کو معلوم کرے آخر او جرب سغیر کو دسے جب سے اسرار ملک و ملوت پر اگاہ ہوگیا اور وہ اسرار جو لوگوں سے اس من اس فیفن کا نتیج عفا یا لوگ بند میں لبت ہی وے ، 8 بہت شہور ہیں اُن سے اول مداری ہیں بھر سنیا سیوں اور صوت کی طیع جا بینے سوے اولیدہ رکھتے ہیں اور فاکتر مبکو سنیاسی بعبوت کتے ہیں اپنے بن پر کتے ہیں اور گرون میں رنجیراور كالا علم اور سياه عاسه مركعة بين اور ناز و روزه نيس عائة -بيدفد سخت عاظے کے وقت نینے کابل و کشمیر میں کھے نہیں مینے اور بھی بہت سے بیتے ہیں اور اپنی قوم کی عایش کے وقت کھے ہیں كه فلانا مداري ووسير تصنگ بيئا بني اور آبس مين بيظه كركها كرفة ہیں کہ جب پینیبر معرکے کو گیا فرمان ایزدی صادر ہوا کہ بہشت کی سرکیے جب جنت کے دروارہ بر بہتی اسکو سول کے سواخ سے میں کنگ تر بایا۔ رصوان نے پینجبر کو اندر است کا اشارہ کیا سفی ے کہا کہ بادجود اس جسم کے میں اس تنگ دروازہ سے کیسے اندر آسکوں۔ جبر سیل سے کہا کہو وم مدار جب پیغبر سے ہے لفظ کہا وروازه فراخ مِوَّلياً أور وه وأعل سبنت سوا- كت يس كه حبب بيع مار

ہند میں کیا ایک ہوگی کے ماپس بہنی حبک ہندہ بت بوستے ستے اور استے فاگرہ بہت مرید حمین نام کو رائے۔ اپنے مرید حمین نام کو سرگیں خشک لامنے کو بھیجا تاکہ اگ جلا دے۔ وہ حمین جو گیوں کی جاعت میں جا بہنما جرگیوں سے سلمان جائکر اسے مار کو کھا لیا۔ عرصه موا اور سامان دهونی سینے آتن فردزی کا نه بینی مدار الاس كرتا بهوا جوهيون كى مجلس مين به بهي اوركما كه ميرت كوجك ابلال يسف جله كو سي كياكيا- أضول في جواب ويا كم سي أمكو ننيل ويكما مدارك حزوس کیا جین کے اعصا نے جگیوں کے میٹ سے دم مدار کہا ہی مار نے چوگیوں کو کہا کر جین کو میں تم سب کے بیٹ سے کالوں یا ایک کے بین سے کارں۔ جوگیوں نے کہ ایک کے تن سے کالو۔ مدار کی توج سے جمن کے سب براگندہ اعضا بطور کیہ کسی جوگ کو خبر نہوئ- آبک بڑے جگ کے بیٹ میں حمع ہوے اور ناک ک را ہ سے تخلا جوگی کی ناک کا راستہ کشا وہ اور جمین کے اعضا جہوسے نہ ہوے ناچار جوگی بھاگ گئے۔ اور عدار اس مکان میں بیٹے گیا وہ مکان اب ممن بور مشہور ہے۔ ماری لوگ حتی الامکان سال میں الكدفعه اطراف عالم سے بروز معين كن بور ميں حميم ہوا كرتے ہيں کتے ہیں کہ اندھ اور اما ہیج وال خفاطیب ہوئے ہیں۔ اور یہ لاگ کھتے ہیں کہ چیپنا بہرام گول کی عورت نے امتحان کیواسطے ایک مجلس میں جاں اسلام اور ہند و کے کا مل فقیر حمیع کھے جاکر کہا کہ جوشخص میرے کا تھ کی نشکیج کھول نے اور م سکو شہوت پیدا نہ ہو وہ کا مل ہے سب سلمان اور ہندو نقیر کئے گئے اور اسکا ممننہ ویکھکر فریفیتہ ہوئے۔ سے پیچے جین کی بزب ہی جمن سے جبتا کے باس ماکر اپنے ذکر کے ساتھ آسکے ماتھ سے تشبع ماتاری اور ہرگز اکسپر شہوت غالب نہ ہدل ۔ جبن کے ذکر کا اُٹھنا شہوت سے نتھا بلکہ اکس مذرت سے تھا کہ کا ملوں کو اپنے اعمان أتھائے میں ہول ہے الاجرم وہ سب ہندو و سلمان فقرا سے اونی بیٹھا اس سم کی انکی سبت ہاتیں ہیں + دوم حلالی- یاوگ سید حلال نجاری کے مربد ہیں جبکا مقبرہ قریدائی میں ہے جو اعمال سندھ میں سے ہے اور یہ گروہ ایج آپ کو ضیعہ

ہیں - جیسے کہ ماری آبکو سن تصور کرتے ہیں۔ ملالی سشیخین مینے المابكر اور عرك كاليال وسية مي اور غاز روزه منيس كرسة اور جنت اور شغل جو صوفيوں كا طربق بتے نبيس طبنة اور حملك بهتا چينے آور سانب اور کزوم کو کھا لیے ہیں۔ انکے کامل جب سانب کو دیکھے ہیں والتراب سے بیسکر کھا مائے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ مرتضیٰ علی کی مجیلی ہے ادر كروه مو جنيكه على ككر كفاليق بين ده كرم بان مين ربها سه اور روبیان کملاتا ہے۔ یہ مجی مداریوں کی طح برہنہ رہے اور حارف کے موسم میں آگ کے آگے بلیطے ہیں لیکن جلالی رولیدہ مو یعنے بٹا دار نہیں استے بلکہ جار صرب سینے منٹسے ریکر جہان کی سیر کرتے ہیں۔ان میں سے بعفے ج کھے ماصل ہومرشد کے بیش کرتے ہیں۔جب ہایت میواسطے بیر کے آگے جاتے ہیں سب نفتہ و جنس موجودہ مرشد کی نظر رہے ہیں۔ جب مرشد انکو کلاہ اور شجرہ عنایت کرے توہی کو سرم ِ اور خبره کو مطل میں رکھتے ہیں۔ انکا عقیدہ یہ ہے کہ جب غررائیل جان قبعن کیواسط آویکا والی ینج برکر آنکھوں کو وطان سے گ تا کہ ملک الموت کا صنه جو نامیت سربی ہے نیے ویکھا حادے۔ الکا بسیر مرروز نوشمہ لینے دولہ ہی رہتا ہے کیونکہ جس جگہ اپنے مرمدوں کے گھر میں خوبرہ وخر سنت ہے کرنا دکو بھونک کے اور سوار ہوکر اُنکے گھر میں جاتا اور اس وخرسے آمیرسن سرتا یا اپنے گھر میں لاتا ہے اور تخل نہیں جانتے۔ نا سنگار نے ایک جلالی سے بوجھا کو سمیا حامد محد متعالا پیر اب مربدوں کی وختران بلانخاح کو صرور لے لیٹ ہے جواب وہا کہ شاہان صفوی عورت اور وختر اور لڑکا مریدوں کا لے لیا کرتے اور مربع اس سے روسی تھے بیس حامدمحمد کہ جو علی کا خلیفہ سپے کیوں نہ نے بیا کام سعادت کا فشان ہے اور سنت محدث عل ہے۔ اس زمین میں سے بت مرید ہیں یہ نایت شکار دوست ہے ۔

سنوم بینوا آور بے قید تیں۔ انکے زدیک یکام بیت نیک ہے کہ فرد نوش کے والوگو سے اور کھے نہ لیں اور مزوری الباس لیفنے خرفہ وغیرہ آن بارجات سے باسے بیس جو بلا وارث کسی راستہ اور گلی میں بڑے ہوں کھے انگئے ہیں تو گالی نخالکر لمنگئے ہیں۔ اکثر اوقات اس وشنام دہی کے باعث اُن کو لوگ و کھ وسیت ہیں ہ ہے گہتے ہیں کہ خدا روح ہے اور محمد بدن اور عار اور علیہ بین اور عار اور علیہ اور نفس پر عار دو یا قد اور دورت وجودیہ کے قابل ہیں۔ ان میں سے بیان مرامن کیا گئے ریاضت کش بھی ہوتے ہیں انکا مرشد گدا ناراین ہے۔ یہ تینوں گردہ حیوانات کو بارہے ہیں +

جہارم کاکان کشمیر کے ہیں۔ انکا شعار تجرد ہے اور وحدت وجودی بر ایان رکتے ہیں اور مینگ بہت پیتے ہیں اور ان میں سے تعف مرتاس بھی ہوا کرتے ہیں۔ انکو کا کاک اسواسط کتے ہیں۔ کتے ہیں کہ الراسم كاك عب سي سو ما بها حذب سركتها بمجرد ويكف ستم كليني لها تقواور وه مجذوب ب تا ماید اسکے بنجیے ووڑ تا محقا۔ اسکے مربد بھی یہ کام کرسکتے۔ ہندو مسلمانوں میں جس کسی ٹو جذب کرتا اسکو اُسکے مذہب سے نہ کاتا بعنے بندو کو کلمہ مخری نہ سکھان - بندو کو سنت کی اور مسلمان کو زنار ر قشقه کی بدایت نکرتار سلان کی صفت دور بندودل کی منست ا مسکی زبان پر منه آتی- ابنیاد اور اوتاروں کا نام جو مسلمان اور نبودک كے براگ ہيں مذ ليتا مكر رام اور الله اور خوا كا عام ليتا تھا۔ اپنے مريدوں سميت رات مجمر سن سوتا للك صبح مك بيٹے سے 'بيٹے لكاكر بيٹے رسے - کشمیری دیا میں اسے اسیا مرمدوں کو که کر نبت لوگ گذرگی سم بھی انکی موافقت کرنی جاہتے ہیں آھنوں سے کہا کہ محکم آبکو ہے ہم بی رو پہلے آپ سؤر فوت ہوا میر ایروں نے اسکی موافقت کی ڈاک بس وہ پہلے آپ سؤر فوت ہوا میر ایروں نے اسکی موافقت کی ڈاک ا کے شخص سے باد مفالف سینے گوز سرزد ہاوا تو کہا حق ہے ایک عالب علم وان حاصر نقا السنة كها كه كفر مت كهو جواب وما كه يدودو ہوا ہیں اور ہوا خداکا تعین ہے۔ طالب علم نے کہا بھی بدلو کیوں ہے جواب ویا کہ منی و توی کی مصاحبت کا نتیجہ ہے۔ طالب علم سے ك كر عبلك مذيبني عابسة كيونكم بينكي مراط سير مذ گذرسكيكا كما مبنكي ببت بیں ہم صراط سے باہر ہی سہر عبنگی ور آباد کر لینگ اور صراط سے گذرہے کی کیا مزورت ہے۔ شاید قاسم کا ہی سے ان سرستوں کی کیفیت بان کی ہے جبکہ ما درشاہ تاسم الوار درمقام طبیب آیا اس بیت سے مشکلم موا-

ا مو تور گند مشمت من بنگ کم تقشیم ا و قاسم الوارست من قاسم السرارم

اس سم کے بت آدمی ہند میں ہیں + ایک تیری یعنے زیار گاہ ہنودمیں سنیاسی کھیع ہوے ناگاہ ملنگ اور جلالی اور مداری بھی بکٹرت تام آگئے اور گاؤ لاکر مارمے کی وہ سنیاسیوں سے خرید کی۔ پھر اور گاؤ لاسے سنیاسیوں سے مجھر میں خرمی ہی۔ آخر ابنی کٹرٹ سے مغرور ہوکر اور کا و لاکر مار دی۔ سنیاسیوں سے حلم کیا اور فتھائب ہوے۔ سات سو جلالی ادر مداری و ملنگ مارے گئے اور آئے کوچک امرال مینے مربع اسیر ہوکر سنیاسیوں کے جیلے سے - سنیاسیوں کی سنت ٹرائیاں مشہور ہیں ، ہندودں میں سے امک جو گیوں کا فرقہ ہے یہ اپن اتب کو بنایت قدتمی عابت ہیں فائکی حقیقت ندکور ہو تھی۔ ہندووں میں سے ساکھی اور یا تنجلی بھی ہی یہ بھی ریاضت کش ادر بوگ کے طریق پر طبعے ہیں۔ سب بذبهب كو قديمي حابنية بين - سندوان مين مؤكفا بيان مؤجكا- جي اورسركول ك عقايد مبى كے كئے ب تقراب بند ميں سے ايك زنجني ميں ج كوسائي بريداس سے منوب ہيں - بريداس قوم كا عابط موض كانبر واقع سوالك كا ربين والاب يه بني داس سائل كا غلام عضا جو راجو تول كي ايك قوم ہے۔ ہرمدوس سے شکار میں ایک ہرنی کو تیر مارا جو باروارعتی اُسکے کے سے بچہ تخلا ج تیرسے رضی تھا۔ ہر میاس نے بھرد مشاہدہ اس کات كے تير وكان كو تور كر اور كيرے عيام كر روسة اور جلات ہوے لوك سے کنارہ کیا اور باڑہ برس مک کومیوں سے مذ ملا بعدہ بہت وک اسکے مرید بہرے - ہریداس ایکیزار ، کیٹن ہجری میں بدن جیوط کیا۔ یہ وگ ایت و بتی نه اورسی و کعبه کی برستش تنین کردتے اور نسی جمت کو افضل تنسی گفته اور کسی چیز کو وسله فناسانی ادر تقرب حق کا تنین باسیت نریخن سینے طرامیعانی کی پرستش بر اضفهار کرتے ہیں اسواسط انکو نرایخی کتے ہیں اور ونیا کے کسی کام کو افتہ نئیں لکاستے۔ ترک و بخرو الحا طریق ہے۔ بعضے مٹی کا برتن پانی بین کے داسط این ساتھ رکھتے ہیں اور تیفنے یہ تھی نہیں رکھتے۔ کسی جاندار کو نہیں وکھاتے اور سنر كھاس كو تبى ننيى الكھارسەت اور كسى چيزىم ننيں جلاست اور للعام ننيں

سورل ہے زباں باشد بدیدہ شنندہ نجے بود کانند دیدہ

یہ دوگ مسلاوں سے پرہٹر نہیں کہتے بلکہ اپنے آپ کو سلان طائے میں بہ ایک زشتہ بنینوی ہے جو گوسائیں جا تھا سے منبوب ہیں۔ جوگندر داس سے صناگیا کہ ایکے مرشدکوقامی جبان کھتے ہے اور آسکے سریدان ہندو د سلان سے بنینوی طریقہ افتیار کیا۔ وہ یہ ہے کر یہ لوگ کسی جاندا کو نہیں جو کھاتے اور برگانہ کیش ہندو یا مسلان کا نہیں کھاتے۔ اور باگانہ کیش ہندو یا مسلان کا نہیں کھاتے۔ اور باگانہ وقیمہ جب وقت مشرق کی طرف شنہ کرکے ناز برط صفے ہیں خدا اور زشتوں اور انبیار کا نام لیتے ہیں جب کہ اللہ سیکائیل عزرائیل جبرائیل محدالیں وعیمہ جب کا نام میتے ہیں اور جبتک ہوسکے قلقت سے نکی کرتے میں رفن کے جاتے ہیں اور جبتک ہوسکے قلقت سے نکی کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کردہ اپنے آپ کو بیاد ظاہر کرکے گدائی کرتا ہے اور جاگئے جب ایک ترقہ میں سے ایک کردہ ایک ترقہ میں سے ہیں اور دو تھی بنود میں سے ہیں اور دو تھی سود میں سے ہیں اور دو تھی

ير بوت بي ايك وب جو كت بي كرآفاب ايك بال فرشته بهاتا اور تبرح یعنے نفس اور عقل رکھتا ہے اور سب کواکب کا ور اسی سے ہے اشك بحوم لوگ يعنے زميني موجودات اسى كے نورسے ہے اور وه پر مجبو دیو میسی فرشتول کا سردار سے ادر اسمان و سارگان کا ماوشاه ہے اور مهاجوت یفے ٹیر اعظم اورڈنڈوٹ و بنسکار کے لاین یعنے واجب التفظيم والسجود ہے و است ہوم سے دعا د مناجات کے تابل ہے۔ حیب سکرج چرطست ہے تو باک ہوکر اسطے سامنے کھڑے ہوکر بعد نماز کے وعا پڑھتے ہیں جسکے تعبض الفاظ کا ترجمہ یہ ہے۔ مهاجوت اویم اووے رزسواد۔ لوین ایار سودرسن - درست محقن - مها اوتار- اولم برکاش - برقعی سرن - مها داتا مكت شكداكا وات مرروب موالا بده نات مرب بوت مات بركاش يرم جوت - اوياسك - مرك وانا - ويوسها - كيونكم تو روش ور اور اوسيك اخراق رکھنا ہے۔ انگھیں تیرے اور کے مفاہدہ سے قامر ہیں تو دہ اور ہے کہ کوئ ور مظاہر وزالافار میں سے تیرے ورسے زیادہ نئیں توہی م اور سبیج کے لاین ہے کہ خدا کا خلیفہ ہے تیری بخشش سے ہم اسددار میں آور مجھ ہی سے مامات طبت ہیں تاکہ تیرے قدیم ابراع پر آلکاه جو دیں جب کہ تیری صورت میں یہ نور ہے تو بزرگی اور روشنی تیری كو حفرت نفش فاطقه أور عقل جرو كيا بيان كرسيك وه نور جو فيري ذات كريم كے ادير ہے جنكا تو معلى ادر مظر ہے تجھ سے تنظيم ولسيح اس ور کو مان ہے مکو مدات دنیوی کے ترک میں مرد دے اور نورائيت ميں عملو اپنے مانند بنا اور اپنے عالم سے ملا كرونكر لايق طالب وہی ہوتا ہے جو سب لذایر وشوی کو جھوٹر کر ٹیری مبارک مہسابگی ہم فيروز به ويهي سب لذات ونيوى ترك كين الكر تيرى رص مندى من بوطائي اور مجلو اور تيرك سائق رئين دورك كنظ اين جو ي سور لوك اور بھو اوگ یعن عالم علوی وسفلی میں ہے اسکی بیدایش آفتاب کے وجود سے سے اسکو ہم ویکھتے ہیں اور آنکھوں کو اسکے ویوار سے برکاشت سے نور آمود کرتے ہیں۔ ادس مکرے سے مجرات کو شنتے ہیں البت عملند آدمی و کیمی ہوئ چیز سے مھر کر شنی ہوئی سٹے ہیں دل نہیں باندھتا ہی واسط آنتاب کو ذائشت نات یفن فداے مہتی طبخت ہیں اور اوبات

یے برستش اسکی کرتے ہیں۔ دونوں کروہ حیوان کو نمیں وکھاتے ادر اُسکو جینتو رہا کہتے ہیں۔ اور حسب طاقت لوگوں سے نیکی کرتے ہیں اُسکو یعن دان کہتے ہیں۔ جبوٹ اور گناہ سے کنارہ کرتے اور اسکو دھرم مارک کہتے ہیں۔ انیں سرستی یعنے وٹیاوار ایک استری مینے عورت سے زیاوہ نیں کرتے اور آفتاب کی صورت کئی قشم کی بنائے ہیں اُسکو دمان مورت کہتے ہیں۔ لیکن کروہ اول میں سے ایک کجاعت ہے جو بنڈٹ یعنے عالم ہیں یہ لوگ اکاس کرہ تارہ بیل یعنے فلک و نخم ادر احکام کے جو اسے منوب ہیں تایل ہی اور بیدالگ سے قوانین کو اجھی طح جانتے ہیں۔ تبعد واہرنا سینے فکر کی تعظیم ترقے اور کھتے ہیں کہ فکر میانجی سینے اللَّجِي ہے سن کیان بینے معقول اور ساودهان بینے محسوس ہیں کیونکم محسوسات کی صورتیں اور معقولات کے حقایق سری عبرہ واہرنا یعنے حفرت فکر بر دارد ہوئے ہیں - تعین اندلشہ سموہ یعنے مورد علم محسوس اور معقول کا سے دور معان کا مدارک سے دور دور جان کا مدارک سے دور امک طایفہ ورویشوں کا ہے کہ سیشا یعنے نمایت حدوجمد کرتے ہیں اور کامل ریاضت اور محنت کے ساتھ اپنے آپ میں سے مجرم سے دہم کو دور کر جبورشتے ہیں تاکہ فواب میں فعن نہ بوں بینے انکی سن نہیں جبر کیا ۔ فراب میں احتلام بینے سنی کھا جانا وہم کے تقرف سے جب ۔ نظر بد جو تقرف دہم سے ہوتی ہے ائن میں افر نہیں کرتی۔ وہ اس دیوار کے سریر کہ جیبر قدم دھریئے جگہ نہ ہو سبولت بھے جانے ہیں اور کہتے ہیں کہ آدمی کا دیوار سے جبر قدم رکھنے کی ہی جگہ ہو کر بڑنا علیہ وہم سے مواکرتا ہے۔ مین کے برسانے پر وہ طاقت رکھتے ہیں اور میگر بندهن سين مينه كو بند تعبى كرسكة بين - وه وستى كرن سين غير كو فرا نبردار كرلينا جانية بي - سنيبت سيخ فيرمحس سے خبر مية أبي اور انتر جامی ہیں مینے وکوں کے دوں کا حال جائے ہیں ہو کچے نزومکوں کے دور میں نیکی یا مجائ ہو اسکو دریانت کر لیتے ہیں عالم کے حوادث کو عان حافے ہیں۔ انکے دلوں پر جوٹ منڈل یعنے عالم اور کے اسرار روشن ہوجاتے ہیں۔ جب کوئ غناک کام سرزہ ہونیوالا ہو تو چند ریاصنت کش حج موکر آفتاب کے سامنے بیٹھ کر اسکے دفع میں

اِتفاق كرك بين اور وه بلايغ بوحاتي بها بهرحال نلور "أبار عربيه کے مظر ہوئے ہیں۔ رائدن الکھیں باندھ کر فکر کرتے ہیں کہ حبکو مصال کتے ہیں۔ محسوسات کی طرف مشغول نہیں ہوئے اسکو تیاک بولنے ہیں اور لیفنے عورت سے کنارہ گزمین ہوکہ جتی کہلاتے ہیں اور کیفنے باوجود اس ترک کے دنیا داروں سے منیں ساتے اور والے عزوری غذا کے أن سے کھے نہیں لیتے۔ یہ بیراگ اور اوداسی کملاتے ہیں۔ بعض جنگل و بهارون میں رہتے ہیں سیوہ جات سے الدارہ کرتے ہیں ووش الله وكه نبيل ويت الله بن باسي بوسع بين- المرة الله العلق ك کھر میں اگر فرزند نولد ہو یا اور کسی وجہ کی شادی و خوشی طاہر ہو کو لوگ مبارکاوی وین نہیں جائے۔ اگر کوئی عم ہو یا کوئی مرحاوس برگذ عملین تنیس بوت اور مائم نہیں رکھتے اور شوت اور کھانا پینا بقدر سرورت طلال اور ماقی حرام مست اس اور جو اس سے توبادہ طلب کرے اس سے کنارہ کرتے ہیں۔ اس فرقہ کو گرست برتے ایس جو کھے آوت جوت نے کامل اس فرقہ کا حال بیان کیا اگر کل لکی جاری كتب ميں بنيں ساسكت ، نواحی كلنك كے بماروں ميں ايك كروہ ہے جو سور دار کہلاتا ہے اور دوسرے گروہ کا نام ندار در یہ سی کومھول دباج نہیں دیسے اور سورج کی پرستش کرسے ہیں بیاعث سادگی رہیے کو طلاسے اچھا حاشے ہیں مردہ کو بیگانہ ہومی کے اکت کھناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انخا سروار سطی پر بیٹی تنا تھا اور اسکے ملازم جاربائیوں بر- کہتے ہیں تم رئیس زمین کا مالک سے اسواسط وہ فاک کبر ہے اور ہم زمین کے مالک نہیں کہ اسپر بیٹھیں مد ایک فرقہ چندر بھگت ہے کیفے ماہ برست ہے۔ یہ لوگ جاند کو با دشاہ مور مقرب فرشتہ جانکر سیوا سیف برستش کا مستحق گئتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عالم سفلی کی تدبیر اُسکے سپرد ہے آسکے نور کی زیادتی اور کمی سے مہورت کیف ماعات روز وشب معلوم ہوسکتے ہیں اور آنتاب کے پیچے ہے اور آنتاب سے ذریعہ سے اور آنتا ہے اسکے ذریعہ سے عالی طاسکتا ہے۔ عاند کی صورت بائے ہیں اسکو بیجے ہیں اور تبلہ گئے ہیں۔ گوشت نہیں کھانے طافر کو نہیں دکھاتے بہ ایک اور

فرقه دوسرے کواکب کی پرستش کرتا ہے جو ایک فرقه اگن عملت میلنا آتش برست ہے۔ کیتے میں کو اعلیٰ ورج کی آگ ذات خدا کی ہے ج آن ب کملان ہے اسکو پرم اگن کھے ہیں اور دورے کواکب بھی اُسطے فروغ سے بیدا ہوے ہیں نیچ کی اگر بھی امنی کا حبکارا ہے۔ الغرص الله كو بوجے اور كيت ہيں كہ آفاب كى ملاقات ميى ہى كے وربیہ سے ہوسکتی ہے ، ایک بون مجلت لینے ہوا برست ہیں۔ یہ كمت بين مم موجود حقيقي بهوا هي دور نفس ناطقه كو بهي بهوا تا سنة ہیں ۔ ایک آپ برست ہیں۔ یہ کھتے ہیں کو موجود حقیقی یانی ہے اسواسط وريا اور منرول کي تقطيم کرت بين بداي بر مقوى مفلت يين فاک پرست ہیں جو فاک کو موجود حقیقی جانکہ تنظیم نمریتے ،ور سطی مے مترو بناکر سجدہ کرتے ہیں + انک کردہ موالید ثلاثہ سینے جارات سابات چوانات کی پرستش سرتا رور اسکو تروما بولتا ہے ، ایک سنتی جنگ سینے النان برست ہیں۔ یہ لوگ آدمی کو فداکی ذات مائنے ہیں۔ اور انسان سے کا ملترکسی موجود کو شیر جانیے منظ نزدیک اسان سل سیں ہوسکتا ، ایک طایقہ کاخیال کوہتان کشمیر کے نواح میں رہتا ہے جو تبت برست ہے۔ اُن لوگوں میں دستور ہے کے بہر اپنا اور اپنایا کا افروضہ مال اسے فرزند کے لیے چھوٹیا ہے متی کہ بیٹا اسے باب کی جمع کی ہوئی کڑی میں طابا طاتا ہے جب ان میں سے کوئی مرتا ہے تو تحام مردو کے باس مانا اور خر لاکر کتا ہے کہ فلانی چیز کان عاسے يس سب وك المني ير على كرية بين اور يه صحبت حيد روز مك تام رہتی ہے جبر مردہ کو طبائر اسکی فاک پر ایک سچفر کی شکل باتے ہیں كه حبيكا أقتها شنه مردك اور اوها عورت كا الانا مي - اكر اسك فردند لا بي مردہ کی عورت ستون سے بیاہ کرلیتی ہے۔ جو کوئی تعزیت کے داسط آنا سے اص عورت سے جاع کرنا ہے تاکہ فرزند بیدا ہو۔ یہ لوگ جانور

سمیر کے کو ہتان میں ایک فرقہ ورو نام ہے۔ این سب بھائی ایک ہی ہی اور کھی اپنا گھر مع زمین اور زن و ایک ہی ہی ہی ورث و بیاہ کی مزیدار کا ملک ہوجاتا ہے اور جرد کورہن و بیج دیتے ہیں سب کچھ خرمیار کا ملک ہوجاتا ہے اور جرد کورہن

كروية بي اور تعف ان مين سے با وجود كي مسلان مي موسك بي ي طریق تنیں جبور تے۔ اور یر گرشت بھی کھیائے اور ما وز آزار ہیں۔ ایک طایقہ بند س ہے جو وقعید کلاتا ہے۔ یہ کمینہ لوگ ہیں۔ آدمی کے سوا ب سٹے کھا جاتے ہیں - اور آفتا ب کو سحدہ کرتے ہیں - امک ون عامہ كارية ان س سے الكا عام وجي كو درسيكاكل ميں جو ملك كاتك س ایک کانوں ہے بوجی کرسب وگوں سے اچا کون ہے جواب ویا و میں وے برق مجبورت ہیں خا میں کھانے ہیں- ا*کر برمہن س* تو دہ بیل بنجاتا ہے اور سلمان گھاس ہوجاتا ہے۔ ناسٹگار نے کہا اگر ڈھیڈد لوگ خدا کے زرمک کرائی ہیں کیوں ہرجیز اور گومنت کو كمالية بي - جوابديا كم خدا بكه اس فرقه كو دوست ركمتا سے آسند محكم ديا ہے جو جيز عابيں كھائيں بد بندوستان ميں ايك فرقد جو بٹرا كلاناً ہے جبكو اب ملال خور تھى كھتے ہیں گھروں سے خاك وخاكتے صاف کرنا اُنگا کام ہے اور پانانہ می صاف کرتے ہیں۔ کتے ہیں ہال يسر حيولم الم سوي كي طاروب اور طائدي كي الوكري عاقف مين المحري عرس بے خدا کا بافانہ باک اور خدا کا کھر صاف کرتا ہے جہ یہ لوگ می قدصیرو کی طبع سب جنر کھالیتے ہیں بد انک بنیقی ج گرد کے سکھ كلات بين بت اور بتخانه بر اعتقاد منين ركھتے- نانك بيدى سے جو کھر بوں کی ایک قوم ہے۔ نائک بابرشاہ کے عبد میں مشہور ہوا وہ فابر شاہ کے متلط کے پہلے درلت فاں لودی کا مودی تھا۔ دولت ظال ابدائیم فال بادشاه بند کا امیر تفا- مودی وه بوتا ہے جبکے عقد یں غلات کا کام ہو۔ ناک سو ایک درونش ملا اُسکی تانیر سے ناک تے دوكان بر طاكر دولت خان كا اور ابنا تمام غله جو دوكان و كرسي موجود تھا گیا دیا۔ اور زن و فرزند کو ترک کیا۔ حب دولتخال سے یہ حال سنا متیر ہوا لیکن حب انا مک میں درولیٹی کا اثر مایا نلات کی بابت تقرص کیا۔ الحاصل نائک سے سخت رامنت کی سینے پہلے غذا کو کم کیا اور میم قدرے دودہ پر اکتفا بعدہ روعن بر آخر ہول می كوك جوزاً عا- سن س وك اسك مريد بوت - نائك فلا كى توجید ادر تناسخ کا تایل و سنرع میری کو بھی کہا نہ جانتا تھا ادر شراب

و گوشت کو حرام کہنا اور حیوانات کے آزار سے سنع کرنا تھا۔ اسکے سے مسکے مریدوں میں گوشت کھانا مشہور ہوا۔ ارجن مل سے بھی جو با را منظر اسکا فلیفہ تھا لوگوں کو گوشت کھانے سے سنع کیا دور کہا کہ یہ کام نانک کی مرصنی کے برفلات ہے۔ آخر سر کوبند بن ارجن مل ت مکھانے اور شکار کھیلنے گا اور اُسکے مرید بھی یہی کام کرنے گئے۔ ب جیسے کرمسلمانوں کی ستایش کرتا تھا ویسے ہی ادتاروں اور دیوتاوس اور دلوئتوں کی صفت کرتا تھا تیکن سب کو مخلوق حانتا ادر حلول اور الحاد كا منكر تها يين برميشر كا وجود مين أن اور جيو وبرسم كي أيكنا کو ہنیں مانبتا تھا۔ سلمانوں کی سبیح کاتھ میں اور زنار گھ میں رکھتا تھا؛ اُسکی کرامتیں جو اُسکے مرید بیان کرسے ہیں اس مختصر رسالہ میں منیں آسکتیں ۔ نانک سے پیٹھا نوں پر رسجیدہ ہوکر مغلوں کو انپر متتلط كيا جيساكه نوسو بشيس جرى سنه مين بار بادشاه اراسم انغان ب فتعیاب ہوا + کتے ہیں کہ آمک سفر میں مابا نانک ساری رات کی مصار سے قلعہ میں خدا کے دیدار میں متغرق سے محورا۔ وال رائے کھیل سے سے مرجند اُن لڑکوں نے نامک کے بدن بر اللہ لگایا کھے وکت طاہر نہ ہول اُنفوں نے انکھ اور ناک اور کان نائک کے سی دیے اور ا عنون كو باندها- جب نانك اس حالت سے داليں ہوس ميں ايا تو اہے: آپ کو ستہ بایا بھر سبتی کیطرت گیا ادر آیک دروازہ بڑھ کارا کہ کوئی میرے ناتھے اور منافذ کو کھونے آخر ایک جمیلہ عورت باہر آئی ادر اسكو مكفريس كم مكني اور اته كلوك ليكن سين موت منافذ يعن كوش و مهشک وغیره اسکے اِنتوں سے بند کھک سکے پس اُسنے ابیان دانتوں سے دہ کوخت کے دصاکے اکھاڑے اسکی بیشانی کا تفقہ نانک ك الق يركا ادر عورت كا تشقه سين تلك سط كيا-جب نانك كمرس كل بسايوں نے عورت كو نائك سے أميرس كى متبت وى لاجار عورت مطعون مولي اور خاوند ائس سے نفرت كرين برد كيا عورت نے یہ سب مال نائک کی ضمت میں عرصن کیا تو نائک سے کہا كم كل قلعه كا دروازه بند بوگا- جبتك تيراع قد نه ك كا دردازه نه تخياكا ووسرے دن ویسے ہی اور میں آیا۔ ہر عید توگوں کے کوسٹش کی دروازہ

نه کھلا۔ جونکہ ملک ببت اوکی بھی اور جاہ بھی حصار سے باہر تھا آدمی اور عار باے منایت تنگ مہوے۔ قلعہ والوں نے اسے بردگ اور عابدوں سے آگرچہ وعا کرائی لیکن مفید نہ ہولی۔ لاجار نانک سے اسکا علاج رجیا جواب دیا کہ جبتک یت برتا عورت کا علقہ جسے عربیم مرد بیگانہ سے صحبت نذکی ہمو نہ گئے دروازہ ہرگز نہ کھلیگا۔ قلعہ دالوں نے ہرچند اُن عورات کے اکت لگوا کے جنگی عصرت اور باکدامن کے بنایت متقد تقے مگر کھے فائدہ سر بہوا اور دردوزہ نہ کھلا خی کہ تمام باشندگان حصار کی عورات کے کا تقد لگاک مفید مذہ بڑے لاجار سب مایوس ہوے تو عصر سے سر بسر کے وقت وہ عورت جسکو ٹانگ کی متمت لگائی تھی آئی الوگوں نے اگرچم اسکو دیکھ کر مہنسی کی ادر شوہر جی یا ادر سعلقوں ے شرمندہ ہوکر سرزنش کی لیکن عورت نے گئے کہنے پر خیال نہ کرکے درورزہ کو کا تھے کا اور فوراً کھل کیا۔ لوگ متھر ہوکے عورت کے پانوں بر کر رہے اور اسکی عصمت کے مقتقد ہوسے بہ بانی یعنے نانک کے استعار تمام مناعات اور تفیعتوں سے محرے ہوئے ہیں اور اسکے اکثر سخن ضراکی بزرگ ادر سایش کے بیان میں ہیں وہ سب بانی جان بیاب کی زبان بر ہے اور جات بیاں گفت بی کافیتکار کو کتے ہیں۔ نائک کے مربیر زبان سنکرت سے سردکار نمیں رکھتے۔ دے واعدت اور قانون ج نانک ہے عظمراے ہیں آیدہ بیان کے طاویتے ، نانک اور ادلیا اور ادنارول اور ستر مول سے کہ اسان اور زمین مبت ہیں ابنیا اور ادنارول اور ستر مول سے کالیت خداکی بندگی سے ماس کی ہے۔ جو کوئی خدا کی میارت میں کوشش کرے ہرات فدا کا مقرب ہوسکت ہے اور فدا کے تقرب کا ذریعہ جاندار کا نہ دکھانا راستی آور که شوی راستنگار راستی از تو و طفر از کردگار

انک کے فرزند بنیب میں ہیں انکو سرتاری کہتے ہیں۔ بوحب زعم بعد کورو بعنوں کے فرزند بنی ہیں۔ کا کا میں بیٹی اسکے بعد کورو انگد قرم کھتری سرین اسکے تھکم سے نانگ کا مابنشین ہوا اسکے بعد کورو را مداس کھتری سوڈھی کورو را مداس کھتری سوڈھی

مانشین موا حبکو سری گورو تھی کہتے ہیں۔ اور بعد وفات رامداس کے اسكا بيا ارجن مل اسين باب كى علمه تبينا - اسك عهد مين سكم لين مريد مبت ہوے اور اعتقاد میں اسقدر ترقی کی کہ بابا نانگ کو خلا اور جمان كو النكا بداكيا بوا كف لك كئ ليك بين ابا الك البين المعاريس اليخ أتب كو بنده كنتا اوم خلا كو نرائين أور باربهم اور برسيشركت تا جو تحبید م و صبان نیس اور بدن میں نیس اتا۔ سکے کتے ہیں کہ بابا نائک حبم نیس رکھتا لیکن اپنی قدرت سے ہمیں دکھلاتا تھا اسپر کھتے ہیں کہ جب نانک سے بن جھوڑا گورہ اللہ میں جو اسکا مقرب فادم تھا طول کی اور گورد انگد نانگ سے مراد ہے ہی انگد مرسے کے وقت امردان میں بطور مذکور کیا اور گورو را مداس مرہے کے وقت گورو ارجن مل میں ملا-ہر ایک کو محل مکتے ،میں۔ محل آول نانک رمحل ڈوم انگد اسی قباس ہر محل بنجم رجن مل ہوا۔ کتے ہیں کہ جو شخص ارجن مل کسی مابا، نانک س میں نہ امانے وہ کا فر ہے۔ کہتے ہیں کہ اباباناک قدیم میں راج جنگ تقا- حب سكوريو بياس ركويشر كل بينًا أسك باس كيا تاكه فداكا راستر یا وے دیکھا کہ راج کا ایک بانوک آگ میں ہے اور سوار بیا وہ صف باندھ کھڑے ہیں اور تواب و وزیر ملک کا کام کر کہے ہیں اور محتی کھوڑ کی حامِری ہورہی ہے۔ سکوریو کے دلیس لہا کر ایسے کامل کو ایسا دنیا کی دلبتگی الابق ہے۔ راجہ نے اپنے صفائ قلب کے ذربیرسیوسب طال دریافت کرکے اپنی توت سے ایبا شعیدہ دکھایا کہ گھروں کو اگ لگی آخر سب كهورك اور كمر صاف جل كي راجه يه سب حال سنيا اوردكيمنا تھا لیکن سرگر متوجہ نے ہوتا تھ بیا تک گدائش مکان کو جس میں سکھدیو اور راج بیٹے سے ساک ملی سکھدیو سے ابا کرمنڈل لینے کاڑی کا طروت ج أسك ساتة عما بيتابانه أنفاليا. راج ني بسنكر سكويوكو كما كم ميرا سب مال د اساب صاف جل گیا لیکن میرا دل بدن اور اساب سے کھی مال د اساب سے کھی متعلق مذ تھا اسلے اسکو سیم بیتا باند اودا۔ بس ملے عور ہے کہ نہم دونوں میں سے کسکو اساب ونیا کے ساتھ دلبتگی ہے۔ یہ منکر سکوریو تائب ہوا۔ یہ حکایت گورد نائک کے سکوں سے صنی گئی۔ جنگ اور سکھدیو کا حال جوگ باششط میں جو ہندووں

کی مشہور کا ب ایسا لکھا ہے کہ بدوامنز سے رکھیشروں کے رورہ رامچذرکو مخاطب کرکے کہ کر اسے رامچند اُن والدین یم رهمت ہوجن ادر مفائی طبیع سے است ولی کا خیشہ ایسا روشن کیا کہ اس میں جال عقیقت کا طور کر ہوا اور دہ شبت جو مربع اور طالب کو بعابت سی شفت اور را منت کا در سبت کا رکھیٹروں کے ارشاد ادر علقين كرية عد مال عول عني عنيه الما ادر أو سيب والسنتي كو جائك جين كلت كا قابل الا المه سكدي لور السناد جیلی اور رشت قلقی کے فراید سے اپنی ال کے پہٹے سے بھی کیاں یفے فرعاضت خدا کو ماصل کرے تھا اور جینے بیج اسط کمال ماصل کیا تھا وہ اگرچہ بسبب مسفائی عقل سے سرحقیقت سے واقعت تھا اور سلوک کی درہ میں کوئی بردہ اس سے باتی نرع تھا لیکن تاہم رکھیشروں اور سالكان كامل سے مقابق بوچتا رہنا مقا اور ركھيشروں مين بربيز كارون ي أنكو أبيوش سيين ارشاد و المقين كي أس سكمديوكي مأنند سم مجمكو ارشاد دور كيان مورسي مريكا مام چندريك بوامشر سن كهاكه بو سكوري ايس كامل فطرت ركة عقا وعاس مرتا بون كه السكا مفسل عال بيان فرائين کر وہ با وجود حصول سکیان کے کبوں "آبدیسیش سکیان کا محتاج ہوا اور رکھیٹے وں الله الله مليد ارشاه سيار سيوا منز سي كها اسه مامجند رتيرا عال بعيد ماند خال کھدیو کے ہے اور مکھدیو کو اب اعدر بڑرگی اور کال مال ج كر أسكى سركنشت كالسن اوكول سو آزاد كرديا مع - اور أسك صنف وال یہ جان نابار کے اور جو کئے اسمیں دیکھا جاتا ہے میرونٹ تنے بانا ہے ایک جنم کر عالم میں آتا ہے۔ دوسرا مرکد جلا جاتا ہے۔ ایک خس دوسرا علین۔ ایک بھار دوسرا تندرست ہے۔ بس دنیا میں جانچہ نظر آنا ہے اسکے مالات مختف ہوئے مائے ہی اسمیں برگزیقا ادر شاہتے منیں اور سے ولیسنگی کے لاین تنیں جو چیز ماتی اور عاب اور برقرار ہو اُسکی مجبت میں ول لگاوے اور اُسی کم مار رکھے اور ہمیشہ دمیان کینے تقور اسی کا کرے اور آسکی یاد کے مراقبہ میں رہے

رور باقی اور باینده سواے ذات برہم یعنے سبتی مطلق وجود کجت کی کوئی نہیں نیں اسی کی یاد اور وصیان میں رساع اسے جس کسی نے اپنی مہت کو زات برہم کے دھیان میں باندھا اُسکو پہچان لیا-وہ نفسانی خواہشوں اور حبهانی خطوں سے جو بھاری قید اور ہر طاندار اس میں گرفتار ہے۔ ایک و فعہ ہی جبوط گیا۔ دہ مرغے بیلیہا کے مانند جو آبر نیساں کے بانی کا عاشق ہے مسی دوسری فصل کا طالب منیں جیسے پیپہا ار بیساں کے قطرہ کا طالب ہے مسی رے مان کی طرف سوحہ نہیں ہوتا۔ ایسے کہی طالب خدا بھی کسی ودسری سفیر کی جانب رجوع نہیں لاتا محصٰ ہی کی تلاش میں مصوف ربتا کے۔ سکھدیو اپنی مرادیں اور خواہشوں سے آزاد و فارغ ہوکر پہیشہ وصیان و مراقبہ میں رہتا اور اپنی ہتی کو بقائے حق میں فان کر کے بہت ہوں مطلق کے آرام اور تسکین یا بہیب شناخت بہم اور دریافت ہت مطلق کے آرام اور تسکین یا ہوا۔ جب وہ صاحب کمال ہوگیا اور کامل رکمیشروں کی طرح اپنی مراد وئی سمو مینی تو اسکا ول جود صویں رات کے حابد کے ماند روشن موگیا اور أسى خالت مي اوقات گذاري كرنا تها- بالكرداح عُرِشيون وَبالكابدان فرشیون۔ لینے بسبب اردرہ کے عرشی اور بباعث بدن کے فرشی ہوکر دنیا میں تھا۔ ایکدن بحالت سیر وگشت بسمیر بربت لینے البرند بہاڑ پرجبکو كوه قاف كنت بين بيني جب بهار مذكور بر حرفها أي والد بياس كومس بہاڑے درہ میں وسیان دات برہم اور مراقبہ یا دہشتی سطلت میں شغول پایا۔ تعظیم شاسب بجالایا۔ حبب مراسم ڈنڈوٹ بینے تعظیم اور رسم ہوجا بینے آئین پرستش سے فراعنت بائی کو رسماس کی کہ اے والد بزرگوار ر رے مگیاتی سینے صاحب علم حقیقت حال کو بیان فرا کہ یہ عالم مگانگی حق ادر وصدت ذات سے کثرت اور بیگائی میں کیسے تاکیا اور جان کی بداین کیسے ظہور میں آئی ادر کب تک باقی رہیگا اور بقا کا باعب کون چنر ہے اور اُسکی بقا کی مت کنتی ہے تاکہ میں جیفت عالم کی حابوں اور پوشدہ ادر ظاہر کا شناسا ہوں۔ بیاس سے اسکی انعاس کے بر روب م ونین کا حال کبان کیا اور اسکا ظور که لیکن جبکه بیاس کا دل لین فکر و اندیشہ سے متعلق اور دصیان بریم کا مشغول تھا عالم اور اُسکے طور کا حال

مفصل نه کها جبکو سینے سکھدیو کی بوری سلی ہوت ۔ حب سکھدیو کا دل اسکے بیان سے خوش نہ ہوا تو بیاس سے جان ایا کہ اُری مقصود کیا ہے بھر کہا ، اے فرزند جونکہ میرا دل وصیان و مراقبہ حق میں متوجہ ہے لہذا جیسا کہ تو بیدایش عالم محا بیان مفصل صنن جاہتا ہے۔ یہ میرا وقت اسکا تعاصنا نمیں سرما کیونکہ مجھے فرصت نمیں لیکن میں مجھے ایک جگہ بتلاما ہوں کہ وہاں سے تیرے ول کی تسلی ہوگی اور مجھے اس شخص کے پس بھیجا ہوں جیں سے تیری مراد حاصل ہوگی۔ ولایت تربت میں متہلا بگری نام ایک منہر سے اور جنگ نام راجہ ہیں شہر کا ہے جو صاحب کمال اور اپنے وقت کا بینظیر کیانی ہے اسکے ہاس جاکه ابنا دل مدعا ظاہر کر وہ بیدایش عالم کا حال اول سے آخر تک تبغصيل خاطرنشيس كرديكا أور مرت بقا وثابت دنياكي بتلاويكا - سكفيدوهب ہوایت بدر بزرگوار کے متوجہ ترمہت کا ہوا اور متعلانگری میں جا بہتی شہ کو نهایت آباد ویکها اور ساه خوشدل اور رعیت اسوده بالی کوئی فاسلے عدد میں روزگار کا شاک نشار بیوقت ہوگیا تھا رات ایک گوشه میں کائی۔ دن کو راجہ جنگ کی درگاہ پر گیا۔ دربابوں سے جب دیک سکھا نیسی میعیز عابد و مرتاحن بایس رکصیشر کا بیشا دردورزه بر کھڑا اور اندلا جان عام ا کو تاجہ کو خبردی راجہ خبک نے رہنی روش صمیری سے اگرچ خبر پنتے سے بہلے مہی سب حال اور مرعا اسکا معلوم کرایا تھا لیکن ِ واسطے ''امتحانِ اور آزمانیش حقیقت اہلکار بیعنہ خودی اور آنائیت کے اس خبر کیطرف ستوجہ منوا دن رات بھر سکوریو واں ہی کھیا رہا۔ دوسرے ون مجر راج جنگ سے کچری کی اور اُسکو نہ بلیا حتی کم سات و نرات مک راجہ جنگ سے سکھرٹیو کا حال نہ بوجھا ادر وہ ایک ہی جگہ کھڑا را اور کسی کو مجھ نہ کہا۔ ساتیں دن جب راج جنگ نے دیکھا کہ اُنسکا نقر ہوتہ (کٹھالی) انتیان میں خالص نخلؤ اور نفیر ظاہر شه بعوا تو محکم ویا که سکندیو محو حرم سرا میں حاضر لائیں لیکن حرم سرا کنیزکوں کو سیلے ہی تحکم دے رکھا تھا کہ جب سکھدید آوسے تو مرغوب كفاعة أورعمه فطرمات أور ومكش جيزس حاصر كريس أور السكو فرنفية وشیفت کرلیں - جب سکھدیو حرم میں آیا کنیزکوں سے سکھدیو کے ہم

محكم عده كلك اور سكلف لاس وغيرو مرعف رشا طاصر كيل اورتفل ادر پوج کے بعد ابھی جگہ میں مجھلایا سات دن تکس کھر راجر جاکہ مسکے ماس مذاتا کنیزگوں اور اہل حم نے صب الحکا راجہ مرجندگوش کی اور شمی فتم کے حلے کے کہ وہ ستوجہ ہودے مگر کوہ دام میں مداتا مجر اہنے مات میں بدن ہر الگاے اور اُسکے دست و بازک سے اور خرمت اور ابیاس سین آزائیش کی لیکن وہ فرمینتہ ہوانہ حار ابیاس سے بيس - اول داربانه صلوس وكمان - ووم مرغوبات طبيح كا بيش كرنا-شوم بوجا و مرستش - جارم عقد و باون کا لمناه مدعا انتا به نتما کر اگر کید بشریت دور نفسانیت باقی موگی تو صرور نفس کی سل ظهور کریگی لیکن سکھدیو ایک بیاط کی ماند جر سسی ہوا سے جنبش انسی کھانا مام را - رور ده حمری کی طرف ملفت منه وا بکد حمی نازیمن کی طرف مناه بھی کی۔ راج جنگ نے جب معلق مرایا کہ نشانیت کا کھیے اثر اسیں نئیں۔ اور آرزہ اور دراد کا نشان مجی نئیں جیٹن اور بندار جمانی ک کھائی سے آناد اور فاغ ہے تو بے افتیار ماہر سے آگر اسکے باؤل ک عمد رکھ کہ آفریں ہو اے رکھیٹر سے بربرگار کال بھی کو او الن روحانی کینے دونا ہوگیا ہے اور خاصیت آب دیکل اور طبیعت عناصر كا كَيْ أَرْ مَنْ مَنِي مَنِي رَا اور فَو كَيْ مَنْ مِنْ لِنَا مِنْ وَفُودَ بَوْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل كويمنيكر توب باتى مطلق كو باباسية - دب مجيس كمو كر أليكا بال أي ك أتب مح طور علم سے الكاه كري دور منطق ير عالم وصابت والت می سے بیا ہوا اور این دولی اور کثرت چیلی سے بیان فرائیں اور مرے ولیں بھلائیں- اگرچ سالی میں اسے والد سے میدائش عالم كى خفيفت كو ينيخ صناح ادر بهاميش روشي ول اور منفاقي باطن ج نبیا سے بت ریادت سے کی اول آفریش کا مال مجر عی كابر كم يكن باوور الله شرك بان كا مولي بول ادر طب الله کہ تیری دبان سے بھی سنوں۔ راج، جنگ سے ظہور عالم کا مال کا مال کا مال کے میں دہانت کیا۔ میر سکیدیو سے کہ اس کا در دہانت

ہے کہ محققین اور اہل تحقیق کی ماتوب میں اختلات منیں ہوا کیا چنے أفرنين كا حال جير كه لهن والدبيس كي زبان حقايق بيان منه منكر فاطر شین کیا تما وید بی آبی زبان سے منا خلات کا نام بمی نمیں۔ الحاصل عالم کا ظور اور مخلوقات کا وجود نبینیا اندیشہ و خوامی ذات کے بردہ میں بناں ہوجاتی ہے اور ذات جی کے سواکوئی جیز موجود منیں رہی۔ ایسے ہی ہر کس سے کھی کا وجود مجی اس کی خواہش نفان جو آرزونی خواہش کا تعلق جو آرزونی رشت کے سے جی کے دریاں موجود ہے ہردف آئی ادر مان الله بيدا بوق ادر مرقى سے جب خوامش جمانى اور تعلق اور المراث نابود ہوجاتا ہے عبر نے آتی ہے اور نے حالی ہے۔ حبم و مرن دیادی ے اُسکا تعلی میں رہا سینکہ خواہی کی رستی مط مال ہے۔ مكدي عد كاكر احد يا مرج ي آب يك فرايا مين سمج يا راكر عقیت عالم سے کی وقیقہ رہا ہو تو انکو بھی بیان فرائیں۔جنگ ے کہا کہ عالم کی تقیق تو ہی ہے جو توسیخ شی اور مان کردہ بهت مجلی افکال اور مطابر متنوید میں طهور فراق سے جب اسک اندایشہ دور فوام کی نسبت اس عالم سے برطرف ہوجاتی ہے انہا کو کی چیز سواس فوات عالم کے منس مہی وسے سلمان توسع انہا دل حيمان سنايون سن ماك كي دور بامراد بهوكر يقين كرساكه جو كجيم نظر آنا ہے کھے منبی اور بود و وجود منیں رکھتا اور توسے جو کام کرتے کے لائن کا ترایا اور جو کھے عان کا جانا اور بقین کیا۔ یقین کر کھے جیدن مکت کا درجہ ماصل ہوا سینے جیسے کوئی شخص برن چودر کے اب اسے درجہ ماصل ہوجاتا ہے اب استعمال سے خلاص ہوجاتا ہے درسے ای تو اور درسے ای تو اور درسے ای تو اور درسے ای تو اور

کوئ مراد نهیں رہی اور اراد مطلق ہوگیا جبکو بارسی میں سنی تن اور آزاہ تری کہتے ہیں۔ تیری زندگی اور عمر اے سکھدیو خوش ہو اے رامچذرشرے دل میں دہی گیان کی درمافت بعینہ بیدا ہول ہے جیسے محصريوك سب حساني خواستول اور نفساني آرزوول كو چوال اور وس حسر کو جمع کرکے آزاد مطلق مولکیا تھا ویسے ہی تو بھی کسی خواہش اور آرزو کو اسپے ولمیں راہ مت دے ادر اسپینے نفس کو نفسان گناہو رور جسانی معنتوں سے خلاص کر تعلق ادر ونیا کی اشیا کی خواہش ریک بھانسی طانداروں کی گرون میں بڑی ہوئی ہے اور اسی بھانشی کے ذریعہ سے ہرا، دنیا میں آتے طب ادر جسے اور مرت ہیں جو شخص جبمانی خواہشوں کی پھالنی کو اپنی جان کے کلے سے دور کردے کھیر ہرائز جان میں نہیں آتا اور مکت کا مصنون میں ہے۔ کچتے اس میں کو کوشش کرنی جاہے کہ کسی قسم کی خواہش و آرزو نہ رہے اور تو آراد مطلق مبوطاوے - اس حالت میں تو اپنی خواہش اور رعا سے بہٹ جائیگا اور مقصود حاصل ہوگا اور واصل مراد ہودیگا۔جیون مكت بھي ائسي كو كها جاسكتا ہے جو حبهاني كئاہ اور نفساني خوہشوں کو چھوٹر وے۔ بعدہ نسوا متر نے اُن رکھیشیروں سمو جو مجلس میں گافر عے مخاطب ہوکر که اے رکھیشران و طالبان کی سونجنا جا ہے کہ بیب صفائی طینت اور لطافت سرشت کے وہ حال جو مامچندر پر ظاہر ہوا ہے سب سعاد تمندوں پر جنگو کمت لاک تی ہے ظاہر ہوا ارتا سے۔ اور وصول سبداد اور شناخت بروروگار کے باب میں لی ہی ہائیں سب طالبان حق کی زبان سے جسنی طابی ہیں۔ اور یہ لیقین اور ارادہ جو رامجندر رکھتا ہے گیان کے طالب سب ایسا ہی رکھتے ست اور عارفوں شمو شاخت ستی مطلق اور دریافنت کمال برہم سے تشکین عصل مواکرتی ہے ادر الیا ہی عقیدہ ادر یقین ملتا ہے سینے تو حقیقت کے سخن درباب فائرہ آخرکار رام جندر کو کے ادر فاطرنشیں کے - اب بشت کے کی نوب ہے جو رکھیٹے کا مل اور طال مُنشَة أور آينه سے الكاہ ہے أور جبان ميں حبكا الى نميں بيال تك باستشف كا كلام ب القصد حسب اعتقاد مربدون سك كورو

نانك نشار سابق ليخ كيل حنم من راج جنك تفا- طاهرى اور باطنی ریاست درست کرکے توگوں کو خداکی طریب ملاتا تھا۔ ناسگار سے سکمان معتبر سے مساکہ جب ابا نانک نے ست مجگ میں جلوہ فرایا اور سر معاکی اور کاو زندہ ہوگئ- معالی ہول جاعت سے یہ طال ویکھکر انتماس کی کمہ اب اگر تھکم ہو تو سم کھاسے ہیں۔ گورو نانگ کے ك اب نيس بولك بهارا اور تمارا وعده ترتيا عمل يس را- جي ترتیا عبک میں گورو نے ظور کیا مربد حمع ہوے گھوڑا ماراگیا جب مجلس میں لاے تبعن نے کھایا تبعن تھر متنفر ہوے جر گھوڑا ہی ع بنی دعا سے زندہ ہوا متنفر ہوے ہوے اشنیٰ ص کے تھیر النّاس ابقہ کی گورو کے فرمایا اب عارا تھارا وعدہ دوا پر عگب ہے۔ دورہ دوا پر میں جب عاصی رسونی میں لاے انسونت تھی دلیا ہی ہوا اور کلجگ کا اقرار محمرات کلیگ میں آدمی رسول میں بھیجا جس مسی سے کھایا خلاص ہوا اور جینے برمنر کیا عذاب میں راء۔ اور بھی انس سکوسے م نائک کو بندہ مقرب حق کتا تھا ساکیا کہ جب ست ماک میں نانک کا حسم جھوٹا اسکی روح کو بہشت ووزخ کی روہ وکھائی کیکن نانک سے دورخ کا راستہ اختیار کیا اور وہاں طاکر دوزخیان کو دوزخ سے كالا - فدايتاني سن أسكو كها كر يه كنامگار بيشت من منين عاسكة يس تحبكو وني مين عاكر الخفيل حوطون عاسمة - ناعار نائك وني مين آیا۔ اب وہ دوزخی وسے ہیں جو اُسلے مرید ہوت - ادر گورو دنیاسی اسواسط آیا جایا کرتا ہے سر اسکے ادر کول سكول مين ننين وكيما كيارك بابا نانك كو خدا كنا بو- في الجله ناكم کے مربد بتوں کو گرا جانتے ہیں اور الکا سے اعتقاد ہے کہ سباگورد نائک ہی ہیں جیاکہ مذکور ہودیکا اور ہندووں کے منتر نہیں بڑھتے ادر بنجاون کی تقطیم نئیں کرنے ادتاردنکو کھ نئیں جانے اسلے انکو زبان سنکرت کسے کہ بزعم ہنود فرشتوں عمی زبان سے کجیسروکار نئیں۔ الحاصل مہرمحل میں سکھ بڑھتے گئے کہا تاک ارجن مل کے

جد میں سے موسے۔ مسموسی کرشہ شہوری کی سے ایسا کوئی شہر نيں جاں کے د ہوں۔ اور ان میں یہ قید شیں کر بہن کھری بھ نه بوسيونك الك كلاي من الله كول كوره برسن اليس جناعير الكور مواد ا ہے ہی کھنری کو جاف کے عالج کرفیت ہیں جوبیشدولی کا فرد تر فرقہ چانچ مین شان گرو سے مر کافر جات بی اور برین اور کھری سے۔ شہانگ کیے فاکرو د مرید کرد کے سندوں کے توسط سے شاوی و قریدی کو منظور کرید تا بیان جانے کا سالطین افغانیہ کے عبد میں سند علی کھا کرے گئے۔ آفر کنرے استعال سے استدوری المكوسند كرديا اور سكو حبب كررول كو سيا مادي ه اين وشاه حقيقي عانت این تو ایک می شانوں کو مند اوقت این ادر ایم داری این ئيں۔ پنجم على سے بيٹتر بحيث لين الله الله الله الله الله من اور جا كوني كي نظر مرن كاني حافة- ارس ل است عهد ميل مر شہر کے سکوں یر امکی شخص حیور ا تھا تاکہ ان سے باج وصول کرے اور لوگ سندوں کے فریعہ سے گوروے سکی ہوئے گے۔ اور فردگ سندوں کے چک توسط سے سے سکھ ہوا کرسے سے اپنی طرف ک ناس مقر کے اور ہر ملک کے لوک بتوسط کا شد سند کے آئے سند ی معرفت گورو کے سکے بنے ہیں۔ چونکہ سندوں نے ایا ظاہر کر رکھا کہ ادداسی مینے تارک دیا سٹودہ شمیش شیں ہوستے اسی واسطے گورو کے سکے بعص زراعت اور بیمن سوداگری اور بیمن اوکری کرتے ہیں۔ ادر ہرشخص برس کے بعد میں حتی الوسع زر جمع کرسے آئی بطور نذر سند كو بہنچا ہے ادر سند عقر نہيں لگانا دور كورو كو بينيا ديا ہے گر چ کچے سال میں عاص سندکی بعیث لاتے ہیں اسکو سے لیتا ہے بغرطیکہ سند سے باس وجہ مستشد اور اگر خود سند بنے کے لا ہر ندر سے عام آدرہ منس کرتا سے کی جی کے لورو کو پہنچا دیا ہے۔ ماہ بیسا کھ میں کہ سورج فرر میں ہوتا ہے بسب مستد گورد کی درگاہ میں جمع ہونے ہیں اور مربدوں میں سے جو تفس عاہد اور کیلئے یہ فاور ہو سند کے ساتھ کارو کے باس طانا جے اور رضت کے وقت ہرائی مندکو گورو دیار عامی کرتا ہے

جبکہ تفوری سے عقایہ سکھوں کے مرقوم ہوے۔ اُنکے دیکھے مہوے بزرگ کھے جاتے ہیں۔ محل سششم سری گورو ہر گوبند بن گورو ارجن مل ہے۔ جب جائلير باداه سے اپنے شامرورہ شاہجاں کو اس مصور میں گرفتارکیا کہ وہ اُس سے باعی موکیا تھا۔ تو گورو ارجن صاحب سے اس سٹنزادہ پر رعاے خیر رقبھی تھی حبکی باداش میں مادشاہ کے گورو بر ایسا سخت مجران كيا كه مورو أسك ادات مين عاجز را- آخر أسكو باندهكر ريكسان لايون تجرایا- اور وه شدت آفتاب اور سختی محصلوں سے مرگیا۔ سی قصه ایکبزار بندرہ ہجری میں واقع ہوا۔ ارجن صاحب کے بیچے اسکا بھائی بوتھا جسکو گورو مهر بان بھی کہتے ہتے خلافت بر بیٹھا۔ اور فاسوقت سینے بسال ایکزار بجین بجری گورد سرجی اسکا جانشین سے بدیا لوگ ایت آب کو مجلکت جانتے ہیں۔ ارجن صاحب کے بعد ہر گوبند بھی وعویٰ خلافت کرکے ماپ کی جگہ بیٹھا اور ہمیشہ جہالگیرشاہ کے ساتھ رہتا تھا۔ اسکو کئی مصیبتیں پیش آئیں۔ اُن میں سے ایک یو کہ اُسٹ سیا ہیانہ وصف کر کی اور برخان باب کے شمشیر مابذھی اور نوکر رکھکر شکار کرنے لگا۔ مادشاہ سے مابت بھاے در جُرانہ ارجن صاحب کے ہر گوبند کو گوالیار کے قلعہ میں بھیجدیا دہ یارہ سال وہاں رہ اور اِسکو نمکین مجھانا نہیں ملتا تفا- جب مسند اور سکے زیارت کو طبقے قلعہ کی دلوار کو سعدہ کر کتے۔ آخر بادشاہ نے براہ شفقت گورو مورورا مید وفات جمالگیرشاه کے وہ شاہجاں کی بندگی میں رہنا تھا۔ حب اپنے وطن بنجاب میں آیا یار محد فال خواجہ سرا کے جو بنجاب كا فوحدار تقا ضرمات بجالايا- بجر وه امرت سر بين آيا جمال رامداس اور ارض صاحب نے عمارات اور عدہ تالاب بنایا ہوا تھا ہرگوبند ن إدسًا بي في سے جو كه أسك سربر بھيجي الى اس برائى كى- اورسب اساب بوطكر كرتار بور حليا كليا- وعال تعبى محاربه عهوا ورمير برسره اور ساينده قاں نہیر فتح فال تکنیدہ وہاں ہما گیا۔ اس جنگ کے پہلے اور پیچھیے کئی دونہ نگر باوشاہی اسپر حملہ آور ہوا نیکن وہ خدا کی مدو سے سالم کمل گیا۔ من گیا کہ رایک سخص سے جنگ میں گور دیر مستششیر جلالی گررو نے مسکا وار روک کر شمصیرزن کو کہا کہ اس طور سے تعین طلیا الربے جلان اسکا نام ہے جیسا مہم مجتے وکھائے ہیں یہ کمکر ایک حزب

سے اسکا کام تام کیا۔ گورو کے ایک مقرب نے نامرگار سے بوج کہ ا مکت متن کہ کرو طرب کے وقت کہتا تھا کہ ششیر اسطور طلانی جاہے۔ جواب دیا کہ کورو کا شمنے طلبا ازراہ تعلیم تھا ند کہ ازراہ خشم جو ایک معیوب حرکت ہے کیونکہ کورو سکھلانے والے کا نام ہے۔ الحاصل بعد جنگ کرتاربور کے محورہ قصبہ مجگواڑہ میں داخل موا کمر چنکہ بنا عث قربت لامور کے وہاں رہنا دشوار ویکھا گورو قصبہ کیرٹ بور کو طلا گیا جو کوستان بنی میں ہے راجہ تاراجند کے الحت بھا۔ وال کے لاگ بت رست ستے جانب بہاڑ کی جرفی پر لیک دیوی کی میروسوم مرنیا دیوی موجود منتی حبکی زیارت کے لئے راجے وغیرہ وال عاتے اور نہایت عجر کے ساتھ تعظیم بجالاتے معے جب مورو وقال کیا ہرونامی اسکے کھ کے مندر میں کا وادی کی ناک توڑوی۔ جب راحاؤں کو اس امرکی جرہوئی تو گورو کے باس جاکر شاکی ہوے ادر ہروکا عام لیا حب برو کو ملاکر بوجیا گیا منکر ہوا راجاؤں کے فدمشگاروں سے کہا کہ ہم اسکو اجبی طرح بہانتے ہیں۔ مبروے جواب دیا کہ اے راج صاحبان الب دیدی سے و خویس اگر وه میرانام لیگی تو میں واحب القتل عول-راحاول سن کہا اے احمق کیا ویوی مجھی بات کرسکتی ہے۔ ہرو نے ہنسکر جواب ویا جب وہ اپنا سر نوطن اور اپنے ازارندہ کو نہیں روک سکتی تو آپائس سے نیکی کی اسد کیا رکھتے ہیں - راج لوگ یا منکر ظاموش ہوے آب واں کی رعایا گورو کی مربی ہے۔ نامنگار نے گورو ہر گوبند کی زبان سے سن کو شالی کومہتان میں ایک راج عظیم الشان ہے جسنے ایکدفعہ میرے پاس ویلی جیجکر استفدار کیا کہ دہلی گٹھر کے مالک راج کا کیا نام ہے اور وہ کس ماج کا بیٹا ہے ہیں نمایت شخب ہوا کہ کیا وہ شاہمال کا نام بنیں جاتا۔ گورو کے طویر میں سات سو کھوٹسے سر رفت موجود کتے اور مین سوسوار اور سائلہ تو بھی جدیثہ تار رہا کرتے ہے۔ اُن میں مت تو سوداری کرا اور برق سے طربات و کارگزاری کیا کرتے تھے۔ جو شخص کہیں باغی ہوتا ہماں آجاتا تھا گررو ہر گوبند موحد و نگانہ بین مرد تھا۔ ایک شخص کہیں جواب دیا کہ تھا۔ ایک شخص سے امس سے ہستی عالم کی کیفیت بوجھی جواب دیا کہ جہان منود ہے بود ہے لینے ہے نہیں اور نظر آتا ہے امسکی خقیقت ایزد

متعال سيه- ادريه اجهام اور فرشق محص وهم وخيال بين جنائي مين ایک قصد بیان کرتا ہوں۔ ایک باوشاہ تھا جو حالت فواب میں شکار کو گیا۔ اسی حالت میں ایک ہرن طقہ نشکر میں *اگلیا۔ بادشاہ سے حکدیا* جبکی طرف سے یہ ہرن نکلے جیتک اسکو گرفتار ند کرے واپس مزار مب تقدیر وہ بارشاہ ہی گے آگے ہونخلا جب بارشاہ نے آسے بیجے مُعورًا لكايا تو نشكر سے دور جلا كيا۔ اور ايسى جگه بہني كه كثرت اشجارسے وان طینے کا راسته بند تھا۔ بادشاہ خوشدل بہوا که اِس تنگی راہ کو دیکھا شاید ہرن واپس مہوگا۔ مین وہ ہرن ایک روزن کی را ہ سے گذرگیا جب بادشاہ نے اپنے کھوڑے کو آگے سرکایا تو رابوں کے نیجے سے گھوڑا کل گیا اور آپ امکی ورخت کی شاخ کے ساتھ آویزاں ہوگیا اور وو روز وع ل الله رع - حب ايك مرد وعورت وع ل لكريال يعي ك تو عورت بولی د کیمو با دشاہ سے مسی بچور کو کھا سی ہر جراهایا سے مرد سے کہا یہ مقام کھالنسی کا تنہیں جلو اسکی حقیقت کو دریا فٹ کریں۔ جب قریب پہنچے تو ہجان لیا کہ یہ بادشاہ ہے۔ آبس میں کہنے گئے اگر مم حَفِرًا ویں تو ہارے کام صرور آولگا- لیکن بادشاہ ہے جب ایکبار سمنے خیراً مبوگا اسکے مصور ٹاک ہاری رسائی محال ہے اگر یہ سماری وفتر کو بیاه لیوے تو حیرا دینا مناسب ہے۔ جب بادشاہ کو ك أسن قبول كيا بي اس معطراك البين كمر ك آك ادر وخرس بیاہ کر دیا اور مدت دراز کے واک را جب عرصہ کے بعد اپنی رئیت میں آکے محلوں میں حاسے لگا تو دریان سے روک دیا آور سے میں ایک ونظر ایا بادشاہ اس ڈندسے کے صدمہ سے کانٹ کر بیدار ہوا اور دیکھا کہ تخت پر بیٹھا ہوں اور خدمت میں موجود ہیں۔ یہ سیب اس خواب کے وہ بادشاہ اس خواب عفلت سے طام اور طانا کہ جمان مود ب بور ہے اور یہ جو بیداری نظر آئی ہے خواب ہے۔ انست معلوم کیا کہ صورتورنکا اخلات حیات ہے اور حقیقت میں موجود وہی ایک ذات ہے وہ دیوانام ایک برسمن تھا جو اپنے اتب کو گیانی بیان کرتا تھا۔ ایک روز بابا گوروٹا کے پلنگ پر جا بیٹھا جو گورو ہرگوبند کا بیٹا تھا جب اسکی ہے ادبی اور براری کو دستیطے سکے ہوگ نامان

مونے لگے تو دیوائے کی کہ میں نفس ناطقہ اور جسم میں گوروتا سے کس بات میں کم بیوں جو تم مجیر نارامن میوسط ہو۔ جب یہ بات گورو ہر گوبنہ سے مسی مبلا کر کہا کہ اے دیوا کیا عالم الک ہی وجود ہے۔جواب ریا اس کرے بوجھا یہ کول ہے۔ دیوا نے جاب دیا کہ تو خدا ہے اور یہ بھی تو ہے۔ کورو ہنسا اور سرگر خفا تنواخ دیوا ہے اپنی بہن بیاہ کی تھی لوگوں نے کہا یہ حرام سیمے-جواب دیا اگر حوام بوق تو مرد كا آلت أسك اندام اناني مين مر لجاسكتا ب سكه كورو سر کو بند کو خدا جانکر بیجتے ہیں۔ الکا اعتقادی ہے کہ یہ خدا ہے اور اس دور میں مچر طاہر موا ہے یہ ہرہ کمیوان یزدانی گورو کے اوصات منکر ملاقات کیوا سطے آیا۔ گورو نے بھیان کر بوری تعظیم کی۔ برہ کیوان والبين جلا كيا- البي من من بيفته علم منه بوا تها كه بتاريخ سوكم محرم الحرام شدا ہجری میں گورو نے آخرت کا مفر اختیار کیا حب اسکا جسم لکڑی پر رکس آگ لگائی اور فروزال ہوئی تو راجہ رام نام راجبوت کم اسکا لازم تھا دائشتہ آگ میں کود بڑا اور چند قدم آگ کی سطع پر جاکس عورو سک بہتی اور اپن سر گورو کے بابوں بر رکھک جابن ویدی- بعدہ ایک عاف کا لوکا جاگورو کے دااوکی ضمت کرتا تھ ساگ میں کود طیا-میر سبت لوگوں سے اگ میں بڑے کا امادہ کیا لیکن گورہ ہر رائے مانغ كبوا- دولت فان قانشال كهنا سه- رياعي از صد سخن پیرم میکوی مرا یا دست عالم نشود ويران تا ميكده آباد ست تا جال که تواند داد تا دل که توانر برد عاں داون و ول بردن آین ہروو خدا دان<sup>ی</sup>

گورو ہرگوبند اپنے خطوں میں ناسگار کو بابا نانک کا خطاب دیتا تھا جو اس فرقہ کا مرشد ہے۔ بسال ایکہ آر تربین ہجری گورو ہرراسے نبیرہ گورو زکور کو نامہ گار نے کیرت بور میں دیکھا انسکا باب گورونا مشہور بر بابا جون۔ گورو ہرگوبند سے ابتدا ہے حال میں خلافت کا اختیار جانا۔ گوران گھورا جو ایک سکھ تھا اپنی دختر بابا جیو کے واسطے لایا۔ بابا سے آھا اپنی دختر بابا جیو کے واسطے لایا۔ بابا سے ایس نظر میں ہمیں بویدیا تو اس کی پہلی عورت سے ایس نظر میں ہمیں بویدیا تو اس کی پہلی عورت سے

ج ہر راے کی والدہ متی گورو ہر گوبند کے پاس ماکر بابا گورڈا کی دوسری شادی کرنے کی بابت فیکوہ کیا۔ گورہ سر گوہند سے گوروٹا کو کہا کہ ناگورا میرا سکوسے مینے وزند کی مانند ہے۔ بس اسکی وفتر سخھکو نہیں بہنچ سکتی جب ناگھورا سے اپنی دختر کو واپس نے جانا منظور کیا اور بابا بھی ناگھورا کی الماس کو رو سرنا منیں جا ہتا تھا تو گورو سرگوبند سے سفتی سے کہا کر کدخدائی ہرگز میسر نہ ہوسکیگی تو اسی ون گورڈما شادی کے کیڑے بینے ہوئی۔ ہوئی۔ ہوئی۔ ہوئی۔ ہوئی۔ گورہ مرکوبند سے ہرراسے کو جو گور وہ کا طبا بیٹا تھا منظور نظر عاطفت فواک ابا کا خطاب دیا - اور بدن جبور کے وقت اسسے اپنا جانشین کیا ۔ گورو مررات ایکال کیرت پور میں رہ میر سنہ انگیزار بیکین میں کابت خال بن شاہر خیرز نے شاہران کے محکم سے راج تاراجند کو گرفتار کرکے اسلے ملک کو سخر کرلیا اور گورو ہر رائے تنابل کو جلا گیا۔ ہو سر ہند کے قرب راج کرم برکاش سے متعلق عقا- سکھ گورو ہر راے کو ساتوال محل کہتے ہیں اور وہ نامہ مکار کا نایت آشا ہے۔ نامہ گار سے جن میڈوں اور را مراسیوں کو ویکھا ہے اب امنکے حضایل کریر کرتا ہے۔ یہ جانشین ابیع آپ کو را مرس مجی کها کرائے ہیں۔ جہالگیر اور شاہجہاں بادشاہ الکو را مریس میعنے خداے بت برست کہنا تھا۔ را مریس مجھنٹا گرو کے معتقبروں میں سے ایک دولتند نشخص ہے جو کسی سے بات چیت بنیں کرتا مقا اور کسی شک وید سے سروکار نہیں رکھتا تھا اُسکے بانون پر ایک زخم کو دیکھر مرکوبند ہے کہا کہ جوتا نہ بیننا چاہیے۔ ایسی وقت حيوار ويا أور تدين مهيني كك نظا مهرتا رائ حب مورو كو خبر مول لو ملا کر که که بینے تو بباعث جراحت جند روز کیواسط جاتا حجرایا تهاب بین لینا جاسم ایک مرتبہ گورو نے سکھوں سو حکم دیا کہ مطبخ کے والسطى ايندمون لادين- حصندًا دوسرے ٍ دن كُمْ بوكيا جونكه هر روز دوبر مك خواب سے مد أتحما كرنا محما اور لوگ أسكو خطى يعين ديواله عانة تعے- لنذا مگان موا كه خفا جوكر كهيں جلاكيا- كورو اور لوك وحوند سفي لگے تو کلڑیوں کا گھھا لئے آیا نظر آیا۔ گورو نے کہا مینے تھیے ناکاتھا جواب دیا کہ آپ کے سکھوں کو کہا تھا سو میں مبی سکھ ہوں۔ ایک

رسته کورو باغ کے دروازہ پر جینڈا کو کھڑا کرکے اندر کے اور ددسرے راستہ علی کر گھر کو جلے گئے جینڈا تین دن تک وال ہی کھڑا را۔ گورد برگزند کا بریت نام ایک مربد تھا اُستے ایک آدمی کو داسطے لالے فلات کے بھیجا ج کمیں ہوے سے است سب غلہ دعاں ہی صرف مرک جواب ویا که آب بھی یہ غلہ محتاجوں کو بانٹ دیا کرسے سے سے بھی داں ایسا ہی کیا۔ آپ کرایہ اربرداری سے بیج گئے۔ بدہت بہلے جور تھا سواب بھی امسکے مرید چری کا کام کرتے ہیں۔ اسکا عقیدہ یہ ہے کہ گررو سے واسط چری ترکے لاٹا بھی اچھا ہے اور اس میں تواب ہے کے کتے ہیں کہ ہرگوبند نے کہ سے کہ قیامت کو بیرے مریوں کے اعال نمیں ہو چھے جائینگے 4 ساوہ نامی گورو کا مرید حسب الحکم گورو وا لانے کھوڑوں کے لجے سے عراق کو جلا تو اسکا جوان رکھ بیار بلوگیا۔وگوں ے اس سے کہ کہ اسوقت مک تو قو شر کیج میں مقیم ہے اور تیرا گھر بیاں سے صرف ایک منزل پر ہے ہیں اپنے لڑکے کی خبر تو ہے۔ جواب دیا کہ اگر مرحالیگا تو کلڑی گھر میں بہت ہے طلاحپوڑسنگے۔ میں تو گورو ے کام کو جلا ہوں واپس نہ ہولگا آخر لاکا حراکیا اور وہ واپس نہ ہوا۔ اور تین کھوڑے لایا تقا۔ خلیل بیگ طالم نے جبین سے۔ اسی سالمیں فلیل کا لڑکا مرا اور آب مسک اور بے غرت سردا۔ سادہ نہ شادی سے خوس اور نه عمر سے غنیاک تھا۔ وہ ایکرشبر کابل سے بنجاب ملک نامہ کار کا سمسفر تھا۔ ناگاہ اسکی بوستین کا بند ہوٹ کیا سادہ نے فوا اپنی زار متار کر اسکو ماندہ دیا۔ جب مین بوجیا کہ وقت یہ سمیوں کیا جواب دیا که زنار ملکے میں رکھنا ضرمت کا بجالانا ہے جب احباب برستی میں کوتا ہی کروں تو زنار سے کیا نائرہ ب سے

ایں رفتہ کے ہوند ہرجید کہ مک تارست در صومعه تشنیج ست در بنگده زنارست

گورو برگوند سے ایک سکے سے پوچھا کہ گورو کی جدائی میں ہم کسکو گورہ سمجمين جواب ديا كر جو سكم كوروكا نام ليكر مكمر مين تروي اسكو كورو ہی تصور کر و۔ سکھول کا دستور ہے کہ اگر کوئی مراد مانگنی ہو توکسی سکے یا سند کے آگے نزرانہ رکھکر گورد کے حصور وعا کرتے ہیں جنابخ

جب گورو کو کچه صرورت بهونی به تو وه بعی اسی طرح سکت لین مجلس سکنوں میں کھڑا ہوکر دعا ہاگت ہے۔ یہی طریق سیاسیان سینے برنوانیوں کا ہے کیونکہ آلکا یہ عقیدہ ہے کہ حس کام کے ہونے میں بہت لوگ توج کریں وہ عزور ہوجاتا ہے کیونکہ نفوس کو بہت اثر ہے۔ سکوں میں ہندودن کی سُرعی ریاصنت اور عبادت کوئی تنہیں اور کھا نے بیٹے سی کھے قبید نہیں۔ جنائجہ برتاب مل کیانی نے امکیہ ہندو رہے کو مسلان ہوتا و في عكر كها تحدثة مسلمان تبيون بهرنا هيئه الرسب كيُّ كلها ليبينه كي فواين ہے تو گورو کا سکے بن جان سکھوں کا اعتقاد ہے کہ گورو کے سب سکے بہشت میں جائینگے۔ اور جو سکھ گھر میں آدے اُسے روکنانہ جاسئے۔ ایک سکھ کے گھر میں ایک جور گورو کا نام لیکر آیا۔ سکھ خدمت بجالایا۔ علی الصباح جب وہ صاحب خانہ باہر گیا تاکہ مہمان کیواسط کوئی اجبی شے کھانے کو لاوے تو جور نے سکھ کی عورت کو جان سے مار کر زیور آثار ليا- حبب عابر كل قو سكه راسته بين مل كليا اور بزدر واس الاا- حب جور ت وكيما كد أب حال كفل عابيكا تو لاجار سب كيفيت طابر كردى-سك نے کھی ریخ مذ مانا ملکہ گھر کا وروارہ مند کریے ہمایوں سے کہا کہ میری جرو بیار سیم کیم کهان کیک کهایا اور بچر کو بھی دیا۔ نیز تمام زور ایسے دیکر رضت کی اور عورت کو طلیا ، الیت می ایک فقیر سک کی کیمی ربتا تھا ایک ون فقیر نے اشکی عورت کو کہا کہ گورو کے واسطے میری مراد پوری کر- عورت نے جواب دیا کہ میں امید فاوند کی طالب ہوں فقر فوت سے مھر مجھی سکھ کے گھر نہ آیا۔ تو سکھ سے پوچھا کہ اب وہ فقير بهارے گھر ميں ميوں منيں آنا- است سب حال بيان ميار كو سے لها كؤنك كيون الشكا سوال مذ مانا- طا السكو وصورته صكر لا ادر مراد يورى عورت فقير سولاني اور مبيستر بوني - حب گورو برگونيد سي اس مارك کو کش تو بناسیت خشمناک سوا اور اسی روز سے فقیر کورهی سوگیایه كيت بين كه الكيب كورو عي كنسي بوك والي طوطي الد بيندكي عقا- استك واسط امکی سکھ طوطی کے مالک کے پاس مکیا اور سوال کیا۔ مالک ے ک کہ اُگر اسکے عوص میں تو اپنی وختر مجھے دیدے تو طوطی دیدونگا جب سکھ سے یہ بات قیول کی ۔ تو طوطی کے مالک بے سما اپنی عورت

بھی مجھے وے - درنہ طوطی نہیں دولگا - سکھ نے مسے اپنے گھر لاکر دونوں کو اللہ اپنی عورت سے حوالے کیں - جب طوطی کے مالک نے ددنوں کو گھر بیجا کہ اپنی عورت سے کہا تو عورت نے کوئوٹ کی اس ایج دہ طوطی اور دختر وعورت اسکوف سے آیا - سکھ خوش ہوکر گورو کے باس گیا اور طوطی کو پیش کیا با یہ سب حال گورد ہر گونبد سے بہلے وقوع میں آیا - سکھوں سے بیا جرج کے سکھ حال گورد ہر گونبد سے بہلے وقوع میں آیا - سکھوں سے بیا جرج کے سکھ حقے - جنکا بیان کیا گیا ہ

## تعلیم وم وابنیون کے عقابہ میں

یه لوگ خدا کو حق کهتے ہیں اور مجرد و بسیط اور قاور جانتے ہیں اور إن تبين چيزونمين الشكا ظور قرار دييع البي- اگر كولي شخص حق كو حانم اور بدون زبان کے امسے ساتھ بات کرے تو یہ مرتبہ بنوت کا ہے۔ کتے ہیں کہ روح قدیم ہے اور اروزح ینچے بھیجی گئی ہیں۔ روح نے اگر ایے آپ کو اور خدا کو بھیاما تو عالم علوی میں جاتا ہے اور سہ بھیانا عالم فاك ميں رہتا ہے وہ الكے ايك كال مرد سے نامر كار كے صنا کہ اجب نفس ناطقہ زبان سے مفارقت کرتا ہے عالم علوی میں عاكر أسمان سے بھی گذر جاتا ہے اور حب اویر جاتا ہے تو ایک باڑ پر بیٹی ہے جسکے اوپر خدا بیٹھ ہوا ہے اگر روح نیکوکار ہو خدا بت اجتی صورت سے اسپر ظاہر ہوتا ہے جنائیہ اُسکے وکیفے سے الیسی عدہ لذت ہاتا ہے کہ زبان سے بیان منیں ہوسکتی اسکے سابوہ میں ہمیشہ خوش اور کا میاب رہتا ہے۔ اگر بدکار ہے تو خدایتعالے اسے آپ کو مبت عربی اور ہولناک شکل میں ظاہر کرتا ہے روح اسکی ہمیت سے اپنے آپ کو اسان سے پنیچ گراما اور طاک میں لمجاما ہے + ان میں سے ایک آدمی چرن سینہ نام منایت مرتامن مقا جنگی کرامتوں میں سے آیک یہ ہے کہ ایک پتھر پر کووا اور بانوک کا نقش سپتر مذکور ہر رہ اب توگ اسکی زیارت کرتے ہیں۔ کتے ہیں کہ حب وہ کامل عمر طبعی کو ہٹی بولوں کو جبح کرکے ایکے حصور میں اُستے اپنی کتابیں اور اپنا اساب ایک شخص کے سپرد کیا اور کھا كم من قرر الأنكاء بعد بدن جوط عائد كم أسكا حبم صب وسور مد من میں کیٹھایا گیا۔ بس اسکی عورت کے اس لاکا بیدا موا۔ ایک سال کے اندر اُن گھامپوں کو صلایا اور اپنا اساب مفوصتہ واپس کیا اور کھیر بنیں بولا۔ میسر نے بالغ ہوکر درونشی کا راستہ بکڑا۔ کہتے ہیں کہ یہ

کائل لوگ نا فقیوں کی مکمیل کے واسطے ویکا میں اسلے ہیں۔ اسکے بتی نے بھی ہوئے ہیں کر جگر جیتریان کیتے ہیں ادر سبت تنظیم کرنے میں۔ انگا آئین یہ ہے کہ جلک وو فرند ہوں ایک خلا کے داکستے میں فقیر بناوے جائنے اگر باوشاہ کے بھی دو رشکے ہیں تو ایک کو عزور نقیر بادیگا- افکا عقیدہ یہ ہے کہ عارت دو طع بر بناہے ہیں سے دنیادی اور اخروی بس جو نوکا درولین بنا ہے وہ سخرت کی عارف میں رہا ہے اور جو روالا اہل تعلق مرہ ناہوہ دنیا کا روز گار کرمے کالت بیری والدین کی ضرمت بجالاً سے - والدین بعد مفارقت بدن کے درویش فرزند سے سرو بات ہیں - حبب اس متم کے بہت توجوان نقیر جمع آتے ہیں تو بادثناہ با بہدار کا لڑکا افسر ہوکر آنکو بارسیانک کی طرف ج ایک مٹبا معبد ان کا ب ردانہ کڑا ہے جب دارت سے والی آتے ہیں لام سے ماجی كهلائے " ہيں۔ لائى لوگ سيوان اور عورت كے "ارك سوكر وشوى كام منیں کرتے اور بی وحداری ریکر آدی کی کھویری میں کھاسے بیتے ہیں اور آدمیوں کی انگلیوں کی ٹریاں ڈورے میں برو کر نشیج بناتے اور ا بھ میں رکھتے ہیں پھر آومی کے ساعد کی ٹاری الحقہ میں رکھکہ کھتے ہیں کہ ہم مردے ہیں بیس مردوں کو اساب حیات سے کیا کام سک خود رفتہ ایم و کنج مزارے گرفتہ ایم "ابار دوسش کس نشور استحوال ما

یه لوگ سحر و شعبده و افسون اور نیر نخابت اور طب وجراحی میس بے نظی ہوتے ہیں۔ اگر بادشاہ شاہرادی کے بیٹ سے منا ہو اسکو ارعون کتے اور بادشاہی کے لایق منیں حاشے اور اس میں سے اہل تعلق لوگ حیوانات کے اربے اور کھانے سے اور غیر نرسب کے ساتھ کیا سے سے پرہیز مئیں کرنے اور فورس میں ہر ایک تشخص سے مشارکت سے پرہنر منیں کرنے اور ورس میں ہر ریب کر کی مترجم شخص کے کرلیے ہیں۔ نام گار نے ایک مترجم شخص کے کرلیے ہیں۔ نام گار کا مترجم مترجم ربیہ سے گفتگو کی۔ مگر جب کوئی دفیق مطلب آجانا زميه نني كركة عاب مطرع

م ربان مبت را زبان و مرست

## تعلیم عامید و در کیان کی

اسیں ور نظریں ہیں۔ نظر آول میں رہ بیان ہے جو محرسعید سرآمد سے عنا۔ نظر ورقم میں ترعمبہ صحیفہ آدم ج سرصحیفہ توریت کا ہیم\*

مظر اول

میم مطبع فرقائم ہم کشیش و رہائم ربی میووائم کا فنسرم مسلمائم ربی وان کو کھتے ہیں اور رمانیاں اسکی حمیع ہے۔ بنی اسرائیل میں

عورتوں کا ستر صروری منیں۔ سرمہ سے مسئا کیا کہ اشدیا و پینمبر آخر عمرسیں برسته ربها مقار سرد اشعارسی که کرتا که این این اسک این-رباعی سرد که زوام عشق مشش کردند- خواندند سرافرازش و سیشش کردند میخاست مدا رکسی و منهاری- ستش کردند د بت برستش کردند ور مرح رسول عربی- ریاعی اے رزیخ تو شافته فاطر تلسیخ - باطن مهمه خون دل و ظاہر کل سیخ زان دیر سرآ مری زیرسف که براغ - اول مل زرد آمد و آخر ممل تمرخ رباعی آن ذات بردن زگنبر ارزق نیت - ذاتے ست مقید کر بجر مطلق نیب حق باطل نيرسبت باطل حق نسيت - أن دات بجر معدر برستن نسيت ایس مبکه گران بود نه جنید زما - وان مبکه شبک بود برافلاک رسید سرد كاعندليد بست برواك زر ندارو بارس كل ست وكل را كيشت زر عرور شیج محدَّقاں بیشواے سلطان عبداللہ قطب شاہ کی من میں کہا ہے۔ قطعہ اے انکہ مدار عوش را وائرہ عظیمہ - کروہ مخدمت توصد مجوسیمر لوکری النسف الها راواركن شامرس غربي را - كرب جناب قعلب جو الضعاليم الرجوري شیخ محد خال سرند کی صحبت کا راعث موار آگی دن سرند کے نامد کارکے روبره حران کو جو شیخ کی ستامیش کر راع میں کی کہ شیخ علیہ فوت ہوجا ویکا اور امیر مخاسعید میر محلهٔ ترقی باب شوگا- اسی سال میں شیخ ارا دہ مجم حیدآناد سے روانہ ہوا اور بال ایکرر انسٹھ ہجری بندر نیا میں حاکر مرکبا با مظ روعتم فلرمس فلوت درونالس منت از ما مسترسيه كون ومكال معترب وروايا است البيل اسخا باوب بابش كرسلطان ومكسد

مه در ندگی حمارت دردنشان سست

سرمہ سے من کی کہ بعود کے نزویک بزرگ آومی کیا ہے ج - شکل انشان محبهم ہوتا ہے اور تمجی تمجی شعاع شفرق کی طرح پراگندہ بھی ہوماتا ہے اور کہا کہ کہ توریت و زور میں فرکور ہے کہ روح عبم تطیعت ہے ادر بیکر الث فی اسکا منظر ہے اور تواب و عذاب آخریت اسی جمان میں موجود سے الکیو بلیل سال زندہ ریکر بھی مرجا دیکا و عام حیات مسکی ریک روز سے۔ اور جب مرکیا تو رات جو گئی اور است بن کے اجزا جاد و نبات وحوالات میں عطے گئے وجیب الکیدو بیس سال اور گذرے رات پوری ہوگئ صبح منودار ہونی اٹس کی عمر کی خاک کے ذرات بالفرصن ایگر ایک مشرق اور دوسرا معزب میں جی ہو سب جیع ہوکہ بھر زندہ موجا اور یہ چکر جہیشہ حاری رہیگا جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ٹواپ وعذاب اسی جان میں ہے۔ کتے ہیں کہ جانے ہے بیر اشان کے باطن میں ہے حتی کہ بانی اور خاک مجسی۔ یہود ٹوگ عیسیٰ کی نبوت کے تایل نہیں مبکہ وہ اسکو جھوٹا سمجھتے ہیں جو کھتے عبیائی عبینی کی نبوت ہر توریت میں سے دلیل لائے ہیں قبول بنیں کرنے کہتے ہیں کہ رشعیا سے مے چیزی ایت حق میں کی ہیں۔ ہود یہ بھی کھتے ہیں کہ ابراہیم سیغبر نه نمقا لیکن ولی نقا اور دے ولایت سمو منبوت سے وفضل جانتاتا ہیں - کہتے ہیں کہ توریع میں فرکور نمیں کہ زعون سے خدال کا ووی کیا۔ روایت ہے کہ طالم تھا اور بنی اسرائیل کو قوکھ دیتا تھا ہی وہسطہ موسیٰ کو فذا نے بعیما تاکم اسکو سبھاے جب ایسنے نہ مانا بلاک ہوا۔ یہ بھی توریت میں نمیں لکھ کر دون رسالت میں موسیٰ کا شراکب محف ملکہ اسکا فلیفہ تھا۔ یہ اس بات کے قابل ہیں کہ درود سے دوریا کو ہار کے واسطے بھیجا کیونکہ اسکی عورت کو جا ہتا کھا بیں اسکی عورت کو ایا حبی سے سلیان بیدا ہوا۔ کہتے ہیں کہ سینی بٹی نہ تھا جبیاکہ تضاری کتے ہیں۔ داوو نے لکی کہ میرے علقوں دور بالوں کو بڑے اور میری ہریاں تفارکیں یہ سب اجرا ہوقت مرک عیسی کے سربر آیا۔ میکن میدو کا خیال ہے کہ یہ بات داور ہے فاص مین حق میں کی متی سناری نوگ عیسی کی شان میں جو کچھ بیان کرستے ہیں بیود وسکی دیگر تقریح کررہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ توریت میں مذکور سے کہ جب بنی اسرائیگر میرے کام کرینے لاجم صفرت محر آدیگا۔ سرمہ کتا ہے کہ اگرجہ پینمبر کا نام توریت میں ہے آرجہ پینمبر کا نام توریت میں ہے آسکے سفے یہ بودئے کہ بن امرائیل کتا ہے کہ ایکے دین بود میں منت عاد اس باب میں مبالفہ بہت ہے وہ کہتا ہے کہ دین بود میں انکے سوا اور کوئی نمیں آسکتا اور فقنہ لیفنے سنت کرنا انکے بینمبروں کی شریعت صرف آئی ہی واسط ہے ناکہ دوسروں کے واصط- کتے ہیں کہ بینمبر زندہ اور حامز ہونا جاہیے۔ ایکے چند نے ایک حصہ توریت کا میں کہ بینمبر زندہ اور حامز ہونا جاہیے۔ ایکے چند نے ایک حصہ توریت کا فارسی میں ترجمیہ کیا تھا نامر گار نے سرمہ کے سابھ آئسکا مقابلہ کرکے داخل فارسی میں ترجمیہ کیا تھا نامر گار سے سرمہ کے سابھ آئسکا مقابلہ کرکے داخل کا رہی کا دو سے ہے:۔

ووسرى نظر محمد أوم كالمحمد الموسي

فلاصد ترهید - آفریش کی ابتدا سی ضراف نیا رئین اور آسان بناے زمین خراب اور خالی اور اندهیرے مابی بر متی اور خداک ہوا بانی کی سطح ہر حلتی تھتی۔ خوا نے سمہ روشنائی ہو۔ ہوگئی اور خدانے روشنائی کو دیکھا سمہ خوب ہے اسمیں اور تاریکی میں فرق رکھا۔ خدا نے روشنائی کا عام ون اور "اریکی کی رات رکھا۔ یہ شام وصبح ایکدن تھا۔ خدا سے فرایا کہ رافیعہ درسان بانی کے ہونا جاہئے جو نتیج اور اوپر کے بانی کو گھرا مجدا کرے اور البا ہی مولیا۔ خدات رافیعہ کا عام اسان رکھا یہ دوسرے دن کی صبح و شام تھی۔ خلا نے کہا کہ سب بابی اسمان کے پنیجے ایک جگہ حمج ہو "اکہ خلکی تخالی طاوے رور انسا ہی ہوگیا خدانے خلکی کا نام زمین اور بان کا نام وریا رکھا اور وکھیا کہ وب ہے۔ بھر خدا ہے کہا کہ زمین سیرہ اور بیج دار گھاسوں ادر میوہ دار درختوں کے ساتھ جنکا بیج اپنے میں ہو سرسبر مہوحا وے اور ایسا ہی سوگیا تینے زمین میں سنری مذکورہ ظاہر ہوگئی۔ طلا کے وکیماکہ عوب ہے یہ شیسرے دن کی شام وصبح بھی۔طانے که آسمان پر واسط علنحدہ علنحدہ کرنے دن اور رات کے روشنائیاں بیدا مول سی نشان عیدون اور ونول اور برسول اور واسطے روشن کرسے رمین کے دور اسمان کے سوا۔ خلا سے سب سے بڑی روضتی کو دن کی سلطنت ہے اور حجولی کو جو شاروں سے مراد ہے ریاست رات پرمعین

ایا۔ یہ شام وصبح جے دن کی ہوئی۔ ضرا سے کہا کہ جاہور بیدا كرس اور وه زمين و أسان به أربي عبر خدا ع بيدا ك برك اور مرجان - اور سر زنده جنبده کو اسیخ بنع میں مضوصت رغان صاحب مال کو اور و کھیا کہ خوب ہے۔ خدا سے متلو وعا وی بهت بهوجاوس یانی دریاؤں کو میر کرے دور رسین میں مرغ بہت ر بیا نیخم دن کی صبح و شاخم تھی۔ خدا سے کہا کہ زمین الواع نفس زنده آدر البهائيم أور دابته الأركن أور حيوانات زميني كو تخاسك ادر الیاسی ہوا۔ خلائے سب حیوانات مرکورہ کو بہ نوع مود ومکیا کہ خیب ہے۔ اسپر ضا سے کہا کہ آدم کو اپنی صورت پر بناوں جو ورمانی میملیون اور مرفان آسمانی - اور بهایم سر- اور تمام طافرون پر ج زین ہے جنیس کریے ہیں غالب اور سلط ہو۔ مجر طرا سے مرو ما دہ کو پیدا کیا اور مالکو پیدا کرسکے خدا سے عما دی کہ یہ بہت ہول اور زمین کو عید کرس اور اسین قبین میں لائیں - دریائی مجلیوں اور اسمانی مرغوں آور زمین بر رسمت والے حابوروں بر غالب ا بہوں۔ غدا سے کہا کہ دیکھو میٹے شمکو تمام بہجدار گھاس ج تمام زمین کی سطم میں ہیں دیے تھیر مینے میوہ دار اور بیجدار درخت اور کھیل تھا کھانے کے واسطے بنائے اور تام جوانات زمینی اور مرفان اسمانی کے واسطے سبر گھاس کو پیند کیا۔ ضائے ویکھا کہ جو کچھ کیا گیا ہے اچا ہے یہ شام و صبح سششم روز کی می - انسمان آورزین اور جو کھ اُن میں کے ضابقال سے آبیدا کے ساقیں ون آرامیا۔ روز بنفتر کو غزیز و مقدس کیا کیونکه آئس میں سب بیدائش کے کام سے فراعنت ماکر آزام بایا۔ یہ آسمان اور زمین کی بیدائی ہے۔ ب بنس اور گماس جو بوسے اور بوسط شکفت اور آر است این میکن آقم انکی خدمت میواسط نسین تھا باول آکر زبین کو وُعاني ليت عقد فذا نے فاک سے حبی آدم کو بيدا کيے س یعنے نشیم حیات ائس میں میونکی۔ آدم زندہ ہوا۔ خدا نے ایک باغ میں جو حدیمی ہے سب عدہ درخت اور حیات کا درخت اور نک وہ علنے کا شجر اس میں بیدائی دان ایک بنر اس باغ کی سیالی

ك واسط ب جي آك جاك جار بنري بوطان بين- يدك ام بينون ہے جو زمین خوال کو جات ہے جہاں بلور اور سنگ یشب سوجود ہیں۔دورری ہر کا نام جیوں ہے۔ تیسری کا نام حیدیفل ہے جو طایفہ آتشورا کے آگے چلتی ہے۔ چومتی ہنر ورات ہے۔ ضرا نے آدم کو واسطے خدمت اور حفات باع عدن کے جیورا۔ اور فرایا کہ باغ کے سب درختوں کا کھل کھا سے لیکن نیک و ہر کی بہجان کے ورخت کا تھل کھانے سے برہیز کرے -جو درخت می مو انسکا صل نه کھاہے۔ کیونکہ انسکے کھائے سے مرحالیگا۔ عمر خدا نے کہا کہ آوم کا اکیلا رہا احقا نئیں اسکے واسطے مردگارہاوں۔ اسكے سامنے فدا لئے سب حيوان صحوالي اور مرغ أتماني فاك سے پیدا کے اور اس غرض سے اتوم کے سائے کئے کہ دیکھوں انکوکس نام سے مجانا ہے اور اس خون کام سے وہ جُلائیگا اُس جابور کا دہی نام موگا۔ آدم نے سب بہایم اور اسانی مرغ اور زمینی حیوانات کے نام رفع اور زمینی حیوانات کے نام کارے لیکن اپنے سامنے اپنا مددگار نہ بایا۔ خدا نے ایک لبنگ بر آدم سمو مبلایا اور اسکے بہلو کی ہٹایاں لیں اور اُسکی عبکہ کوشت مجمر ك ورست كيا- طدا من الله يون سه جو آدم سے لى تحبيل عورت بنائی اور اُس عورت کو آدم کے پاس لایا۔ آوم سے کہا یہ استخوان میری استخوان میں سے ہے۔ ای واستطے آومی ماں باب کو جھوٹ سر اپنی عورت کے ساتھ رہتا ہے او وونوں وایک من موصلت ہیں۔ آوم اور اسکی عورت اگر جی محالت برمینہ ہونے کے محق الا شرمندہ نہ ہوتے تھے۔ سب حیوانوں ہیں سے سانپ کو عیار بایار سان بے عورت کو کما کہ کیا خدا ہے محصیں کما ہے اس باع میں سے کسی ورخت کا کھل منٹ کھاؤ۔ عورت سے کہا کہ ہم اس باغ میں سے تمام درختوں کے کھیل کھاتے ہیں لیکن ایک ورخت کی بابت ہمکو خدا ہے منع کیا ہوا ہے۔ فرمایا ہے کہ اسکے کھاتے سے تم مرطادگے۔ سانپ سے عورت سے کی کہ مرقا کوئی تنیں الا جذا مانا ہے کہ بوقت کھانے اس تعبل کے متھاری انکھیں کھل مائینگی اور خداکی طرح نیک وید کے دان ہومادئے۔ جب عورت سے ویکھا كه ده درخت ديكھنے اور كھائے ميں احبا ب ادر عقل پيدا كولاك

واسطے خوش ہے تو اسکا میوہ لیکر کھایا اور خاوند کو بھی کھلایا دونوں کی أنكھيں كھل گئيں اور معلوم كيا كہ ہم برہنہ ہيں۔ انجير كے بيتوں كوسى كر أنحول سے شبد بنایا۔ جب ضدا اس باع میں جلا جاتا تھا تو الخول ہے اُسکی آواز مین- آوم اور اُسکی عورت اُس ون اُس باغ کے ورخوں میں جوب گئے۔ خدا نے آوم سے میں حجیب گئے۔ خدا نے آوم کو مبلایا اور کہا کہ تو کہاں ہے۔ آوم سے کہا کہ بین تیری آواز باغ میں شنی اور طور کر حجیب گیا ہوں کیونکہ ونگا ہوں۔ فدا نے کہ کس نے تیجے معلوم کرایا کہ تو نگا ہے شاید تونے اس ورخت کا تھا۔ آدم درخت کا کھالے ہے فاید تونے اس میں درخت کا کھا۔ آدم درخت کا کھالے ہے جو تونے مجھے دی تھی اس درخت کا میوہ مجھے ویا اور مینے کھا لیا۔ خدا سے عورت کو کہا کہ توسے نیکا کیا۔ اس سے ن كرساني ك في فريب ديا اور ين كايار خدا في سانب كوك كر توسى اليها كام كما اسواسط مجمير لفث الورسب حيوانات من س تو سینہ کے بل چلیکا اور مٹی کھائیگا ساری عمر- اس عورت میں اور کتی سی اور اسکی اولاد اور تیری سنل میں سے وشمی رکھدی وہ محے ارکے و انکے باؤں کو کاٹلے۔ عدرت کو ک مجھے زہ کا درد بہت دو ملكا اور أو الكله سب بيسر جيد كل اور فاوندكى اشتاق را كريكي اوروه بھیر فالب ہوگا۔ آدم کو کہا کہ توسے جو اپنی عورت کی بات مشنی اور اش ورفت کا میوه کھایا حبکی مابت کھے منع کمیا تھا۔ تیرے سبب زمین لعنت سب الو عمر عمر موك ياليكا- اور تيرب راست ميس فاك وفافاك مودار ہوسکے تو جنگل کی مگھاس کو عرق بیٹان کے ساتھ کھائیگا۔ فاک س سے روق کھایا ترکیا تیونکہ تو فاکی ہے اور فاک کی طرف مجرلگا۔ آدم سے اپنی عورت کا نام حوّا بگارا۔ جو سب زندوں کی ماں ہے۔ خدا ے اقع اور اسکی عورت کمے نے حیرے کے بیراس بناے اور مانکو بناے کی ک ک دیکی آوم نیک ویڈ کے طبعے کے واسط ہارسے باہ ہوگی ساوا آب ورخت حیات سے بھی کھاوے اور سے زندہ رہے۔ بھر فدا نے آدم کو واسطے فدمت زمین کے باغ عدن سے باہر بھیجا۔ عبرآدم حِدًا سے ملا اور قابل بیدا ہوا کہا آدم نے کہ مینے وہ خداسے بایا۔ تھر عبيل بيدا موا عبيل كوسيند كا شان اور فابيل زمين كا خدمتكار عقا- بعد

چند ایام کے قابل زمین کا میوہ اور طبل امک بجری کا بہلا بیدا سوا برا ضا کے پیشکش کے واسط لایا۔ ضراع عابیل اور اسکے بیٹکش کی طرف تو توجه کی مگر قابل اور استے بیشکش کی طابب سوج نه موا قابل اس ات سے دلکیر ہوا اور جرہ کا رنگ بدل گیا۔ خدا ہے قابیل کو کها کہ تو كيون ولكير موا أور تيرك ممنة كا رئك كيون والله اكر تو اس امر كوبرواشت ار کیا تہ تیرے لئے بھری ہوگی وہ تیری شتاق ہے۔ اور تو اسیر غالب ہوتا ہے۔ قابیل نے اپنے مھائی نابیل کو جسوقت وے صحرا میں مفت مارڈالا۔ وزایے قابل کو کہ کہ تیز مجائی دبیل کہاں ہے کہ میں نہیں طائل مگر عیان کا تھیاں ہو۔ طرا نے کی کہ تیرے میانی کے خان کی آواز مرب الله رونی میں یہ تونے کیا کیا۔ اب اس زمین بر تعنت ہو شیئے اسپین منٹ کو تیرے میائی کے خون پر کھوں۔ تو جیب زمین کی حذمت کردیکا وه تیرے واسطے نه برلاویکی ادر تو زمین میں مرکروال رسکا قابل مے فدا کو کہا کہ میرا گناہ عجاری ہے اور میں اسے تنیں اٹھاسکتا اب جو آتھ سے مردود کیا اسواسط میں تح زمین کی سطے پر سے اور تیرے ساستے سے بوشیدہ ہوتا ہوں میں ہمیشہ سرگرداں رسولگا ج مجھے مالگا قُلْ كُرِيكًا - مَدَا فِي أَصْكُو كُمَا جِوكُونَ عَجِيمَ مَارِيكًا سات نَشِت كُمُ عَفْرِبَ میں رہیگا۔ عیر مندا سے قابیل کے داسطے ایک نشان کیا تاکہ جو کوئی اسکو بادے ماری نہ حاسی - تابیل منداکی بیشگاہ سے تخل اور آوارگی میں عدن کے کاکے بیٹھا اپنی عورت سے ملا اور جنوح بیدا ہوا یہ شخص عورتنس كيس ومك عاذا- ودسرى سيلام عاذا سے بادال بيدا ہوا جو خيمه منشینوں رور گئر بانوں کا باب محقا۔ اسکا محمالی مودال چنگ و جغان واردلکا ماب تھا۔ سیلا سے بودل قارین بیدا ہوا جو مسکران اور آہنگران کا اُسآد سے اور اوول فا این کی بہن تھی اس سے بیدا ہوئی۔ عبر آوم این عورت ست لما اور الك الحكا بيرا أوا أسكانام شيث ركها جو نفوا سك المهمكو ا بیل کے عوص پیدا کیا جبکو قابل سے مارڈالا تھا شیٹ کے لکر بہرپیا بيدا ميوا حبيكا نام انوش كيًا را - أسوقت سے خدا كا نام بول سروع

ہوا۔ حیدن خدا ہے آوم کو اپنی شکل پر سیدا کیا اور سرو مادہ سیدا کرکے ائن کو دعا دی تو آدم کے ام ایک نام انکی بیدایش کے دن میکارے آدم سے ایک سوتیس سال کی عمر میں اُسکی شکل پرشیٹ پیدا ہوا اور آدم ا اس سے رطے اور ایک بعد آٹھ برس جیا اور اس سے رطے اوکیاں بیدا ہوئی ام عمر ادّم کی نوسو تنیس سال کی ہولی تعدہ مرکئیا۔ جب شیٹ ایک سوہ برک كا ہوا الوش أسط كھر بيدا ہوا تولد الوش كے پيچے شيث آكل سوسات سال جیتا رہ اور رطکے روکیاں بیدا کیں۔ شیٹ نوسونارہ برس کی عمر میں مر گیا۔ جب الوس لزد سالہ ہوا ایس سے تحنتان بیدا ہوا اور الوش میسکے جسم کے بعد آتھ سو 10 برس جیتا رہا ایس سے بہت اولاد پیدا ہوئی آخر نوُ سوا پانج برس کی عمر میں مرگیا۔ حبب تنتبان ہفتا د سالہ ہوا امسکے گھر مہلائیل بيدا ہوا اور اسك تولد كے بعد قنتان آمطسو طاليس برس جا اور اس سے مبت رطی رکیاں متولد ہوئیں۔ مہلائیل 40 سال کا تھا جب بارد بیدا ہوا اور بارو کے تولدیے بعد آتھ سو تیس برس زندگ کی۔ بہت رشکے لڑکیاں بیا ہوئیں آخر نوسو نود و پنج سال کی عمر میں مرکبا۔ بارد حبب ایک باسطہ رس كا ہوا أك كر حنوح متولد ہوا بارد السك تولد كے بيجے آتا سو برس مينا رع بہت رطکے روکیاں بیدا ہوئیں۔ باروکی تام عمر او سو باسٹھ سال کی بھی آخر مرکیار جب جنوح بینسطه سال کا ہوا اور اسکے فرزند منو سالح نے فہور بایا سنوسالح کے تولد کے بعد تین سو جار برس جیا اور رہے روکتیاں بیدا بوے - جنوح تین سو بینسط برس کی عمر میں مرا منوسالح کی ساسی سال کی عمر میں لامح فرزند ببیدا ہوا اور منوسالح اُسکے تولد کے بعد سات سو بہتر برس جیا اور آس سے بہت اولاد بیدا ہدئ- منوسالح آمھ سو انسط سال کی عمر میں ہوا۔ جب لامح ایک سوبیاسی برس کا ہوا آسکے گھر لاکا بیا ہوا جسکا نام نوخ رکھا کیونکہ آسنے یہ سمجھا کہ یہ بہکو ہارے کا مول میں سلی دیگا اور ہمکو اس زمین میں مرد دیکا جو خدا سے ہارے واسطے لمعون مطرائ ہوئی ہے۔ بنے کے تولد کے بعد لامح بانجبو رس جیتا رہ ۔ اور محصر سوبیاسی برس کی عمر میں مرا۔ فوج حب پانجیو برس کا ہوا سام اور عام اور بافث بیدا موے اور زمین بر آدم کی بہتایت. سروع ہوئی اور الوکیاں بیدا ہوئیں اور خدا کے رطکے آدم کی دختران کی طرف بھاگے اور جو ہفیں

بیند آئیں کیٹر کر اپنی عربیں بنائیں ۔ خدا ہے کہا کہ میری روح آدم میں ہیشہ نہیں ہیشہ نرہی کیونکہ وہ گوشت ہے اور آسکی عمر الکیبو بیس سال کی ہوگی۔ آن ایام میں اور آسکے بیچے سیان خدا آدم کی رکھیوں پر آئوینگے اور وہ خدا کے لڑکے اپنے واسط میدا کرینگے ۔ ہی اور آنکی اولاد پہلوان ہوگی خدا آدم کو زمین پر پیدا کریئے نمگین ہوا اور دلمیں جانا کہد وہ آدمی اور آسکی اولاد نیز تمام جرند پرند کو نابود کروں کیونکہ یں آئرد بال ایک نظر میں آئرد بال ایک بیدائی پیدائی پیدائی بیدائی بیدائی بیدائی بیدائی بیدائی بیدائی بیدائی بین سے تمام صحیفہ آدم کا ج توریت میں سے اور سے نبطور خلاصہ بیاں نکھدیا ہے ۔

## Jules Silver Single

اس میں میں نظر ہیں۔ بیٹی نظر مصنت میسی کے ذکر میں دوسری نضاری کے عقیدوں میں۔ میسٹری ترساکے اعمال میں۔ ترساوں سے جند فاضل و کیے گئے۔ ایک بادری فرنسائی حبکو برسگال اور گودہ کے لوگ ج ہند اور بندر سورت میں ہیں گرامی حاضے ہیں۔ اسکو نامدگار سے ایکنرار ساون ہجری میں بندر سورت میں بایا یہ

کے ہیں کہ صرت سیج کی ولادت تین ہزار ایک سو ناون سال طفق عالم سے بیجے۔ اور دو ہزار نوسو شادن سال طوفان نوح سے۔ اور دو ہزار نوسو شادن سال طوفان نوح سے۔ اور ایکہزار پانو دس سال طورسی افرار بین اسرائیل سے۔ اور بید بیٹھے ہفتہ دانیال ہینے سے اور بیلیس سال اور بیلیس سال اور بیلیس سال بیجے اور بیلیس سال بیجے اور بیلیس سال سیجے اور بیلیس سال سیجے اور بیلیس سال سیجے اور بیلیس سال سیجے اور بیلیس سال سیخے عادرگروں کے آسے کہ کو جوب عیسیٰ آبا ہیں کا ہوں کے بین کر ہم تھیکو فلا زندہ کی سوگنہ دیگر ہو جھتے ہیں کہ تو خدا مبارک تبارک کا بیٹا ہے۔ حصن الشوع سے جواب دیا دیکھو گے آدمی نادہ کو خدا کے دائیں باتھ بیٹھا ہوا کہ آسمان کے بادلوں کہ تم میں شیخے آتا ہے۔ انھوں کہ تو خدا آسمان کے بادلوں میں شیخے نئیں آتا۔ عیسیٰ کی تولد سے اٹھیا پیٹمبر میں شیخ دی انسیاس کے بادلوں میں شیخ نئیس آتا۔ عیسیٰ کی تولد سے اٹھیا پیٹمبر میں شیخ کی دور اس شیخ نئیس میں خدا کی دور آب شیخ کی دور آب کی دور آب شیخ کی دور آب کی دور گی دور آب کی دور آب کی دور گی دور گی

ہے۔ عیسی کو پکولیا اور اسکے شنہ پر کھوکا اور بیٹا۔ اشعیا سے ا سے پہلے ہی خروی می - بٹنے کے وقت عیسیٰ سے یہ کما تھا-سپرد بینے اپنا برن بیٹینے والوں کو اور رفسارہ م کھاڑتے والوں کو اور مہیں بھیرا مینے اپنا مینہ اس بات سے کہ فاحش کمیں اور تھوک ڈالیں۔جب افلانش حاکم سے بیودوں کے واسطے حصرت عیسیٰ کو زد و کوب کیا جنامخیہ اسكا تمام بدن مجروح موكيا تھا- اشعيا سے اس حال سے خبردی كه وہ ہماری بدیوں کی بابت سایا گیا اور سمنے بر سبب ایسے کا موں کے اسکو سازردہ کیا۔ حب فیلائش نے دیکھا کہ میودی عبینی کے مارے اور سولی وسیے بر مستعد ہیں تو کہا کہ مجہ سے اس خون میں سرکت بہنیں ہوسکتی میوروں سے جواب دیا کہ اسکا خون ہماری ادر ہمارے فرزندوں کی اردن یر سے۔ اسیوا سط میودی جہاں میں خوار و زار و زیر دست میں - حب ملیکی سو کندھے بر سولی انظواکر قبل کے واسطے لیے جاتے تھے ایک عورت بے عیسی کے خان آلودہ سنہ کو رہنے دامن سے باک کیا۔ تین صورتیں درست بایش ادر گھر میں نے گئے۔ ان صورتوں میں سے ایک اسائیہ کے شہر شاہین میں جو بڑگال کی ریاست میں سے اب بھی موجود سهد اور سال میں دو مرتبہ و کھلات ہیں۔ دوسری سشر سلان میں موجود ہے جو ملک ایتالہ میں ہے۔ اور تیسری شہر روم میں موجود ہجہ

ووسرى نظر عيسائيون كح عقايد من يام الاب

کیتے ہیں کہ عیسوی کو جا ہے کہ حصرت عیسیٰ کو دل میں رکھکر زبان سے بھی اقرار کرے لیکن کہی انکار نہ کرسے اگر جہ سر بھی اس کام میں چلا جا دے نیلس عیسیٰ کو کہتے ہیں۔ عیسائیوں کی علامت صلیب مقدس ہے۔ کہتے ہیں کہ عقامی ایمان کے اجزا جودہ ہیں اُن میں سے مقدس ہے۔ کہتے ہیں کہ عقامی ایمان کی اورسیت سے محضوص ہیں۔ اور سات حفرت سات دیوس لینے فدا تنا کی الوسیت سے محضوص ہیں۔ اور سات حفرت عیسیٰ کی الوسیت سے محضوص ہیں۔ ور سات حفرت عیسیٰ کی الوسیت سے محضوص ہیں۔ ور سات حفرت عیسیٰ کی الوسیت سے محضوص ہیں۔ ویل اقرار کرن کے خدا تنا درمطلق سے۔ دوم مان کہ باک ہیں۔ سوم ریمان لانا کہ بابک ہیں۔ سوم ریمان لانا کہ بابک ہیں۔ سوم ریمان لانا کہ بابک ہیں۔ سوم ریمان لانا کہ لیسر سے۔ جہازم

ایان ان کر روح باک ہے۔ پنجم ایان ان کہ فائق ہے۔ سنششر ایان لانا كر مسشت تخيش والا به- شيفتم ايان لانا كر سلامتي رسيه والا اسبه ردیس حق تقالی کا نام سے وہ سالت جو مردمی عیسیٰ کے محصوص ہیں یہ ہیں۔ اول ایان لان کر وہی خدا کا بیٹا روح القدس کی قدرت سے مرم ے بیط سے بیدا ہوا۔ وتوم ایان لانا کہ وہ بیدا ہوا مرم باکیزہ ست اور افسکا کنوارین زایل نه ہوا۔ سوم ایمان لان که مهارے واسطے مصابی میوا سینے سولی بر چرفھا اور مرا اور مرفون ہوا۔ جہاڑم ایمان لانا که زین بر اتربیکا اور اولیاے اولین کو جو وفال اسکے آئے کے منظر ہوسٹکے لاور گیا۔ بہتے ایمان لانا کہ تمیسرے ون زندہ مہوکر اٹھا۔ سنت ایمان لانا کہ اتسان کی طاق کے دہنے فادر مطلق کے دہنے فاتھ بیٹھا ہوا کہ انسان کی طاکر اسپے باب سینے قادر مطلق کے دہنے فاتھ بیٹھا ہوا تنفتم ایان لانا که دنیا کے اخیر میں واسطے حکومت زندوں ادر مردوں کے اور براے تمینر نیک و بدکروار وی میں آولگا۔ خدا کو پدر اسواسطے کتے ہیں کہ بنہ کر مہربان ہے جیسے کر باب بیٹے بر-بسائی کے کتے ہیں کہ خقیقت میں ایک دات ہے جائے وہ بدر اور بیسر اور روح القدس کا وجود ہے اگرے وصرت دات مبارک سے کئی لیکن یہ فاصر فداکا ہے معلوق میں یہ صفت اپائ بنیں مابی - عیسی طدا کا حقیقی بیٹا اور باقی معازی بیٹے ہیں- عیسیٰ اس عشیت سے کہ خدا آسمان میں سے خدا سے پیدا ہوا مذک مادرسے-ایس ہی زمین میں بسب آدمی ہوتے کے ما رکھنا ہے شکر ماپ عیسی سبی نہ مرتا لیکن بنی آدم سے جو وہ تناست معبت رکھتا تھا۔ اس کے رسبی تناس قوم کے واسطے قربان کیا تاکہ ہی لوگ گئا ہوں سے حیوٹس کیتے ہیں کہ زمین کے نیچ جار مکان ہیں ایک سب سے نیچ دونے ہے جس میں شیطانوں اور گند گاروں سمو عذاب دیا جاتا ہیں۔ اس سے اونیا ایک مکان ہے جبکو پرکتررہ سینے نیک آدمیوں کے ماک ہونے کی جگہ كيت بي وال نكرد موجات إي ادر كنا بول سے جو الخول عنك باک ہوکر ہشت میں جائے ہیں۔ اسکے اور امک مکان ہے جبکو لینو بولنے ہیں وہاں نابالغ طفل رہتے ہیں جاں سواے محروی دیدار ضا کے کیے عذاب منیں - اس سے رفیع تر ایک جگہ ہے جو کوش

ابراہم سے مقام اراہم کہلاتا ہے وہ ارواح انبیا اور اولیا کا مقام ہے یہ معذب نہیں ہوئے اور عیسیٰ کا انتظار کھیجے ہیں۔ حب عیسیٰ کے بین جوڑا اور مذون ہوا تو مقام جہارم میں قررا اور باک روحوں کو قبر سے آٹھا کہ اپنے ماسے ہے گیا۔ تین مقام کی روحوں کو وعاں ہی جہوڑا۔ جب عیسیٰ مارے حابے نے بعد زندہ ہوا تو جالیں روز اپنے خاکر دول کے باس رہ جب سب کے روبرو اسمان ہر چڑھا جو قدت الی خاکر دول کے باس رہ جب سب کے روبرو اسمان ہر چڑھا جو قدت الی عقد بین کہ جو عیسی ایسے باب خلا کے دائی بات خلا کے دائی بات میں میکن یہ سن صون اسابت کے سمجھانے نکے لئے ہے کہ عیسیٰ خلاک میں بیٹ ہیں میکن یہ سن صون اسابت کے سمجھانے نکے لئے ہے کہ عیسیٰ خلاک میں بیٹ اور دو برسب توسین میں جو اسمان کے عزیز اور بہر مکان میں جو اسمان کے دوبر سب مقام کرین سب ۔ کہتے ہیں کہ آخرت کے دن عیسیٰ بنچ اُٹرلگا دوبر سب مقام کرین سب ۔ کہتے ہیں کہ آخرت کے دن عیسیٰ بنچ اُٹرلگا ویک زندہ ہوئیگا۔ زندوں سب نیک اور مرودں سے گئیگار مراد ہے دول یہ بین کہ عیسائوں کے سوا کوئی ایسا نہ بایا جائیگا جوباک اور زندہ ہوئیگا داد کھر سرگز مذ مرائی وہ یہ بین کہ عیابی کہ عدا کوئی ایسا نہ بایا جائیگا جوباک اور زندہ ہوئیگا دادر کھر سرگز من مریکے پ

C. Classis

دین محکی جو انجیل میں مکرر آسے ہیں اُن میں سے بہلے تین عرف طلا سے تعلق رکھتے ہیں اور باقی طرا کے بندوں سے :-اُڈل یہ کہ خدایتعالی کو سب چیز سے دوست رکھے بہ دونہ خدا کی سوگند بلا صرورت نہ کھاؤ اور سے بولنے کی عادت کروجب اور صفت کی غول معلوم ہوگی تو تھے کئی قسم کے کھالے کی حامیت نہ برگی۔ عکم صاحب اسرار شاہ ناصر حضرو فرفانا ہے سے عز راست مگوسے گاہ و بیگاہ ما عاجمت نائدت برسسوگند

مَنْ إِلَى رَفُو عِيدولِ كو سِيتِ كميساشند وغير الحيد ونول كوبد

چارم ال اور باب کی عرت کر دب

بینی اسی قسم کے طابز کو ست مارہ اسکی و بی تاویل مرید ہیں کہ والے ہیں کہ والے ہیں کہ والے ہیں کہ والے ہیں کہ وے جو ملک میں موں ماکو ست مارہ کیونکہ اٹس میں فواید بہت ہیں بین اکو نہ مارہ اساب کی اشارت ہے کہ اسپینہ مجالی کو ما مارہ اور اسپینہ گفتار و کردار سے نہ مکھا کو مہ

ستشخص زن مین غیروں کی عورات سے مجامعت شکرو خورہ وہ بیرہ ہو

سفتم جوري مت كروب

بینش بیسی کو جبول تهمت مت گاو اس تحکم میں یہ بھی واضل ہے کہ ہم اگر کسی کی واضل ہے کہ ہم اگر کسی کی بوشیدہ میائی کمو جان لیں تو پوشیدہ رکھیں اور طاہر نہ کریں گر وہ بری جو خلاف وین و عقیدہ یا بدگانی سنبت بادشاہ کے ہو تنجم برگانہ عورت کی خواس میت کروہ

وبنم ال بلكامة كي بهي الرزو مذكروب

المائج جين اور صرورى ميں - ايك كيفند كا دن اور دوسرى عيدول ميں اور صرى عيدول ميں اور صرى اور كرے يا جب وہ ميسى كے رافوں كى ياد كرے تو جب اسے شخص كو جاہيے كه نبايت توج سے اُسے صف وقطم كنفيا كردن اقلاً سال ميں ايك مرنبہ كالاوے - كيفيا كى تين سرطي ايل والى والى كو فافول كو في بالغ مول كريت مقدس بها بالكو ميں كرے مين اُسدن كو جب عيلى بالغ مول كريت مقدس بها كو في كو ميں اور دوسرے دورت بھی مزور دکھ كر وہ شخص كر جو معذور ہو ۔ بنج دسوال حصد اُس چركا ہو زمين سے كر وہ اُلى اور دوسرے دورت در ہو کہ اور دوسرے دورت در كا جو زمين سے يا مول مو فال كے داسطے تخالے اور دا كو دوسرے دورت در كا كو دين سے كر ميں اُلى مول مول كو دوست ركھتا ہے كہ جيا فرزند كو - بن جاہتے كہ ہم كن ہوں سے برہیز كریں تا كہ اُلى در ذرندى كے قابل موجوديں - ہم جو فيا كو اسمان بر رہتا كہ ہم نہ بر رہتا كے ہيں برہیز كریں تا كہ اُلى در دائل كر اُلى كر اُل

کریں یلنے ویوی محبت کو تور کو خدا میں محبت سریں ورسہ خدا کولی مکان النيس ركفة عاكر ببشت مين خلاكو ديكھے- مناسب سيد كد وعا مين سي خدا سے روئی نہ مانگیں کیونکہ اس ِ بات میں خدار اسی منیں کہ ہم آج اس سے کل کی معیشت کا سامان ماگلین لیکہ بمکو جا ہے کہ صابر بٹوٹر کل کی روزمی کی نکر نہ کریں اور جاسے کہ ہم وے عبائیاں کہ لوگوں سے ہمکو بہنجی ہوں سخبن دیں تاکہ خدا ہماری خبرائیاں ہمیں مخبن دیوے - ایسے ہی مفزت مریم کی و ما پڑھیں۔ کہتے ہیں کہ میں طبکہ بی بی مریم کی صورتیں ہو م اش مقام کیں خدایتعالی سبت نطف کرتا ہے اور ایسے کہی جمال حقرت عیسی اور صلب مقدس کی صورتیں ہوں۔ اور سکرشیت سارت ہیں اور وه خدا سے آمزیش مانگے کا نام ہے۔ اول سس مون یعنے ملا ادر کیکے بیٹے اور روح القدس کے نام کے لائقہ طاہری بدن کا ہونا ہے اس کامرہا ہر قسم کا اصلی بابی اِجْها ہے اس عمل سے جان سب کن ہوں سے ایک مول سے اس کام کے واسطے بادری کا ہون کہت اجھا ہے ورزعیسائیوں میں سے کول صرور موجود ہونا جاہئے ، ورقع گون فرسطایو سیسے ایک الش مدوعن مقدس ويا جانا سے يه وينده لينے باورلي ففنيات ميں مشهور بونا عام الله الموقع سينو كراية الكواب مكرين سن بيت باك كت بن كونكم معنرت سینی صورت نان کے سنتے ہے "اکر ہاری روح کی قوت ہو اس عمل میں تمین جزر فروریات سے بس - اول عقیدت ورست- ووم گاہ سے توبہ - سوم نمار ہونا یعنے اُسکے لینے کا کیڈ نہ کھانا اور اُسکے لینے کا دقت روز ہے کہ حضرت عینی نے دفت روز کلاں کا سبت مہ جہاڑہ بنی تنشیاد دوجیز ہے کہ حضرت عینی نے داخل پنی تنشیا کی - ایک کنفیاد سلینے نئاصی کا ایسے گنا ہوں پر اقرار کرنا داخل پنی تنشیا کی - ایک کنفیاد سلینے نئاصی کا ایسے گنا ہوں پر اقرار کرنا اور با دری کا بخشا کیونکه وه عیسی کا عابشین سے اور اسکا بخشا گویا عیسی كا كخشا ہے يس محتنكار بر لازم ہے كه اپنا براك كن م اسكوك، ويك اور اسمیں ووچنری ملی موں - انگی دوری اور نداست اس کام سے کہ جس سے خداکی تا فرانی کی ہو۔ دوسری نیت کی درستی سینے جرے کو موں کا مرتکب نہ ہونا۔ ہیں باوری وہ سنو جو سرگناہ کے عوص میں عیسیٰ سے فران ہے اسکے عل میں بجالادے - ادر جونے بیا گاہ ج بادری نے اش سے سے بیں اگر با دری کا سر بھی جاتا رہے تو طاہر نہ کرے۔ اس

على كا دقت اقلاً نين بس مي ايكبار بوقت روز كلان ك مقر عه بینجم سکرنیت استرنمیر اونشا ہے وہ میسالی آدمی کے واسطے روغن مقدس کے ساتط مالش کرنا ہے۔ یہ سکر نیت بالغ عیسوی کو دیتے ہیں۔ یہ بالخیس کرنیت لازم ہیں ؛ مشتم ناشیو کا لانا یہ سکرنیت وہ شخص لیتا ہے کہ ج اپنے ات المو با ختیار خود اعهادت کے داسطے مرد وہی صیبائیوں میں تفویق کرسے ہفتم متر مونیہ سینے وے شرطیں کہ ج مرد و ژن مناح کے وقت آپ میں رتے ایں اک ساری عمر آگی دوسرے کے ساتھ وفا کریں۔ یہ امر بالغ سے مخصوص سے۔ یہ عمل عورات کو اکثر اوقات بارہ برس کی عمر میں آور مردوں کو چودہ برس کی عمر میں درکار ہے۔ مرد کو ایک عورت کے سوہ بیاہ نکرنا طاہیے اور عورت کو بھی ایک مرو کے سوا لاین نہیں۔یہ سکرنیت اوری بعد تخفیق اس مابت کے کہ کدخدانی میں بالغ مذہوں دیا ہے اور طوابوں کے رور و عقد منوح باندھ کر دونوں کو کدخدال کی شرابط سے الكاو الرنا ہے۔ كت بيس كر بعقيده درست بيس اس بيغام كو ج خدالة بهیجا ہے برجید کہ سخت مشکل اور عادات و روس طبعیٰ سے باہر ہو صرور تبول کرن جاہئے کیونکہ خدا جھوٹ نئیں کٹ اور وہ کتاب الی میں کیا ہے اور مغربہ ہے کہ وہ کسی کو نعلمی میں مثیب ڈالٹر ہے کیونکہ صرت سے انجیل میں اسکو ایسا ہی قرار دیا ہے۔ وانیا جاہم که آدمی کی معیشت اوصافت حمیده بر موفوت سیعه دانش سر کام فیگی سے سرانجام بات کا نام ہے اور وانش کا شیوہ اسبات میں کوسٹش کرنا کہ سب کام ترتیب اور صلاحیت کے سابقہ انتظام باویں۔ دانش ہے چزوں کی اسماد ہے جیا کہ کھانوں میں لون- اور جیم میں آنکہ اور آسمان میں سورج۔ عدالت لوگوں کے کا موں مراعتمال کا رکھنا ہے اور لوگوں کو آئین میں خوش اور صلح مند رکھنا ہے کیونکہ اگر سر ایک آدی اچنے الفاقت بر صاور ہوتا اور زیادتی ساکتا برگز جنگ اور سنیزو ند کرتاب شجاعت وہ چیز ہے کہ جیکے باعث سے انشان اُک سختیوں پر غالب ہوجانا ہے جرحیات کے ابغ ہیں۔ علی كا هيوه أس غوت ير غالب مونا سے ج شيطان دلميں ڈال كر كرسے: والے کاموں سے روکے۔عمنت وہ طاقت ہے جو نفس کی خوشہوں

میں ایک اندازہ اور ترتیب عظرادیتی ہے اور عفت کا شیوہ یہ ہے کہ آدمی دنیوی خوشیوں کی طرف ما کھینیا حادث اور حاسے کہ ہم دیا میں ریاصنت کریں کیونکہ وہی سعاد تمند ہیں جنکو خداکی ہی کھوک باس ہے دور جا سے کے ضداکی عبادت میں سواے خوشنووی حق کے جارا کوئی مطلب مذ مو وسواسط سعاد تمند باک ول اس کیونکه بیشت میں فدا کا دیدار ان کے نفیب ہے دنا میں جبی ایک طرح ضاکو دمکھیں گئے جیسے كر جنكي باك المحين بين وه تطيف چيزون كو د كيست بين - عامية ال ہم سب آبیں میں بہ صلے گذارہ سریں اور بہت سعی بجالادیں- وس جو خلاف میں ہیں کوسٹش سے مصیبت کا راستہ لیتے ہیں کیو کہ صلح کرتیا سعادت سند ہیں اور خدا کے فرزند بولے جاتے ہیں۔ خدا کی رحمتیں چودہ ہیں جن میں سے سات جہانی اور سات روحانی ہیں۔ جبانی یہ ہیں۔ آول بوروں کو سیر کرنا۔ ووقع بیاسوں کو سیاب کرنا۔ ستوقع برباوں کو " ڈھا نینا الم المراد الم المان دیا - بنج بیار کو بوجها دور قیدبون کو تسلی دیا - بنج بیار کو دفن کرنا به دره و تیدبون کو تسلی دیا - بنج بیار کو دفن کرنا به درهانی دعال یه بین اول نادان کو علم سکملانا - قرم ممناج س کو مصلحت دیا - سوم غناکون کو دلاسا کرنا - جارم گذاگرون کو تنبیه کرنا - بنج عفی کرنا - سنسم لوگون کی بے دوبیون کا شمل کرنا - سفتم زندون دور شرودن سکے حق میں نیک رما کا کری پہلے ہیں کہ خواہ کسی مرمب میں سے مو ہر محتیج خرات تی ہے لین ابنا ہمیں سبت لاین سبے یا گناہ وہ سبے کہ سبم ا فتار فود ایسا کام کریں کہ جو فداک مضا کے برظاف ہو یا ایسا كام جود دين كر طبك واسط بهم المدر بين- كبيره كناه وه طباكام ج لبخشار فور كل عادب جيها كه عان بوجيكر ناحق كون كرودان \* صغير وہ ہے جس میں خفت کی طورے جانجہ کم قیت لینے ناکارہ چیز کا قرالیاً سب گنا ہوں کا سردار مکتبر حرفق شہورت خفشگ - کھا نے کی حرص- حقد كالى ہے۔ كير اپنے آپ كو دوسروں سے با جانا لات زن اور دوسروں كو حقير طانا اور نزاع اور نا وزان بيدا مولى به اسكا علاج قاض ادر فرویتی کے اور الایق آدی کی اطاعت تاکہ مکروہ طبایع کا نہ ہوہ حراق دنیا کی بنایت طبع مربے میں ہے اس سے یا فاد سرزو ہوتے ہیں۔

یعنے چوری رعاباری خرمیر و فروخت میں جھوٹھ بولن اور مجھوٹی قسم کا کھانا۔ اسکا علاج نیک کام اور سفاوت به مشوت نفش اماره کی خرستی کی طرف بہت آزنو رکھنا اسکا شرعورات سے آلودہ ہونا اور شرمندگی ہے۔ علج أسط برفلات بإكدامني مين كوسسس كرنا ہے ؛ عضنت انتقام سين برله لینے کی بے اندانہ آرزو رکھنا اسکے ضاویہ ہیں۔ خلق خلا کے ساتھ وشمنی لوگوں كو انانت آمير بابتي كهنى - النا- ابين وقار كو بهبت نفقان بهنچانا أسكا عللج صبر اور تحل اور فکر کرنا ہے کہ یہ مصائب جر مجمیر عاید ہوت میں انکا مستوجب میں ہوں اور علیی اور حواریوں کے حال میں نظر کرنا کہ دسا أن لوكوں كے ساتھ جوكه لائكو ايذا اور كوكھ ديتے سے مهرباني بجالاتے تھے ب کھائے کی حص یہ ہے کہ کھائے بینے میں بے اندازہ خوامیش کا رکھنا۔ اسکا نتیجه شهوت - روزه سید انکار- اور عبادت میل سصتی - امرامن مهلک کا پیدا ہونا ہے۔ علج - کھامے پینے میں صبر کرٹا تاکہ خداکی برستش کے لاین ہوجادے اور مزیج کی استفامت رہے۔ اپنے آبکو اسراف سینے زیادتی سے باز رکھیہ حشد وہ غم واندوہ ہے جو لوگوں کو اپنی اوردوسرو کی مہموں کے انتظام کرتے میں ترقی کرتے ہوے دیکھکر حاصل مہوتا ہے اور جا ہتا ہے کہ اکس میں فتور و فضور بڑے۔ اسکے فشاد سے ہمی کردور کر تمی شاشت اور لوگوں کی مزمنت اور بے فامدہ جیٹا۔ علاج۔ فدا کے واسطے خلقت کے ساتھ محبت کرنا۔ اور فکر کرنا کہ یہ خوبی اور شاستگی منکو خدا ن من بت کی ہے یہ کابلتے ۔ مندا کی برستن اور نیک کام کرمے میں سشتی سرنا - اسکا نساد ہی ہے کہ اکثر اوقات صروری کا موں سے مقصر ربهٔا - اور ہمیشد روحانی اور حبمانی زندگی کاسعالی حیور دنیا - علاج - حیتی اورحالاتی دوزخ ایک مکان سے کہ حیں سے برتر کوئی جگہ نہیں نبیب گن ہوں کے اس مكان مين منايث برتر عقوبت مين كرفتار مون عراماً سع به مبغت ايك مکان سب غربوں سے بھرا ہوا ہے جوشخص اسکے لایق ہوتا ہے واں انایت عین سے زیت کرتا ہے۔ عیسیٰ سے اوکوں سے کہا کہ میرس من بن ول بخرى كا دعوى كريك س جول بول كا كو مير آمین بر قام رہنا جاسے و کر میں آول۔ انجیل کو عیسیٰ کی زنان سے كئ رباون ملي نقل مي ہے:۔ وقل عبراني - ووقع يوناني - سوتھ زبان

میں کوں کے رعال مراب اللہ میں کہ اہل فرنگ کی علمی ربان سے میار کم سریان - ان سب کو کلام المی طابع ہیں یہ



اس میں دو نظری ہیں۔ دوسری نظر سنیوں کے عقیدوں می

بل ظرائل المستعددة المعتددة المعالمة ال

امدگار نے اہل سنت کے معتبر آدمیوں میں سے منا اور مائی کا بوں
میں وکھیا۔ اور ملل و نحل المام محد شہرستانی میں مذکور ہے کہ اشارات
موم کئی اُن سب میں ایک فرقہ صاحب نجات سے رستگار اور باقی سب
ہوم کئی اُن سب میں ایک فرقہ صاحب نجات سے رستگار اور باقی سب
اہل گئی اور مورو وال ہوسئے۔ لوگوں نے بوجھا کہ کس فرقہ ہر رستگاری
کا سرچ ہی گا فرایا کہ اہل سنت و جاعت ہر۔ پھر بوجھا گیا کہ اہل
میں جب میں آج چاتا ہوں اور میرے بیچے میرے اصحاب جلیں ہے۔
اس سنت وجاعت اس کون ہیں۔ فرایا وے کو اسط ازلی صفات کرتے ہی
اُن مسم علم وقدرت و دیات و سیتے و بھتر و ارادات و کلام و فلال و کرائم
میں سے بہت لوگ ذات کریای المی کے واسط ازلی صفات کرتے ہی
اُن مسم علم وقدرت و دیات و سیتے و بھتر و ارادات و کلام و فلال و کرائم
میں ہے۔ اور اُن صفات کو بھی صفات میں اُن کے کلام کی طرز ایک بی ہی ہے۔ اور اُن صفات میں برقیمیں
وارو ہیں اور اُنکو صفات کو بھی اُنہ ہیں اور مرکو یا دیل ہنیں کرتے گئر وارو ہی کہ بیں۔ لاجوم ہم اِنکوصفات و ارد ہی کہ بیں۔ لاجوم ہم اِنکوصفات

جزیہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ صفات کے نابت کرنے میں اسقدر مبالغہ كرية بين كه سرحد تشبيه يك بهني ويية بي- رور ليهي منظيل صفات ر کرتے ہیں جنبیر افغال ولالت کریں اور جنگی بابت حدیث دارہ اسمیں بھی دو فرنت موے - تعصے اکن لفظوں کو اسی وج رائے ہیں جبیر لفظ احتمال رکھتا ہو۔ اور تعضے تاویل میں توقف کرے کہتے ہیں کہ ہم مقضاے عقل سے طبنتے ہیں کہ صرت ے سبحانی کے انند کوئی چیر نہیں موسکتی البتہ کوئی چیر مخلوفات اور أسبر قايم متقين موكر كية بي كه لے جیبا کہ الرحمُن علیٰ عرش استولیٰ سینے خداِ عرس پر مکھڑا ہے اور ظفت كو بيداكيا هيف المين علقه سے- اور خاد رتبك - ليف آيارب ہم اُسکے جانے کے اور اول کے مکلف منیں سے بہکو نہیں الم افکی ناویل کریں لکبہ تم اس امرکے مکلف ہیں کہ خدا کی عظمت اور کبرای سے مخلوقات اور محدثات کی تشبیه کی نفی ریں۔ جو کچھ سلف نے کہا تھا مناخر میوں کے ایک گروہ سے اسپر کھے سڑھا دیا اور کہا کہ صرور ان الفاظ کو طاہری معنون ہر لگانا اور السكى تقسير كا قايل بونا جابسة - البته ير لوك محص تشبيه ميں برسے اور ی امر میں سلف کے مخالف ہوے کیونکہ تشبیہ صرف ہود کا خاصہ ہے لکہ فاص قرانیوں کا کیونکہ ممفوں نے توریت میں سب سے ایے لفظ باب كم تشبير بر دلالت كرت عقد اس امت كے نوگوں ميں سے بیضے افراط اور لیصنے تفریط میں بڑے۔ لیکن اس گروہ سے ج افراط میں - بڑے سے تھے بھنے الم سول کو حصرت کریا ہے تشبیہ کیا۔ اور دہ گروہ جو تقصیر اور تفریط میں واقع ہوا اس سے ایک فرد مخلوق کو حضرت الهي سے تشبيه كيا- جب معتزله اور متكلم بيدا بهوے بعضے رافعنی عناد ادر تقصير - ع ج ركفت من دائس موكر معزله مو- ادر سلف یں سے بیصنے لوگ ببب بعض الفاظ کے کہ تشبیہ کے وہم میں ڈالے عقے خطا میں بڑے۔ لیکن سلف کا دہ گردہ ج اتن الفاظ کی تاویل کا متعرص ہنوا تشبیہ کی ملامت سے بچا۔ نیکن فدوہ المجتہدین انمیۃ الاسک لام

اس ابن الک را سے کہ کہ الرمن علی عرش استوی معلوم ہے اور اسکی کیمیت مجول- سینے مصنون معلوم ہے اور کیفیت سینے کلطرح گھڑا تھا معلوم نہیں بہلی ابت پر ایان لانا واجب ہے ۔ اور ووسرے کی ابت سوال کرنا بدعت ہے۔ امام احمد صنبل اور داود اصفہانی اور اُن کے تابع اس طریق بر سطی تا که عبدالله کلابی اور ابی العیاسِ تلاسنی اور حارس بن سد معاسی کا زائد آیا۔ یہ اگرچ سلف میں سے سے کی لیکن جونکہ علم کلام میں مشول ہوے اور اسی سلف کے عقاید کو براہین اصول کلام کے موافق روض مذ كرسك شور اور اشتقال نبرها حتى كه شنيخ ابوالحسن النفري اور أسك أساد مين مسكه صلح و اصلح مين خلات براً اور مناظره سيخ بحث واقع ہوئی اور خصومت طاہر ہوئی۔ اشعر سے اِنکی طرف میل کیا۔ مهول كلام كى راست الحك مقاصد كوستحكم كيا- اور يبي ابل سنت وجاعت كا مرسب بدوا- صفايته كي كي على مده لعتب مبدل بدوا اور م نكو التعرب كين كك - جونكه اشعرى اور كراميه صفات ك مثبت بين أنكو صفايته مين سے دو فرنق طبا۔ من والک اشعربے - اشعری کے مسایل میں سے یہ کہ ہر موجودہ کا دیکھا طبا صحیح ہے اور یہ بات وجود کی رویت کو صعیع کرتی ہے۔ باری تعالیٰ موجود ہے البتہ حضرت حق کی روبیت یسے ویدار صحیح مہوگا۔ اور اسپر سنرع دارد ہے کہ قیامت میں مومن سيني مسلمان ضِد كو وليسيس كم قال الله تعالى وُجِه يُؤمني ناظرة إلى رُبّها به اور كها سے كه اگر خدات تعالى سب مخلوقات كو بهشت ميں داخل كرے یا دوزخ میں ڈالے ظلم نہ ہوگا کیونکہ ظلم غیر کے ملک میں تقرف اور قتیار سے قبضہ کرنے کا نام ہے۔ اور کت ہے کہ امامیت اتفاق اور افتیار سے ثابت ہوئی ہے نہ تغین اور نف سے یعنے تھی قطعی اور آشکارا سے کیونکہ اگر نضی ہوتے۔ کیونکہ اگر نضی ہوتے۔ کیونکہ اگر نضی ہوتے۔ اور سقیضہ بنی ساعدہ میں ابی بکر پر اتفاق کیا ِ اور تعین ابی بکر کے پیچھے عمر پر اور شور کے تعبد عثمان پر اور کشسکے بیچھے علی بر اتفاق کیا-اور انکی مفنیلت امامت میں بہ تربتیب مذکور سے۔ من ذالک مشہد سلف سیفے مثبہ الیے ہی ہیں۔ اصحاب حدیث میں سسے احد حتنبل اور داؤد بن علی محد اصفهانی اور ایک جاعت سلفت سے سلفت کے رہت بر سے

الک بن اس اور مقابل بن سلیان مرکیون نے علامتی کے راستے پر تائیم موکر کہا کہ ہم کتاب اور سنت ہے ایان لاسے اور تاویل کے دریا خرموے وہ کتاب خدا اور سنت برایان رکھے سے اور کھے عقے کہ ہم طانتے ہیں کہ حضرت کبریا کسی جزیت مشابہ تنیں اور نے محوی مخلوق خدا بكر اند سى - يا لوك تكبير من بن بربني كرمة إدر كيت بي كروش فلقت بیدی ( بعنے بیدا کیا ایم اللہ سے بڑھنے کے وقت جو شخص اللہ کو بلاوير يا قلب المومنين بين الاصبعين من اصابح الرخمل لييز دل مومن كا درميان دو اکلی ہے ایکلیوں رجن سے) اس عدیث کی روایت کے وقت جو شخص النكلي كي طرف اشاره كرك أسكا في تق كالمنا واحب ب- اور كهتے عقے كه اسكى تفسيرس مم متوقف اين كيونكم أسمان كتاب من أفيكا سب فامالذين ِنَى قلومهم نربغُ فيهتفون ما تشابهه ممنه انتفاء الفائة وابتعاد "ما ويله و ما نعلم"، ويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون أمنا بركل من عند ربنا- سم زيغ يين شك سے براير كرية بين- أور للويل امر منطون ب- أور باتفاق صفات بارى نعالي لمن رسے ہیں۔ اور موں ہر سوں سے در را را ماں کہ ہم اسکی وہ تا ویل کیں مطنون کلام کرنے طبنہ ہم شک اور انحرات میں بریئے لکیہ ہم کہتے ہیں کہ خوا کی مراد مذہو البتہ ہم شک اور انحرات میں بریئے لکیہ ہم کہتے ہیں کہ جیسے کہ راسخان علم کہتے ہیں کہ تام حصرت خدا سے ہیں ہم اسکے ظاہر پر ایمان لاویں اور دل کے ساتھ لصدیت کریں اور اسکا علم لیلے عانت والہ مخدا کریں ہمو اسکے طابت کی تحلیفت نہیں دیگئی کیونکہ اسکا طاب ایمان حوالہ مخدا کریں ہمکو اسکے حاست کی تحلیفت نہیں دیگئی کیونکہ اسکا طاب ایمان شرابط میں سے بعد استدر احتیاط کرائے ہیں کہ یہ دھ استویٰ کی تفير فارسى مين منس كرة- ليكن مشبه حفويه التعرب ج قرآن مين آيا ب از قشم استواء - مدين - وحبر - بجي - ايتان فوقيت ﴿ صربيت خَلَقَ الله ادم على صورته در بینے بیدا کیا ضالنے آدم کو اپنی صورت بر- اور صریفوں میں دارد ہوا سب کو اسکے طاہری مصنے بر مکم کرتے ہیں - جو کھے ان الفاظ کے ہوا سب کو اسکے طاہری مصنے بر مکم کرتے ہیں - جو کھے ان الفاظ کے اجسام بر بوسانے سے مفوم ہوتا ہے وہی سمجھ کیتے ہیں جہ بیانتک علی وکل کا مذکور ہے یہ بیانتک علی وکل کا مذکور ہے یہ بیان کا دال کا مذکور ہے یہ بیال ایکہزار الرقالیس ہمجری نامہ گار نے لاہور بیں ملا عادل کا شغری سے مینا جو کتب مقبرہ سے بڑھتا تھا اور حصرت مولان عبارتین کا شغری سے مینا ہو کتب منظومہ رسالہ اعتقادیہ یں کہا کہ مسلمان پر واجب ہے که دلین اعتقاد اور زبان سے اقور کرے کہ صابع ہستی یعنے جان کا بنانے والا عنی مطلق اور بے امتیاج ہے اور اسکی فات جہر نہیں ہے اور ج کیے فیال کیا طاوسے اس سے برتر ہے پہلے بھی موجود مقا جبکہ جمان معددم عقا اسطے بیچے بھی قائم رہیگا۔ اسکے سواکسی کو قیام سین ہمین رہنا انہیں۔ واحد ہے۔ لیکن یہ عدد اسکی صفات اور نام بے شار ہیں اگرچ خر سین حدیث میں الکیزار ایک کھیا ہے لیکن اس میں بھی محصور نئیں اور اسکی صفات میں سے اگیت حیات ہے لیکن زبات صفات میں سے اگیت حیات ہے لیکن زبات روح اور حیم اور لفش کے ملکہ دہ اپنے آئی سے زندہ ہے جہ ترویات و کلیات اور مکال و کمین پر جمل علم حیل جہل نے تقا۔ سب حرویات و کلیات اور مکال و کمین پر جمل علم حیط ہے حتی کر آئی دار رہت کا جی اور سے کا جی حیل محیط ہے حتی کر آئی دار رہت کا جی اور سے علم سے عرویات و کلیات اور مکال و کمین پر جمل علم حیط ہے حتی کر آئی دار رہت کا جی اور سے علم سے عبر میں بر جمل علم حیل نے تقا۔ سب حرویات و کلیات اور مکال و کمین پر جمل علم حیط ہے حتی کر آئی دار رہت کا جی

شی را در در ایست فارسی مکسد ب تعیش تارسی

قرر ہے اور کالی ورت رکھ ہے با ذریعہ آلہ کے کارسان ہے اور عدم سے میں کو فلور میں لائے والا ہے ہو۔

میں میں میں کو فلور میں لائے والا ہوں کان سک ہو اللہ ہوں کان سک ہوں اللہ ہوں کان سک ہوں کان سک ہوں کان سک ہوں کان سک ہوں کا کہ سک سک میں میں ہوں کا کہ سک سک میں ہوں کا کہ سک سک میں ہوں کا کہ سک سک میں ہوں کا کہ سک میں ہوت کا ہوت کا ہوت کا ہوت کی سک میں ہوت کی میں ہوت کی میں ہوت کی ہوت کی سک میں ہوت کی ہوت کی میں ہوت کی ہوت کی میں ہوت کی ہوت کرتے ہوت کی ہوت

مستعنوه طراه دور با کرد باست. بیند او روشن سنیگا ورتاریک

منظم بینے کلام کشدہ ہے لیکن آسکا کلام علق اور زبان اور کام کے ساتھ کلام کے بیلے نہیں اور فاموشی ساتھ کھام کے بیلے نہیں اور فاموشی اسکے کلام کے بیلے نہیں اور فاموشی اسکے کرد عجر نہیں سکتی سے

می تقالی جرب ارادت و حرف ا با عدم گفت نکته بات فنگر مت بدم عمد ر ذوق آل سخت ا برقشاری دجود رقص کشیا ن سب جهان کی خرو شرکے حوادث اسکی تقدیر میں اور سب نیک اور برس کام اُسکے پیا کئے ہوے ہیں ۔

نیک و بد گرچ مقتفاے تفاست این خلات رمنا د آن برمنا ست برج فرابه كسند زمنع وعطا نبیت کس را مجال جن وحمیسرا عدل و فضل سبت سوسی او منسوب للر باستدر فعل او مسلوب

شے سر بیں سر کادہ اور کفر و عصیاں سے پاک ہیں 4 تبلی صفت سے بیصنے اسقدر شہود اور حصنور میں غرق ہیں کہ یہ بھی تہنیں آتا

ایزو تعالی سے عالم اور آدمی بیدا کیا 4

دوم اشیار و سیکل بینے صورتیں اور جسموں کے مربر بینے تربیر کنندہ ہیں اسماوں کا کھرنا ہمی ان سے سنوب سے - ہر قطرہ مین کے ساتھ انکی وشتہ اُتر تا ہے اور کوئی پا نہیں لگتا کہ فرشتوں کا ایس میں وخل نه ہیو- نیکن فرشتوں میں سسے جار مشہور ہیں۔ جبرائیل- میکا کیل- اسرافیل عزرائیل - دخی کا نازل کرنا جبرئیل کا کام ہے - رور کرنا کا بھونگنا اسرائیل رزوں کا صنامن میکائیل اور ارواح کا تا بھن عزرائیل ہے - اور جارفر شیخة آتومی کے موکل یعنے حبوطیت ہوسے ہیں کہ جو نیکی اور بڑائی کو لکھتے ہیں اور سنب وروز اسی کام میں سکے رہتے ہیں۔ نیکی سکھنے والا دائیں اور مِمْ اللَّهُ كَا كَاسْبِ فَاللَّهُ رَبُّنَا ہِ اور ملايك صورتين بنكر وكوں كى الكيول مين علوه كر بوكة بي

فاصه ورحيتمها وايان سببل

از اگوالعزم انبیاد رسیل انبیا بین بینمبر ضاکے برگزیدہ اور آوسیوں اور فرشتوں سے اشرف ہیں اور نفس شیطاک و کا رسزن منیں ہوسکتا اگر ان سے مجھی مجید مرائی جی موجاوے اسمیں البتہ کھے مصلحت اور نیکی ہے د آدِم آندم که خورد ممکندم را تخم مے مشت سل مردم را دور تو و منش مشهره دان سخیره

اگرچہ سب بینمبروں کے سٹرف میں بیٹی اور کمی ہے لیکن محدٌ عربی سب بینمبروں سے انفنل اور اسٹرف ہے کہ وہ سب رسالوں کے نفنایل ادر شایل کا جا میں ہے ،

نیست مبوث مہیش کارشاس جز محدّ کیے بکانسے نامسس

اور وه خائم الابنیا ہے لینے اسکے بیچے کوئی رسول مذہ آولگا۔ اور مسیح الزان میں اُرْ کر منظرع محد کا بیرو جوگا اور نوگوں کو اسی دین کی طرف وعوت میں اُرْ کر منظرع محد کی منزع سب شریعتوں کی ناسخ یعنے روکنندہ ہے، ک

گر نقر محکم سندع آن سرور سنفی با مشربیت دیگر منبیت اصلاً تابعست آن را مجز ازان کان بنجی دوست ردا

اور پنیمبر کا معراج بیداری میں حبم کے ساتھ تھا مسجد افسیٰ بک-وہاں سے براق گھوڑے بر جبڑھا اور ہسماؤں سے گذرا اور پنیمبروں کو دیکھا اور بہشت اور ووزخ کے طبقے دیکھے۔ اور سدرۃ المنتہی میں جبرکیل راگھیا پس ان روزت کی مرد سے اوپر گیا عم محرے تبز خلا نبود آنجا بد دیکھنے والی جیزی دیکھیں اور شینے والی شنیں ب

روے زائجی بجاسے خوبن آورد جانگامہش ہنور الاسٹ و سرو

خرق عادات سینے کرامتیں اگر دعویٰ بغیبری کے ساتھ ملیں تو معجبرہ کلاتی ہیں وریذ کرامات کی جاتی ہیں - حضرت رسول مقبول کی ذات میں سب بینمبروں کے معجزے منے ادر بہت معجزات اسیے بھی سنتے کہ دوسر بینمبروں میں یہ سنتے کہ دوسر بین ہیں میں سے اکیسو جار تو بینمبروں میں یہ سنتے ہیں اور مانکا مصر کرنا افھائنیں اور موسول میں آئی ہیں لیکن محصور نہیں ہیں۔ اور مانکا مصر کرنا افھائنیں اور موسول میں آئی ہیں لیکن محصور نہیں ہیں۔ اور مانکا مصر کرنا افھائنیں اور موسول میں آئی ہیں لیکن محصور نہیں ہیں۔ اور مانکا مصر کرنا افھائنیں اور موسول میں آئی ہیں لیکن محصور نہیں ہیں۔ اور مانکا مصر کرنا افھائنیں اور موسول میں آئی ہیں لیکن محصور نہیں ہیں۔ اور مانکا مصر کرنا افھائنیں اور موسول میں آئی ہیں کہ کرد حق انزال

ہر کمانہ کے کہ کرو حق انزال باش مومن بآں سطے الاجال ہمچو توریت آ*ن کا سب کریم* بر محلیم و صحفت ابرائیسسیم

وتيكر الجيل كالمست فردد برمسيح و ربور سر داور حامع ایں جہار قران است مرمجر مبلغ اتن است السيك سف دور الفاظ معيز بين و

فقعاے عرب الرب متام سم ورزیر در ادا سے کلام عاجز آیند تا صب و مصطر مكيسير ازمنل سوره فتسسر

پؤئلہ خداک کتاب کلام الهی به قدیم ہوگی۔ حرف دور آور زین طاب ہیں۔ اور یہ ماوٹ سے قدیم کے واسط باس کے ماند ہیں۔ ومبدم كرشود لباس بدل

شغص صاحب بإس را وخلل

محرد کی امت سب امتوں سے افضل اور آکرم ہے اور رسول عربی کی امت سب اور رسول عربی کی امت کے ادبیاوں سے بہر ادر افضنی ہیں۔ خصوص اصحاب اور آل لیکن بیٹمہوں سے بہر بنیں ہی درمیان بمب بنود حقیق به خلافت کے یہ از صدیق

در ہے آل عبود از اجرار كس فو قاروق لاين آل كار

معد فاروق محر بدوالنورين كار لمب فيافت رست ورس

بود بهد از سمه مها و دفا اسدانش خانتم الخلف ا

نام شاں جز باسترام میر حز کہ تقطیم سوے شاں منگر اہل تبلہ ہیں سے خیس شخص کو خطا میں پادے اس سے نؤت مذکر اور درفیوں میں سے خوان ادر نہ ایسے نیکوکار ادرمناہی

سے بیزار کو ہشتیوں میں سے بان یہ ف

أنكه او كافرست بازنار

به یقینش ماں زاہل ان آر

چی داسط بخت میں وافل ہونیکی بھارت آئی ہے وے دس ہیں لیکن ان میں سخصر نہ رکھنا جاہئے بد سے

زانکه جمع زابل پاک سرشت هم سبنارت رسیدشان به بیشت

جب کسی کو قبر میں مجبور اتقے ہیں اس سے وہ فرفناک رشتے بر پھتے ہیں۔ کو خیرا ضا اور دین کوشا ہے اگر جورب درست دیسے اسکی تبر کشادہ كرسة بين أور أمسط واسط أيك وريحي كلول وسية بين "ماكد أبنا أكان مُكِّاتُ میں دیکھے۔ اگر شانی جواب نئیں دیا تو اسکے بیک کو گرز سے زم کرتے بین اور اسکی قبر کو "نگ کر دسیة میں حتی که اُسک افشار سیے پیکے سے اسکے بہلو ٹوٹ عامے ہیں - اور ایک دریخ سے اسمبر کھوںت ہیں۔ تاکہ ایس میں اپنا سکان اور ورجہ و کھھے۔ جب جہان آخر ہونے لگیکا خدا کا نام کسی کی زبان بر طاری نه جوگا- پس ممکم کی طافت سید اسرافیل کرنا کو کیا ولیگا۔ بس مبت برس زمین پر کوئی بلنے وال بہ رس کا حق ۔ پھر اسرافیل خدا کے ممکم سے کرنا کے ذریعہ پراکندہ بدون میں ارواج کو مجود مك ويكا سب زنره بونك بعده قيارت مي يكوكارون كو اعلان سبي شرف دائين علقه مين دينك اور كنه كارون كو باليس علقه مين-تب يهر انک شخص کی طاعت ادر گناہ میزان سے تولیس کے بیں مینک پاک كامون كا بله برهيكا منت مين اور عِنك كاه زياده بوسك دوزخ من عاليث مب اس کام سے قارع ہونگ امک جیب میل دورخ پر قایم کرسٹ جو اوا کی وصارسے فیز اور بال سے باریک ہوگا اور موسن اور کافر آسپر طلیکے، ہرکہ کا فر بود مند جوں یاہے

فقر وورنغ وو مراورا صاست

موسن بھی بقدر علم ادر عمل کے طلبی اور دیر کرنے کے سبب زیاں انتہادیکا صنعیت ایان والے اتسان مذکر سکینگے سے لیک باید خلاصی آخمنسر کار گردیہ بذید مشقت بہسیار سینات کے موافق وے مکان کہ جنبر گنگار کھڑے ہونگے بچاس ہیں-ہر موقف میں نیا سوال کرسٹگے سے

سرک توید جواب خود به صواب طے ہر موضف کند بہت اسب درید در ہر کیے زسختی مال ریخ بیند مزار سال مال

کافر آگ کے عذاب میں جمیفہ رہینگے اور موس کندگار بقدر مجرم کے بدف

یا خود اورا شفاعت شفغا برناند ازال حزا و رسسترا

مرعد ان طبا و مستور ور درے از شفیع نکشاید ارحم الراحمیں بہ سخٹ یدا

جب دوزج سے گذر جا کینے این آپ کو کوٹر سی دھو کینے۔ سست کے وجہ أعظم بين- سرامك كو تقدر علم اورعل اكن مين مكان جوكا اور سميشه وماں تخوشی را کریگے۔ سب نطبتواں سے عدہ خلاکا دیدار ہے اس کو جوورس رات کے جاند کی طرح نیک آدمی دکھیں گے۔ بیانتک مولانا عبدالرحمن طامی کے اغتقاد کا سے مصنون تھابد معتبر کتا بوں سی ندکور ہے کہ ووزخ کے ورجے سات ہیں اُن میں بھی گنگار کوگ اید گنا ہوں کے الذازه بر جائزين موسكم به الجيم مسلمانون مين سے فساكيا سب كدان كى سمتابوں میں لکھا ہے۔ وہ جیز کہ جو سیلے بیدا کی سمیٰ روح محری متی کہ اول ما خلق النٹر روی سیلے وہ سٹے جو ضائے سیلے بیدا کی میری روح تھی اسی سے مراد ہے بعدہ سب ان ون کی روخ اللہر کیں اور سے ارواح حبول سے جار ہزار برس سیلے ایزو متعال کی عاطفت کے جوار میں مجھ-ان اللہ فلق الارواح قبل الاجساد باربع الف سنتر سيف خدا سے بيداكيا روحوں كو كيك جیموں کے جاریزار برس یہ سموات اُن اجرام سہری سے مراد ہے ، او بمارے سرم بیں اور وے سارت بیں۔ اور زیدن جرم کشیف سیف موطا جسم سے جو ہمارے باوں کے ینجے ہے اور زمین سات ہیں۔ الدی طل سبع سنوات ومن الارص مفلهن سيفيذ وه خدا جيف سات آسمان بيدا كم أور رمینیں اسکے مانند۔ ہراکی زمین میں خالق کی بنائی ہوئی خلقت ہے۔

اور ہر ایک زمین فامنو برس کا راست ہے اور اسانوں کے آتھیا سے كول بي ليكن خركاه كى طرح أوها دائره بي- ادر بر أسمان ايك نوع ذشق کا معبود حقیقی کی عبادت میں مشغول ہے ایک گردہ قیام میں ہے۔ مبعن رکوع میں تعبین سبود ہیں ادر ایک جاعت تقود میں سینے بیعظی ہوئی ہے۔ اور تعیف عرب کے عامل سے اتفاعی والے ہیں -اور ہر فرشتہ کے داسطے مکان معین ہے کہ جس سے آگے گذر نیس سکتا-د بات مقام معلوم " يعني شيل سميد ده مكر مقام معلوم - امكي اسمان سے دوسرے اسمان مک بابشو برس کی راہ کے۔ سات سارہ ہیں ان میں سے ہر ایک سارہ ایک ایک اشان میں ہے ادر ان کے سوا باقی سارے ہیں ان سب سے خدانے اسماون کو زینت دی ہے جیسا که فرایا سپه انا زینا السمارد لدینا بزینة الکواکب و حفظا من کمل شیطان مارد سیعے زینت دی ہے دنیا کے اسمانوں کو ساتھ زینت کواکب کے اور واسطے تکہانی کے تمام شیطان مارو سے وادر اسمان سے کنارے کوہ قات بر ہیں۔ اور سات آسا نوں کے اوبر کرسی ہے جینا کہ وارد سہت موالندى خلق السموات والارص في سستهة الامم عثم استوى علي العرش يعين وه خلا مجسن بيداكيا سمانول اور زمين كو حجبه دن مين سي كفرا بوا ادبر عراش کے۔ اور کوشی اور ساتوں اسمان اور ساتوں 'رمینیں ساکن ہیں اور سرگز حركت الليس كرتين - يدسب منهم جو ذكور عوا ازل مين مد عما ايرز وان ك ابنی قدرت کا مدسے مدون مادہ ہیول کے بیدا کیا -جب قیاست ہوگی اسمان لِيطِ حَاكِينَكُم ور زمين دوسري زمين سے برنوائيكي اور أسمانِ اور زمين ماہم منطبق ہونگے اور قیاست کے وق وہ زمین طابندی خانص ہوگی جس میں کسی ي كناه مذكل موكا- چنائج عبدالله مسعود كمنا سيد- يوم يبدل الارص اسه يبدل بارصن كالفضته البيصاء لم تصفك فيها وماء ولم العل فيها لحطيبته - يين قيامت كم ون بل جائل زمین ساعقہ دوسری زمین کے سیعے برے کی ساعقہ رسی زمین کے ج مانند سیم کے روسٹن موگی اور وہ زمین وہ موگ جسیر فونریزی اور كاه منه موا موكا - قيامت كى دن بشت اور دوزخ كو طاعز كري سك ادر بین کے براگندہ اجزا اللے عاوسی اور اس میں روح تقرف کریگی- تعفل کو بشت میں اور بعض کو دورخ میں سے عاوستگے۔ سب آدمیوں سے سملے

آرم بیدا کیا گیا اُسکا صبم متی سے ہے۔ آدم ابوالاحباد سیفے حبموں کا باب ہے ادر محد ابوالارورہ سیفے روس کا باب ہے۔ اب بے فرایا ہے کنٹ بنیا و آدم بین المار والطین بیفے تھا میں نبی اور آوم درمیان بانی اور متی کے اور فرا سے سب مہتی کو ساتھ بیروی اور شبعت وجود اپنے رسول محر کے ظاہر کیا فرشتوں کے واسط بازد اور بر ہیں اور وس امک آن میں مزار برس کا رہت طے کرسکتے ہیں۔ اور شیطان آگ سے بیدا ہوا اور وہ برسبب نافرانی ملون کی گیا ہے۔ یہ ہیں اکثر عقاید اہل اسلام کے ۔ اور آنکو آبس میں بہت نلاف ہے کما گیا ہے۔ یہ ہیں اکثر عقاید اہل اسلام کے ۔ اور آنکو آبس میں بہت نلاف ہے ا

## بعص ابلست اورجاعت عقيدون كابيان

کا تھا اور ایسا ہی وہ اہلیہ رفیق رکھتا تھا جسکو وہ وینا مرشد گنتا تھا اُسکا نام سنيخ حسن عقا رور وه رسين والا اصل مين برخشان كا تقا - وه ميشه وآل اور تحدیثیں اور نقه کی کتابیں لکھتا تھا اور مانکو بیچ کر گذارہ کرتا تھا اور میشہ روزه ركفتاً عنا اور شعر من طرحتا اور حكايات كو ننيس سنتا منا - اكر كوبي ديا داردں کی بات اُسکو کہتا رہنے ہوتا اور شعیعہ سے تنامیت برہنر کرتا اور انکو لیتے گھر میں سرگز نہ آنے ویا تھا۔ لاہور میں نامیگار نے افس سے بوجھا کہ شیعہ سے اسقدر نفرت کی وج کیا ہے جواب دیا کہ میں بھی پہلے شیبہ تھا اور اُنکے نرسب بر جلتا بَقَا الكي رات مين حفرت المرص بين معزت علي ابن بهطالب كو خواب مين ويكها اور درستی حقیقت وین كل مابت بوجها تو فرمایا كه تصنی ہو اور رافضیوں سے بہتے کر کیونکہ وے ہمارے وسٹن میں - اور بہ سبب عدادت کے ٹالایت بابش ابی بکر اور عرض اور عثمان اور اصحاب کبار کے حق میں کتے ہیں۔ یہ سبب اسی خیال کے گراہ مؤے ہیں۔سجا طریق اہل سنت ادر عا كاسية - جو كي شيخ صن اور الاعادل مروم سے يين منا يہ ہے كه راضي ساك تنیں- اگر ایان لاوے درست نہیں عمکم اس مدیث کے سٹ اسیخین کفر لا قبت میں - اگر ایان لاوے درست نہیں عمل اس مدیث سے ساتھ قب نہیں - ملازانی میں - بلازانی مرحم سے من کیا کہ سے قبل زبان بندی اعدا کے لئے اور احترام شیخین کے واست به درن توبه قبول سے اور کا فرسے مسلوب نئیں واللَّهُ علم اور کا فرسے مسلوب نئیں واللَّهُ علم الله

بعض عقاید مسنیه سی شیخ منصور الریدی مرحم جو امام الوصیفه کوفی مرحوم کے کیش بر سطنے والا سبے اور حجبت الاسلام امام محد غزال مرحم ج امام شامنی مروم کا بیرو سبے ابنی تصنیفات میں فرماتا ہے کہ منبتر مذہبوں کی جر ادر بنیا جہد نرب تشبيه - تعليل - بجبر - قدر - رفض - نفسك - كتاب عدة المعقد المصنفة شتاب الحق مرحوم شيخ الاسلام والمسلمين ابوعبداتتار فضل التدبن الامام السعيدا لمرحوم للمغفدر تاج الدین ابوسعیدالحسن رما بن الحسین ابن یوسف النوری میں لکھا ہے کرمہ سنسیلی ایزد متعال کو تالاین صفتوں سے متصف عشرا کر جواہر ادر اعران سے سنبت رسیت ہیں جو اسکے آفریدہ ہیں۔

تعطیلی ضا سے منکر ہوکر خدا کی صفتوں کی تعنی کرتے ہیں۔ اور عدہ السقدین میں مرکور ہے کہ تعطیل یہ ہے کہ ایک قوم اعتقاد کرتی ہے کہ عالم کا صابع یعنے پیدا کرنوالا کوئی نئیں ادر عالم ہیشہ سے ایسا ہی چلا آتا ہے اور محسوبات کے سوا کولی موجود نہیں۔ اور طبیخ حسن رہ سے بھی شنا کیا کہ تعطیل وہ سے جو فلاسفِ سينے کلا کہتے ہیں کہ خدایتعالی سب چیزوں کی علت ہے اور مار عالم ہمیشہ اسکے ساتھ ہی رہتا ہے۔ ایک عزیر سے مینا گیا کہ معطلہ ہندو کہتے ہیں کہ ضدایتعالی سے عالم کو بیداکی ج کھی بیدا ہوتا ہے میکو تقدیر پر چھورا اب

سی منع سے فعل حق کو اس میں وخل منیں بد جبرتي بندول كونول مفار نہيں كھتے اس سے اكار كرتے ہيں اور اسے سب

م كو خدا بر ركھيے ہيں ÷

تدریہ خداکی خدائی کو آب سے منوب کرتے ہیں اور اسے آب کو

ابية كامول كا ظائل مانت بي

أنفنيه يين رافضيوں سے حضرت على كي دوستى ميں اسقدر غلبه كيا كه صديق لبر اور فاروق عظم کے حق میں ناسزا کھنے لگے اور سرزنن کی اور مور ہوے بر جس شخص سے عربی بیغمبر کے بعد بلافضل علی کی بعیت یا کی اور اسکو

بیشوا ادر بینمبر کا حانشین مذِّ جانا مسلمان نتیں <sup>پ</sup>د الناصل المنظمين كى مجبت مين اسقد عليه كيا كه صرت علي كو البا كي الله ادر اسپر قالم ہوے کہ جو شخص نبی کے بیجے با مدان اور فضل کے صدیق اور فاردق کو رسول کا خلیفہ اور امام نہ نامنے دارہ ایان سے خارج بنوگا۔ ان حجہ فرق میں سے ہر ایک فرقہ بارہ قسم کا ہوگیا تا کہ بنشر فرقہ ظاہر ہو یہ سب دورخی ہیں بہ فرمان اس حدیث بیفبر کے مستفرق استی علی ٹلفہ وسبعین، فرقہ کھی میں الدالا دامدہ کے لیفے قریب ہے کہ میری است تہتر فرقہ ہوجا ویکی سب اگ میں بڑسینگا کمہ بان بہتر کے سوا ایک فرقہ ناجی سیف رستگار ہے جو نربب بر اور مستقیم دہ ہے کہ جو فرت بر اور مستقیم دہ ہے کہ جو فرق نرکور میں مسطور نہیں اور ان حجبہ نرمبوں میں نہیں کیونکہ یہ حجبہ نرمب بینے کے عہد میں نہ سے بیاب کہ ہرامک بینے ساتھ خاہر مہوے جانجہ یہ بوشدہ نہیں کہ ہرامک فرقہ میں عہد اور شہر اور مکان میں کس سبب سے ظاہر مہوات

باتفاق اہل اسلام کے سیدھا راستہ رور ستقیم بذہب وہی ہے جو محمہ اور است اور ستقیم بذہب وہی ہے جو محمہ اور است و جاعت کا ہے۔
یہی خلاصہ عقیدہ شیخ منصور اور حبت الاسلام ابو عبدہ کا ہے کہ جو علاس صفی بذہبوں سے سن کیا۔ ملا بیقوب ترفانی مرحم سے جو ملا عا دل مرحم کا مدوکار مقا سنا کیا کہ اہل سنت و جاعت جار طریق پر ہوے کہ شریعیت محمری موار مان ہیں۔ حقید۔ ماکلیہ۔ منا تعید۔ منا تعید منا تعید۔ منا تعید۔ منا تعید منا تعید۔ منا تعید۔ منا تعید۔ منا تعید منا تعید

## دربان امویه وزیریه فاران عالی سال

علیٰ ما فی قلبہ دہوالدالحضام ، علیٰ کے قاتل رہن المجم کو انتجا طبنتے ہیں اور کھتے ہیں کہ رہن مجم کی شان میں ہے من الناس من بشری نفسہ انبغاء مرصنات اللّٰدِیہ

د وسری نظر بیج بیان فرقهٔ دوم ایل اسلام کے جس کو

ناسہ گار نے انکے عالموں سے منا کہ شیعہ لوگ بخسوسیت خلافت اور المت
المیرالموسنین علی کے قابل ہوس جو ساتھ نفس جلی یا خفی یا وصایا کے ثابت
ہے۔ اور اعتقاد کیا کہ خلافت اسکی ادلاد سے بچاوز بنیں کرسکتی رسینے
ہیم بڑکی اولاد کے سواکسی کو بہنچ بنیں سکتی) اگر خلافت سے ادلادسے
بیم بڑکی اولاد کے سواکسی کو بہنچ بنیں سکتی) اگر خلافت سے ادلادسے
تجاوز کیا ہے تو برسبب خلم کسی خلالم کے برکا یا باعث تقید اس صفرات
کے۔ اور اماست کچھ مصلحتی معالمہ بنیں کہ عامہ کے اختیار سے منوط ہوبلکہ
اصولی معالمہ اور ارکان دین میں سے ایک رکن ہے اور حصرت رسول

کے لایں بنیں کہ اس سے تعافل اور اہل کیا ہو اور عامہ کے سرد فرایا ہو۔ اور امام کے تعین کے وجوب کے باب میں متفق القول ہیں۔ اور نفس سے ناہل ہو کہ الموں کا صفائر و کبایر لینے جبولے بڑس گاہوں سے معصوم اور باک ہون واجب سے۔ لیسے ہی تبرا کے لیئے بیزار ہون کے فایل ہیں۔ از روے قول و فعل اور عقل کے گر درحال نقیہ اور بینے کے فایل ہیں۔ از روے قول و فعل اور عقل کے گر درحال نقیہ اور بینے زیریہ اس قول میں مخالف ہیں۔ شیعوں کو تقدم امامت میں بہت خلاف سے اور رام کی فریق ہیں گفتگو ہے۔ اور رام کی فعد میں میں سے جو رکھے تقداد میں بیا اختلاف ہے۔ یہ کی فریق ہیں لیکن ان میں سے جو رکھے قداد میں برا اختلاف ہے۔ یہ کی فریق ہیں لیکن ان میں سے جو رکھے فیداد میں بول ہوں ،

## منهب اثناعشريه كابيان

الم معصوم اور محدمومن تونی و ملا ابراہیم سے ج اکیبرار بچاس ہجری س الہ بور میں کھے اور دوسری جاعیت سے جو کچئ نا مہ کفار نے منا کر کرتا سے کہ ملا ابراہیم اپنے آئین میں غرقاب اور اہل سنت وجاعت سے
المنایت نفرت کرتا کھا اور کھانے بینے میں انکے ساتھ شامل رہ ہوتا تھا۔
اسنے جیبہ اہ تک لاہور میں گئی ، کھایا کیونکہ بیجنے والے ہندو یا سنی تھے۔
اور کہتا تھا کہ میں ابتدار بلوغ میں ایک جنگل میں سویا اور خواب
اور کہتا تھا کہ ایک بڑی نوانی نوج سے مجھے کہ کہ مسلمان ہو مینے کہ
کر افسی کا اداوہ رکھتا ہوں۔ کہتے گئے ہرگز شنی نہ ہونا اور مجمکو اس ب
کر افسی کا اداوہ رکھتا ہوں۔ کہتے گئے ہرگز شنی نہ ہونا اور مجمکو اس ب
کر افسی کا اداوہ رکھتا ہوں۔ ایک نزدیک خداوند بھی شل اور چیزوں کے کہ
کر یہ کون تھے جواب دیا کہ امام کھے جب میں جاگا بھر سنیوں کے
مائھ آئیزسن نہ رکھی۔ ایک نزدیک خداوند بھی شل اور چیزوں کے کہ
دامید بینے ایک ۔ حری بینے دکھینے والا۔ مملک سینے کام کرنے والا جفوا
مرید بینے قوالا۔ بصیر لینے دکھینے والا۔ مملک سینے کام کرنے والا جفوا
مرید بینے قوالا۔ بصیر لینے دکھینے والا۔ مملک سینے کام کرنے والا جانے
مرید بینے شینے والا۔ بصیر لینے دکھینے والا۔ مملک سینے کام کرنے والا جانے
مرید بینے شینے والا۔ بصیر ایک و مورد سے مراد سے۔ کی میں کو نامی دورت دور اس میں۔ دور اس کی مورد سے کو میں کو نامی دورت ہیں۔ دراکہ کیا ہیں۔ دراکہ میں کو نامی دورت ہیں۔ دراکہ میں کو نامیک کیونکہ وہ آوازوں سے مراد سے۔ کہتے ہیں کو نشیخ

ابد حفر طوسی رحمته الدر علیه کهنا سے کو ان تهتر ند سبوں کا اصل دو مذم مِن يَنِيْ بَوْرِصْبِ اور روافض - كيونكه حبس دن ميرسلم سف مِين جيورا لين بزار اسی ب ماصر سے سب نے ابی بکر کی بعیت سے مربیری کی اور اسکی خلافت بررمنی ہوے مگر ایک علی اور سٹرہ ادر کا اعلیٰ اور سیت نرکی اور اسکی خلافت بر راحنی ناموے ساور صحابہ سے اگن سترہ کو کہا رفقهُ "فَا يَعِينَ بَهَارِي ترك كي اورسم سے حدا بهوسے بدینوم الكا لفت اوان ہوار اور ان انظارہ آومیوں سے صحابہ کو کہ تضبتم بابی بکر بلائض بیفے تنے نفس کیا ابر بکر کو ظافت بر بدون نص کے - اسیوالسط الکا لقب نواسب عمرا- ان دونون منهول کے در دو نام ہوے - ایک نام آب اکنوں سے اج واسط مقرر کیا اور ووسرا خصم اور وستن نے رکھا۔سب اسیابوں نے ابین تئیں اہل ایمان و اہل سنت و جا ورت بنایا لیکن ان سترہ آومیوں سے ان كو تواصب عبليا اور البيخ تدكيل موكن اور شيعه وتصرايا اور سب اصحابيل ے ان کو روافعل کہا 4 بعدہ تواصیب کا مذہب ، کیبن قرقہ پر رور روافعن کا راب تیره فرقه پر سفت مود لفوله کلهم فی الن رالا واحده - سب آگ سی سونگ گر ایک اوریه ایک فرقه رستگار می سیونکه مزمه سنقیم پر مید - مزمب مستقیم وه ها کر چیک سپرد تو تیزی و مدل و نبوت و دارنتی و مقاد پر ایمان رکھیں اور بانج ل كو تقديق كري - ماننا عاجت كه ضايتمالي كو داحب سبع كر ابت بندول بین سے ایک سٹنس کو بغیری اور رسالت بر بھیج تا کہ بندوں کو سیتی راہ ست شروار کردے اور مائے کہ وہ صفائر اور کیار سے معصوم اور پاک ہو تا کہ اٹکا قول بیٹری پر حجبت ہو۔ اور اسپر ہی واجب کے کہ ایک ا من الله الله الله الكيب المنفض كو خلافت نكم واسط مقرر كرس تاكريسكم بِيَيْجُ أَسْكَا فَإِنْشَيْنَ مِو أوريهِ خليفه بهي صفاير وكباير سے معصوم بونا جاہے-الدراس فليفرر يى واحب به كد الك شخص كو اينا فليفه عقراوب الكراسك بیشید سین اور روے زمین امام سے خالی نہ ہور اسینہ قیاس اور رائع میں اور انہاع بینے اتفاق رائے اور انہاع بینے اتفاق رائے جہت نئیں سے گر بشرطیکہ کوئی معصوم درسیان ہو۔ نھے نے علی کو ابنا علیفہ ادر رضی بایا اور محد کے بعد بہتر اور سب اولیا و انبیا سے داناتر علی ہے اور پاتی امام معصوم کیونکہ وسطے فرزند ہیں۔ بنایہ صدیث بنی کے امام

بارہ ہیں ان ہیں سے گیارہ گذر تیکے اور بارسواں بائدام ادر تاہم ہے کہ انجام کو طاہر ہوگا ادر جان کو عدل سے بچر کردیگا جیسا کہ دہ جور و ظام سے جوا ہوا ہوگا - کہتے ہیں کہ ابوبکر وعمان وعمان اور بنی اسے ادر عباسیہ سے ابیت مدد کاروں کے اماموں کے حق کے خاصب سینے لیے سے لوگ ابیت مدد کاروں کے اماموں کے حق کے خاصب سینے لیے سے اور وے ایکو نفرت کرنے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمانی سے قرانوں کو جاتیا اور وے سورے جو علی کی شان میں اور اسکی آل کی فشیلت میں سیتے معدوم کردیم سورے جو علی کی شان میں اور اسکی آل کی فشیلت میں سیتے معدوم کردیم سورے جو علی کی شان میں اور اسکی آل کی فشیلت میں سیتے معدوم کردیم سورے جو علی کی شان میں اور اسکی آل کی فشیلت میں سیتے

طریق اخبارین - اسل طریق کو ائس وقت میں الل محد امین استر آبادی سے مروج سی ہے۔ کیتے ہیں کہ وہ بعد تحصیل علوم عقلی ادر نقلی کے کمہ معظمیں کیا اور بعد مقاملہ حدیث کے یہ معلوم کیا اور لمتاب فواید مدنی بنائ ۔ وہ رانشامہ تطب شاہ کے کورا دہ کہا دہ کہا ہے کہ اعلیٰ مطلب اور عمرہ مقصد سبلاء اور معاد کی معرفت ہے جبکا باین ت كريميد ميں مسطور سے - اور بيغيركى صديث ميں وارو سے ١٠٠ ففلا ك اس مقام کی تحصیل میں کئی فرقہ ہو گئے۔ ایک وقد کے اس مقام کی تحصیل نظر اور فکر سے کی بس انھوں نے الازم کیٹالیا کہ صاحب وحی کیفے بيغبر في برخلات كي شكس الكوشكلين كيتم أبي اسواسط كه المنول في فن کلائم کو از روے انکار عقبلہ کے تصنیف کیا۔ بن کلام میں خدا کے کلام کی 'ہابت' کمیا کلام ہے۔ اور ایک، طایف ہے کہ جینے رسل متا بعبت کو لازم' بنه جانا فانکو حکما و مثالین کہتے ،یں کیونکہ یہ لوگ ابتدا میں ارسط کی رکاب میں ہلتے تھے جکہ وہ سکن، کا وزیر بنکر اسلیکہ دربار کو جایا سرتا۔ راستے کے وربیان ارسطوت علوم کی تعلیم بائے تھے۔ ایک اور فرقہ سے اس مقام کی محتمیل ریاصات کے فریعہ سے کی ادر لازم کیڑا کہ برخلات صاحب وحی تع مذ كينينك أنكو صوفيه تشرعين كلية بين - أيك أور كرده سن إسكا التزام نذ كيا وه عكمار وشرافين كملاسة كبير- افلا لون من ج ورسطوكا استاد ب تعلم ادر تعلیم تطریق رباسنت کے کیا کرتا تھا، ایک اور فرقہ سے اس مقام کی تحصیل از روٹ کلام ارماب عظمت میضے بیفاً مبروں ادر ا ماموں کے کی ادر اور إسابت مو لازم منبط با محد مم رمنك مي مرينك مي مد حبان مقل غلطي يين ترسك رحا وسیت اہل عظمت بر علدرآمد حرب کے انکو اخبارین کھے ہیں۔ باک اماول کے مصاب سب سی طریق ریکھے یہ ، اموں سے انکو فن کلام اور فن مول فہ سیم کہ وزروے انظار ککری کے مرتب ہوا دور من فقہ کسے جو ارادہ استنباطات نسینہ کے ملالعہ ہوا شع کیا کیونکہ خطا سے باک رہنا اصحاب

عقمت کے کلام کے مشک سے اسکے اضیار کرے پر سخصر ہے اسواسط تینوں فنون میں اخلافات اور تاقفنات ست میں بیافیددیکیا جاتا ہے اورمعلم ہے کہ دونوں نفتیص لیسے صدیری سیج نہیں البیتہ ان میں سے ایک باطل سب أنخول كن فن كلام اور فن صول فقه اور فن فقد البخ ممننيول في اصحاب کو سکھلایا اور یہ تابیوں من اکٹر مسایل میں ان فنون کے مخالف ہیں ہو عامد سے مرتب کئے۔ اور اہل بیت عم فراتے ہیں کہ فنون ٹلاٹ عامد اس میں مون ٹلاٹ عامد اس میں مون کا در جو باطل سے اسکے ذہنوں اس سے ما در ہوا۔ انہارین کا طربق زبان عینبت صغری سے اخیر میں جوازرد بعن روایات کے تہتر رور جربترواں سال ہے شامیع اور مشہور ہوا۔ ایمہ کے میں ب فاقع اور مشہور ہوا۔ ایمہ کے میں ب فنون ثلاث کو اہل بیت عمص سے سکھ کر بموصب ایک حکم کے اپنی کتابوں میں ترتیب کیا تاکہ وہل طبت کی فیبت کرے کے دقت شیعہ لوك اب عقايد ادر اعمال سے اسكى طرف رجع لاديں - ادر وے سمامي بھارتی تواتر تناخرین کو پہنچیں اور سمآب کافی کہ نقبۃ الاسلام محدین تعقیب اکلنی سے تالیف کی فنون ملاشہ بر مشمل ہے۔ بیس جیب محد بین احدالجنیدالعال بابقایس اور حسن بن حسین بن علیؓ بن ابی عقیل المعالی الشکام علام بہوے۔ بیربت برط فقیہ سے انکے عہد میں مرسوں اور مسجدوں میں تعلیم و اتعلم کا مدار طریقہ مامہ بر بقا جونکہ فن صول فقہ اور فن کلام میں جر امیر سے ملتقول ہے کامل میں اور من المیر سے ملتقول ہے کامل مارت نه رکھتے سے لندا من کلام اور من اصول نفتہ کے بعض مباحث میں عامد کے موافق ہوگئ اور طریق جوا فیارین راور طریق عامہ سے مرکب تھا افتیار کیا دور اجهادات کی بنیاد اسی بر رکبی - انتج بعد شیخ سفید سیند شیخ ابر حفرے بہب غفلت آور مسن طن کے جو ان وو فاصلوں سی تنيت ركمنا في والكي موافقت كي ادر كلام إمول فظ مي وه طريق ،هم طريقة عامه اور الجارين اور اصولول سنت مركب مقا اختيار كيا- السيواسط علمات الماسيد اخبارين دور صولمين دو قسم ہو گئے۔ چنائخبر علماسہ جلي يعين فيرخ جمال الدين مطفر سے کتاب شابت ميں خبرواحد کی محبث ميں وکر مما بهت دور غرچ مواقت سے دخير دور من بال دخل ك ابتدا ميں جب اسكى بقريج ہے چنكہ علم من مفيد علم الهدى سيد سد مرتقنى اور رئيس الطاليفہ كا أُستَّاد مقا لهذا وه طريقية وفاعنل وماسيه مين وبيها بجيس سميا كم علاسته المشاق

والمغارب معلامه على كي نوب بهنجي- چونكه علامه حلى علوم مخومين ابن عبنيد ور ابن ابی عقبل اور شیخ مفید سے زیادہ متبیر تھا اسوا سطے اُفٹول نے ارتقہ مركميه كوكتب كلاسيه أور وصوليه ميس زياده تر رواج ريا اور اجتها دات فقهیه سی طریقه مرکب بر بنیاد رکھی۔ چونکہ رحادیث عامہ ارفشم خبر واحد تراین سے خالی نہ تھیں انتخوں نے اپنی کمابال ک حدیثاوں کو طب کشم مشہورہ پر تقسیم کیا رور علامہ حلی سے بسبب عقلت کے رہی کتابال کواور طایشہ محقہ کے مکتب کی احادیث کو اقدام اربعہ بر بابن ویا اور علم الهدی اور در الله الله الله الله الله اور شیخ اور شیخ محد بن بابویہ جمی وعیرہ سے القریح کی محد بن بابویہ جمی وعیرہ سے القریح کی محد جبکی صحت بر طاکفہ محقہ کا وجاع سوا۔ علامہ صلی کے بعد شیخ شہیداول یعے شیخ محد کی نے مجی اسکے طریقیہ کی رعامیت کی اور اپنی تسامیت کی بنا اسی بر رکمی - ایجے بعد سلطان المد تنقین شیخ علی ہے۔ ان کی موافقت کی اور عالم رابن شہید ٹان سینے سیخ زین الدین جبل عالمی نے بھی اسی طرسیقے کی رمانیت کی تاکہ انعلی میرڈا محمد استرآبادی کی توبت آئی بیس انھوں کے احادیث کے سب من فقر کو بڑھاکر اشارہ کیا کہ طربت اخبارین کو زندہ کرے اور وب شبات جو اس طُرق کا ِ ترمن کرتے ہیں دنے کرے۔ اگرجہ مجھے یہ یه دمر مشکل نظر آنا تھا لیکن خداکی تقدیر تھی کہ یہ معنی میرسد تملم برجاری موں - نقیر سب مشہورہ علوم اعظم علماء فنون سے محصیل کرکے کئی برس مینه سؤره کیس فکر کرنا رو اور خداکی جناب میں تقریع اور اصحاب عظمت کی روحوں سے مدد حابہا اور از سرانو احادیث کتب عامہ سے مخالفان الماميدا ورُكُتُ فاصدا للمنيكيطيرت رجوع لاتا اور أنس الناسيت بتقتي اور تامل كرتا را تاكرتبوني رب الغرت اور برکات بیغمبر اور المیہ کے افس محکم کی اطاعت بوری ہو۔ پس حمتاب بغواید مدمینه تا نبیت کی گئی وه حمتاب جب المنکے سطانعہ میں منترب ہوتی بہت تحیین فرمان اور مولف کی تعرفی کی- امامیہ کے نزدیک مقرریب کہ امام محد بن حسن عسکری زندہ ہے لیکن نظر سے بوشیدہ۔ آسی کی تعبیر ساتھ فیبت صغرا اور فیبت کیرا کے کرنے ہیں۔ فیبت صغرا حبکی مت بہتر برس سے معتد عاسی کے عہد میں دوسو جھیاسطہ ہجری میں بھی اور فیبت کبری رہن ابن مقندر عباسی کے عہد میں متی۔ دونوں فیبتوں یُلِ فرق میر ہے کہ صغریٰ میں سفیر اور وکیل درسیان صلیءر امت اور امام کے

واسط ہوتے ہیں اور کبری میں یہ منقطع ہوجاتے ہیں۔ بہلا وکیل عثمان بن سعیدالعمری الاسدی ناحیہ مقدسہ میں عقار ادر اسکے بعد رام زمان کے متحم سے وہ وکالت اسکے بیٹے ابوجھر کے سرو ہوئی وہ فریب بجاس برس ك اس كام مين راء - استكم يتجيه الوالقاسم حسين ربن روح ابن بولم روكاي بوا - است اسب بیجی ابوانحسن علی ابن محد سمیری کو رصیت کی دور ده انیری وکیل تھا۔ جب بیار ہوا غیمہ سے سوال سمیا کہ آتب کے بعد ناحیہ مقدسہ کا وكيل مون موكا أسن الك توقيع ليه فرمان منع وصيت كالخالاسيم- إسن يضف شعبان سند ١٧٨ مين وفات بالي وابنا فإسيس كد شيعه الماميد الموليد کے نزد کی صدیتیں جار قسم ہیں۔ صحیح مسن موثق صغیف و صحیح صدیث وہ ہے کہ حبکی سند وامم عادل کی نقل کے ذریعہ وامم معصوم کک بہتی ہو اور امام عاول وہ ہے کہ خواہ اسکے راوی ایک یا زیادہ ہوں انکین اسکی صفت میں ارباب حدیث سے عدل کیا ہوجہ حدیث حسن وہ ہے کہ حدیث صیح کی طرح اسکی سند امام معدوج کی نقل کے وسید سے دمام معصوم مگ پہنچے لیکن اہل حدیث سے انسکے راوی کی شان میں تفتہ عادل تو وارد مذہرا ہو لیکن ساتھ الفاظ دیگر کے تعربیت کی گئی ہو۔ حدیث موثق وہ سے کہ اگرجہ ب راوی امام م ہوں مین ارباب حدیث سے اسکے راویوں کی تقریف میں تقد عدل وارد ہوا ہو، صریف صعیف وہ سے کہ یہ تینوں شرطیس اس میں مذبابی عاویں جو توصیف نفتہ عدل کے واسطے ہیں۔ اور حدیث متواتر اور غیر ستورتر ہوتی ہے۔ متورتر وہ ہے کہ بہت لوگ بہت حماعتوں سے ہر زمان میں دوایت کریں تاکہ معصوم تاک بہتنج جنا بخبر اس عمد میں کثرت مرجاعت کی اس درجہ کک بہتے ماوے کہ عقل بچور نہ کرسکے کہ ان کا اتفاق جوت بر ہوا ہے یا سے بر- حدیث غیر سوائر وہ ہے کہ اسکے روامیت کنندون کا شار سب یا تعبن مرابت کین ایس کشرت تک نربهنا ہو۔ اس قسم کی حدیث کو ارباب صریث کی اصطلاح میں خبر واحد کھنے میں - اخبارین کے نزدگی بہ ترسیب و تقسیم درست نمیں والعکم عنداللہ ا علم نزدمک خدا کے ہے - اخبارین کے طربق میں نامسگار سے جو کچھ اس راہ کے امات داروں سے جنیں سے ایک محد رصالی قروین ہے سام كلفتا ہے أنكو اجارين الواسط كتے ہيں كه جربر مدار ركھتے ہيں اور

اجتهاد تنیں کرتے - ملا محد امین بعد محقیل علوم عقلی ادر نفتی کے مکمعظمہ میں کی اور فاہر کمیا کہ اجتها د میرائے شیعہ کا طریق کمیں -حس شخص کو زیادہ تحقیق درکار ہو فوامدالدنی کو رکھیے - کتے ہیں کہ صدیث میں آیا ہے سرحم الله اعروتُ من أينَ وفِي أينَ والى أينَ يئنُ أينَ سے عرض عندا ہے اور فی رُنُ سے دنیا اور الی اُئِنَ سے آخرت ہے۔ سب ہمکو ان تین مرات کی معرفت حاصل مرنِ عابہ سے کیکن منظر مقیہ اس کروہ سے جو اہل بہت ہی لك ربية علم يعن رسول كي طرف رجوع لاوس - اور الداب العلوم سيين بارد بنی بر ایمان رکھتے ہیں اور ابنا علم وعل نبی دور ایمیہ سے منسوب کرتے ہیں اور ایمیہ سے منسوب کرتے ہیں اور سے بی کا لیمی تھا ہیں اور سے بی کا لیمی تھا اور ان ہی سے ہم نہا اور المیہ نے ریاضت سے تندیب اخلاق کیا۔ یہ لوگ کم کھانے اور کم سونے میں کوسٹس کرتے سے - صفرت سے یہ طریق علی کیے سپرو نمیا اور ان رایصنوں کی دکیل امیرالموسین علی تھا اور حسن بھیری امیر کے اراد تمندوں میں سے تھا اور بایزید امام حبفر صادق كا مريد تھا۔ معروفُ كرخى سے اراوت كا كافقہ امام رصا كو ديا ۔ ان ميں سے شکریت جاعت کے لوگ اپنی مین کائن ت کا بنی ادور قامیقام طابعت ہیں۔ شکریت جاعت کے لوگ اپنی مین کائنات کا بنی ادور قامیقام طابعت ہیں۔ اسك وتوال كي طرف راعب لزمونا عابيع - كيونكه مارس مربب مين ناب منیں ہوا عبد یہ نوگ نفذانی حرص میں گرفتار ہیں اور یہ طرفی رہا بنول سیسے ترساؤں کا ہے اور رہائیت مینے ساری عمر عورت سے تمارہ کش رہنا برمت ہے ، فرقہ دوم حبیکا نام اہل استدلال ہے انکے قدما مشامین مصحبھو میں بنی کی جیت نہ کی۔ دور انکے متاخرین سکلین کملاتے ہیں ہے توگ مجھی الل بدعيت بي كيونك وين اسلام كم صول منائين كم عقيدون سے ملاكك ہیں طریق سالم دہی ہے جو صفرت رکھتے تھے اوروہ اخبارین کا طریق ہے الکو اخبارین اسواسطے کہتے ہیں کہ انکا سرار خبر یعنے صدیث بر ہے اور صدیث بيه على كرق الين - لما محد الين شاخرين مجتدين اجتهاد بيشه كو مخاطب مرك

كمنا ب كديم آب وقرار مرية موكد سلف ادر قداك طريق اجتاد يا تقا اور سلف اور قدائ طریق محد اور ایمه کے عددی اجارین کا مدیب تھا یس ہارے واسطے میں ولیل کافی ہے کہ ہارا طریق مستر سینے استوار ہے لیکن تمکو اجتماد کے عابر موسلے کی دلیل تخالی حاسیم اور طا ہر کرو کم تھے مس اصحاب عسمت کے فرامے سے یہ طریق کیڑا کیونکہ مسلم کے بچھے توکوئی بيغبر دين مه لاولكا مجر قرآن اور بيغمر در ايمركي حديث مين كيس واروني ہوا کہ نافل اسپیے اختیار کے ساقہ عمل کرسیکے اور اجبہادکو بیشہ کریں گے يس الشن أوا مر عن اليه المول سائة سيايل سنت اور جاعت كالدف ہیں اور شمارا فرسرب سلنجمین کے ماند بلیا سبے کہ وہ نہ ستھ سے اورنہ سركه اور تم ندشن بدو نه شيهر- وجه اجتها ديبيله بوماية شاخرين كي يهد کہ جب وقت تقید شدید کا موا انفوں نے مفالقوں کی کتابوں سے علم تحقيل كيا اور وه مطلب المنك داول مين عظر سكارين لين سي جريم فزاب ويكه ودر كرويا اور استك تعين مطالب اسية تأمين مين لمادي- جانن جا سے کہ تجفن امور صروریات وین سے ایس کے جنکو مخالف و موافق جانتا ہے خلا عار کہ جا کا فر میں حافظ میں کہ مخد کے دین میں واجب ہے اور المست كر صكوسب كوفئ عانا سے كر المد رك فرسب ميں اسكا عانا عزورى ہے۔ حانا چاہے کہ و کیے قرآن کی آیات میں محکم ہے اسکی تعبل مروری می اور جو متشابهات بین بهکو این وریافت کی طاقت انتیں بین معلوم ہوا کہ وہ بنی اور ائیہ سے مخصوص سے اور ہمارے کام تنیں آتی ہی ہمکو بنی اور المیہ كى صريف به على كرنا حابسة - يونك ببت حديثين ايك دوسرے كى صديريا بين اور انکی تمیر دشوار سے امام سے است معتقدوں کے واسط ایک قانون تاليم كر چيورا سيد كر جو دين كو صلا سد كيانا سيد وه قانون ير سيد كروب وو عديثين آيس مين مخالف باني عاوين تو احكام قرآني كي طرف رجوع لاي سیعنے وہ مدسیت جو آبیت سے مطابق ہو اسپر عمل کیا جام اور دوسری مدیث کو تقیہ برحل کریں۔ اگر منشا بہات کا کھوان مفاری طاقت سے باہر ہو تو مرب بخالفین کی طرف نظر کرد که ده کس برعل کرتے ہیں جبیرده عامل موں انسکی صند کو تم حق سمجھو اور دہ جو مخالفوں سکے مطابق ہو قبول کرو اگردووں صدینیں محالفوں کے مزمرہ میں ستورہ ہوں حبکو وے ترجیح وسیتے ہوں اُسکی

صد کو قبول کرو اگر کوئی سوال کرے کہ متھارے مخالف تو مہتر فرقے ہیں ج آبس میں مختف الراک ہیں اور اسقدر فلاف کے ہوتے ہوے سنشا بہات كالمحلية شكل ب - جواب السكاية ب كر امام ع فرايا ب مرحس راه پر النك فالب اور حاكم اور على عطية بول أسكى صنديد علين أكرسب كوالك ہی طریق پر باویں تو وہاں وو تھکم ہیں ایک ہے کہ حبی صوبیت بر عل میں اس مدیث میں کچے سخن بنیں کیوٹکہ معموم سے ملکہ امام سے وارد سے ادر المم كى اطاعت فرمن ہے ہى جبير على كريں أسطى كي برعل ہوگا-دوم بد کر ملاقات المام تک توقف ترس - اکر کوئی سکتے کہ جکو علی مراً صرور سيمنم كب يك صير كريل وامم كالمان معين نبيل تو جواب يو سيد كدعل كو رو کو کیونکہ توقت کرنے سے یہ مراد ہے کہ اگر معاملات میں ہے تو صلح كرو اور اگر طاعت ميس او قو احدام ميشه كرن عياية اگر كوني سوال كرك كم اس قاون بر عمل من بجى اجهاد ب توحواب بد به كد يد وه قاون سے جو کہ امام نے وصف کیا اگر اجتما دے تو امام کا موگا خ کہ متھا را-طریق وزن کرانے دو صدیث کا ج الیں میں مخالف ہوں سے مشلاً شراب کی بای دور ببیری میں صدیث ہے سی سے می کاست قرآن کی طرف رجع کیا تو آتیت محکم نہ بائی اور متشامہات میں دکیھا۔شرب کورجس کہا ہے اور جس ے معن بہلے بنیں - جبکہ بملوظائت وریانت حقیقت متشاببات کی بنیں اور من لفول کا مرسب دیکه تو وه شراب سمو پلید طابشت میں میں سے امکی صد لی اور اسکو تقید پر حل کیا مانا طبعی که مجتد اسب طن کے ساتھ عل مرة سے اور عن مشتبہ سمی شبه اسواسط کمتے ہیں کو باطل ہے - طریق ا جنارین کا یہ ہے کہ بدون لم ولا سلم کے احمقوں کی ماننہ جو گئی امام سے مستقد میں ونبارین کے ندہب سے عل کرنا بھین طراق ہے اور بقینی کو فلن سے تمیا نبیت ۔ شید شاخین کتے ہیں کہ مجہد اسے اس برعل مرتا ہے اور دوسرے اسکے سمان کی اللامث کرتے ہیں۔ يه شقدمين كا طريقيه مذ تما يس احبها و سهو اور خفا بوكا با

امد مخارے میر امیرے جو دامی شہر شکونه کا سردار تھا گناکہ سیلید

علیعوں میں ایک گروہ ہے اور یہ نہیب حضرت الم اسمعیل ابن حضرت المام حبر صاوق سے منوب ہے اور یہ لوگ حفرت رسمیل کو امام جانتے ہیں اور کتے ہیں کہ امام عیفر صاوق سے اماست استے سپروکی اور اسکی دالمرہ کے ساتھ کسی عرب اور کنیزک کو طریک نہ کیا جیسے کہ نبی سے حدیج سے اور علی سے فاطمہ سے مسی عورت کو انیاز ندکیا تھا۔ استعیل کی وفات میں اخلات ہے بینے کتے ہیں کہ وہ حین حیات حیفر میں مرحمیا نفس بتقال امت کا بی فائدہ ہے جو امام حفر سے بطرت ادلاد اسمیل کے منتقل ہوئی ا جائج بوسی سے مارون پر نف رمایا وہ بوسی کی جیات میں گذرگیا۔ جفر مردن اُساد کے جو آبای کرام سے سُنی ہو ایک شخص کو ادلاد کرام میں سے مقرر نمیں فرماتا اور ابہام اور اجہال امام بر طابز نمیں ادر اِنْنا عشریہ بھی اس بات کے قابل ہیں کہ امام حبفر نے اسکے حق میں نفس کی۔ معین کتے ہیں کہ اسمعیل مرا نہیں تھا نیکن تقیہ کے داسطے اسکی دفات ظاہر کی گئی تاکم مخالفت اسکی بلاکت میں سعی نکریں جانجہ اسکی دفات کا الک محسر بھی کھا گیا تھا۔جب خلیفہ مضور کو خبر بہنی کہ اسمیل مرانس مكيه اسكو نصره ميں لوگوں سے وكي ادر اسكى وعاست ويك مربعن مرحن سے شفایاب ہوا تو منصور نے المم حبفر سے بوجیا۔ اسے دہی تحفر جبر منصور کے عامل کا بھی دستھظ تھا خلیفہ کے پاس بھیجا۔ کیتے ہیں کہ آمیل محد اسمعيل كابينًا عمَّا أسير شيعول كا دوره تمام عوا- الميه سے بعد مستور میں اور اعیان ظاہر- اور زمانہ بدون امام حیفر ظاہر مستور کے تنیں ہوتا اور حب المام نظاہر موا مسکی حجت البتہ ظاہر ہوگی۔ احکام المدکا مدار سات م سے مانند ہفتہ اور سات آسمان اور سات کواکب کے۔ اور نفتها کا مدار ارہ بر ہے اور امامیہ سے سیال علمی کھائی کہ ایمیہ کو نقبار کے عدد برگا يه باطنيه بي دوريه لوك ظاهر سنع به كام سن كرت- كيت بي كرضا مواق ہے۔ یہ تشبیہ ہے اور نفی مطلق سے خدا معدات کا شرکی ہوجاتا ہے اور یہ تعطیل ہے۔ اور ان حقایق کا اطلاق حصرت داجب الوجود پر ائس طریق برہے کہ کسی وج سے شارکت مقور مذہور کتے ہیں کہ

ایرز سقال متقابل کا آله اور منصرادین کا خالق اور حاکم ہے۔ جب خدا سے عالموں کو علم بخشا عالم کملائے گئے اورجب فادرکو فقرت دی فادر کملایا۔ ابستہ ذات ایزد پر عالم و فادر کا اطلاقی سے بال اس اعتبار سے ہے ر وہ علم اور قدرت کا بخشدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اُسے ایک ہی مکرسے عقل کو بیدا کیا کہ سب جنت سے نام ہے اور عقل نام کے دریہ سے افغن سے وہ نسبت ہے افغن سے وہ نسبت ہے جن نطفہ کو حفل مخلوق سے یا باب کو فرزند سے جو نطفہ کو حفل مخلوق سے یا بینہ کو مرغ سے یا باب کو فرزند سے یا ع وند کو عورت سے ہے۔ پس نفس میض عام کا مشاق اور آرندمند رہتا ہے کہ اس سے فیصل ماصل کرے لاجم محتلے ہوا کہ نقصان سے کال کی طرف حرکت کرے ۔ چونکہ حرکت بدون آلہ کے تام بنیں ہوتی بین اجرام ہمیان کو ظاہر کمیا اور فلک سے ساتھ حرکت دوری کے جنبش کی اور نفن کی تدبیر سے طبایع سبیط عفری کو اور اسکے ذریعہ سے بسایط عضری کو ظاہر کیا۔ ہس مرکبات کانی اور نباتاتی اور جانوروں کی انوع بیداکیں۔ آومی اُن میں سے عدہ سفے سم جیسا کہ عالم علوی یے عقل کامل کلی اور نفس ناطقہ کلیہ تام کاینات کا مصدر ہے ویسا پی واجب ہے کہ جاں سفلی میں عقل کامل کلی اور نفس موجود ہوتاکہ جان کی نخات کا وسید سین وہ عقل رسول ناطق اور گفس امام ہے غیبے کہ برسب تحریک عقل اور نقس کے افلاک حرکت کرے ہیں ولیسے ہی بر سبب تخریک یسے حرکیت دہی ناطن اور وصی یعنے بینمبراور امام کے نفوس انسان رستگار ہوئیگے اور سر زمانہ میں ایسا ہی ہوگا اور ہر دور سایت شخص بر دایر ہے تا کہ قیامت طاہر ہو رور شرعتوں اور سنتوں کی تحلیفیں اُٹھ جاوینگی کیونکہ حرکات ملکی اور لازم کیٹرن شرعتوں کا اسیواسط ہے کہ نفس کال کو بیٹنے۔ ایسان کا کیال بھی ہے کہ عقل کے مرتبہ کر پہنچے ہیں قیامت کبری ہے۔ یہ نوگ حبب کسی سخص کو ایت ندب میں لایا جاہتے ہیں۔ تحقیق مزبب کے واسطے پہلے اسکو شک میں والے ہیں تاکہ اجھی طرح خدا کی راہ کو باوے اور معلوم کرے کم اس مذہب کے سوا اور کوئی سیّ تنیں وہ تشکیک سے جو شرافیت کے ار کا بوں میں بذریعہ مقطعات سور کے والے ہیں اور پوجیسے ہیں کہ حرف مقطعات کے مصفے جو سور کی ابتدا میں ہیں ادر قصنا د حالین بدون نصنا صلوة کے اور واجب ہونا عشل مجالت جریان منی سواے بول کے کیوں ہے اور رکعت کی تعداد میں کہ جنکو تعفیٰ جار اور بعض تین اور بعض دو کتے ہیں کیوں اختلاف ہے۔ ایسے سب امور عبدویہ میں خک وال دسیت بیں بیانتک که خدا کا طالب ان سوالوں میں گرفتار ہوگر حق بزوسی کے درسیے ہوتا ہے تھر جراب دیتے اور راہ تحقیق کی طرف ہدایت ذائے بي- جنائي أسك ول سے سب شكين أنها دينة بين اور عمر وه السك مزب میں آجاتا ہے۔ تشکیک کے بعد ربط ہے جو اخذ میثاق سے علا لین کا نام سے کیونکہ خدا کی سِنت سوانین اور عبود کے لینے پر ماری مولی سے اور اُفَدَّمِنُ النبین مِیْنَاقَتُمْ واقع ہے - بیان کے بعد والہ سے سیعے المم کے بعد حوالے ہے کہ اُن وشواریوں کو ج اسکو طبق ہیں حل کرے کیونکہ استے دات حمیدہ صفات رام کے بخری اکاہ سے اور دوسرے لوگ اس بلند ورجه پر طرحے کی طاقت کنیں رکھے۔ بعدہ تدلیس ہے وہ یہ ہے که الحام اکابر دین اور ونیا کی موافقت کا وعویٰ کرے تاکہ اُسکی محبت اُن اموركي نسبت جنكو وه وصوندها اورجابها سب راه طاوت - بعده تاسس وہ تمہید مقدمات کا نام سے کہ جنگو وہ قبول کرے اور مسلم رکھے رعیر فلع ہے جو اسقاط اعمال مدینہ کا نام ہے۔ عبر سلنے ہے بینے طاہری وین كَ عِقَايِدِ كُو جِهُورُ دِيوك - بَهُر كُرايِنَ فِي عَنِيدَ أَبِ كُو استَعَالِ لذَات بر برائکیخة کرے کیے سرایع کی اویل کے ج بلند مرتبہ کا نام سے کیونکہ دنیا میں جو چیز مصر منیں خدا کے مقبولوں کو پہنچی ہے جیبا کا مزوب کرجسکا باعتدال بینا سراس فائده مند سے اور اند اسکے اور بھی بہت چرس- کنے ہیں کہ وصو امام کے ورایعہ الین قبول کرانے سے مراد ہے اور تیمم وس عبت سے مرادیے کہ جو کالت نیبت المم کے کسی دوسرے سے مو اور فاربول سے مردو سے بدلیل اس قول ایزد کی انصلوہ تنهی عن الفَحْتَاءِ وَلَلْسُكِرَ- اِحْلَام اس مابت سے مراد ہے کہ بدون کسی ہداست کے اپنی ترزو کو اس شخص کے پاس فاہر کرے کہ جو ایسے نہب میں نہ ہو۔ عنل عد کا نا بان ہے رکوہ نفس کو پاک کرنا ہے بزریعہ معرضت ذمین انسان کے۔ صوم سینے روزہ المم کے بھید کی محافظت کرنا ہے۔ زنا ایج دین کے اسرار کا

ف بر کرنا ہے۔ ادر یہ بھی کتے ہیں کہ فاز بجاست امام معصوم کے الماست ہے۔ زکوہ سے یہ مراد ہے کہ اسے ال کا بانجوال مصد المع معصوم کو دیریں ۔ کعبہ بیغمبر سے۔ دروازہ علی ۔ صفا بنی - اور مروہ وسی میری اقتابس - البية اطبت مرعو - فانه مولا كے ساتھ طواف شيول كے الم میں - بہشت بدنوں کی راحت ہے گا بیت سے ۔ دورخ بدنوں کا محکم بانا ببب غلیف کے۔ ایسے ہی سب چیزوں کی اویل کرتے ہیں۔ کتے ہیں محہ مرطاہر کے ورسطے الک باطن ہے کہ وہ باطن ایس ظاہر کا مصدر ہے اور وہ طاہر اس باطن کا مطرب کوئی سٹے طاہر مثیں کہ حبیکا ہلن انیں اور جو شے فاہر رکھتی اور مابطن یہ رکھتی ہو وہ حقیقت میں مجھے نہیں بوگ اور کوئی الیا باطن تنیس حیلے و اسطے کوئی طاہر نہ ہو الا خیالی بوگا -جب خدایتحالی سے عالم ظاہر اور عالم باطن بیدا کیا تو عالم باطن ارورح و نفوس اور عقول کا عالم ہوا اور عالم ظاہر عالم احبام علوی و سفلی اور "استکے اعراض کا عالم ہوا عالم ہوتا ہے اور کسی شخص کوبالاکا اعراض کا عالم ہوا ۔ اور عالم طاہر کا حاکم بنی ہوتا ہے علم سواے اُسکی نقلیم کے نہیں ہوسکتا ۔ اور عالم طاہر کا حاکم نبی ہوتا ہے س شریعیت کے وک محتاج ہیں وہ بر لسبب بنی عظم عام ہون ہے۔ شریعت کا فاہر تنزیل سینے قراآن ہے اور باطن تاویل ہے۔ اور رِنانه بنی یا شریعیت سے تنالی نہیں ہوتا اور ایسے ہی امام یا دعوت سے کتے ہیں کہ امام اگرچہ ظاہر ہو مگر دعوت کبھی بوشیدہ ہوتی ہے اور گوامام بوشیدہ ہو گر دعوت کبھی ظاہر ہوتی ہے جیسے کہ بنی کو قولی یا فعلی معجزہ سے پہاسنے ہیں۔ دسیے ہی الم کو دعوت و دعویٰ سے ماسنے ہیں اور سواس المام کے بنداکی شناخت نہیں ہوسکتی۔ واجب ہوتا ہے کہ المم کا حرجود سر زمانه میں نام ہر ہو یا سستور جیسے کہ کوئی وقت روشنی روز یا باریکی رات ست خالی منیں ہوسکت- حسن صباح نائب امام کی ایک مماب دکھی گئی جنگی کہلی نفس میں کتا ہے کہ مفتی کے حضرت الی کی معرفت میں وو قول جي او اي اي اي الم الله المرت عقل سے بيجان واسكتا ہے صاوق کی انتهم کی کی اصلیح نئیں۔ دوم یہ کہ خدا کی سعونت بزرید عقل کے دسٹور سید اور سواے تعلیم معلم صاوق کے نئیں ہوسکتی۔ اگر وہ قرل اول ہر ننوی دیوے تو عیر ہر انتظار نئیں کرسکتا کیونکہ اگر انخار كرك تو تعليم كا اكار م اور اسابت بر وليل سه كه منكر عليه عير كامتنى تنیں سے اور کھتے ہیں کہ دونوں قسم صروری ہیں کیونکہ جب ایک تول پر فتوى ديك كا نويا أسكا قول بوكا ياغيركا- اسي بي جب اعتقاد كرسه نو یا اسکے نفن سے اس راسنے و اعتقاد کا سداد ہوگا یا غیرسے ۔ یہ اس خرکا معنون سے کہ جسیر نصل اول مشتل عتی اور اس نصل کی حمن میں صحاب عقل و ساے کی کسر ہے۔ اسی کتاب کی دوسری فضل میں ذکر کیا ہے کہ جب معلم کی احتیاج مول سی ہر معلم ب اطلاق تعلیم کے صلاحیت رکھتا ہے یا معلم صادق کی صرورت ہے۔ کتا کے کہ جوشخص اس بات کا قابل ہو معلم تعلیم کی شانشگی رکھتا ہے۔ اسکو خصم کے معلم کا انخار روا تنین کے معلم کا انخاری ہو تو البتہ معلم صاوق کو ماننا اور سلم رکھنا بڑا۔ کتے ہیں کہ اس صل میں سے اصحاب صدیث کی کسر بال ماق ہے ، تیری نفسل میں خکر نمیا ہے کہ جب احتیاج معلم صادق کی طرف ٹانت ہوئی تو بلطے تندین معلم کا امتحان کرے تعلی با جا جا ہے یا ہر معلم سے بدون تعین اور تشخیص نے بایر معلم سے بدون تعین اور تشخیص نے بایر ہوگ - جونکد سواے رکنی کے کسی طریق پر جلنا وشوار ہے لہذا اللہ ہوگیا کر پہلے رفیق اور بعد اسکے طریق سے۔ یہ شیعوں پر کسر سے یہ چرعتی نسل میں کتا ہے کہ افراد اسان دوضم ہیں ایک فرقر کمتا ہے کہ ہم حذاکی معرفت میں معلم صادق کے محتی اپنی ائس معلم کی تعین داجب ہے عیر اس سے تعلیم بان حاسبے - دوسرا فرقہ کتا ہے کہ بکر علم کی موفت بر شخص سے کی بکر علم کی موفت بر شخص سے کی جانکہ مقدمات سابقہ سے معلوم موا کہ فرقہ اول کی طرف حلی ہے البتہ انکا کرئیس اور مقدم محقول كا رئيس بلوگا- اور جبكه وريافت عواكه ودسرا فرقه باطل برسه انكا رئيس طلبول كا رئيس موكا- كت يد يد وه طريقيه بد كه مم محقق كو بسبب حق كي بياية ہیں بطور مجل کے اور معرفت مجل کے بعد محقق کو ساتھ حق کے بیجانتے ہیں اس میگہ بی سے ہماری مراد احتیاج ہے ساقد محق کے۔ کہتا ہم کہ ہم عبث احتیاج کے امام کو بچائے ہیں اور بزراید امام حق کو- جیسے کہ بوسلیا ممكن ت مح داحب وجود تى وات كو عافية بين - كمن عد كر توحد كے عافي کا طریق می ہے۔ اسکے بعد کمی قصول اپنے شرب کی تقریر کی اور تعیق میں اسپے نہیب کی تمہید اور معص میں غیر ندسب کی تسر تری - شکی اکڑ

فعلوں میں کسر اور الزام ہے اور برسب اخلات بطلان کے- مزمب غیر ادر باعث الفاق کے این مزہب کی راستی پر استدلال ہیں۔اُن دلایل میں سے ایک می و باطل سے سے جبوط کی تمیز اور صغیر و کبیر کا تفرقہ ہے۔ کتا ہے کہ عالم حق و باطل مینے سے اور حبوث دونوں ہیں۔ حق کی علامت و صدت اور باطل کی کمٹرت ہے ۔ اور و صدت تعلیم کی مقرون ہے اور کرات راے کی مقارن - اور تعلیم سافتہ عاعت کے ہے اور عاعت سافتہ امام کے اور راے ساتھ فرق فتلفہ کے اور یہ ساتھ اپنے رئیبوں کے شفق اس اللہ تمير حق اور باطل كے اور وور كرك تشاب كے جو حق كو باطل كے ساخة ہے اور تایز وز دھیے اور تفناد طرفنین کے داسطے ایک میزان بنانی جاسی کہ سب کو ایس میں وزن کریں ۔ کہا ہے کہ مہمنے یے میزان کلمہ مٹھا وتین سے تخالی اور وہ نفی اور اٹنایت سے مرکب ہے جوکہ نفی کے کایت ہے باطل ہے اور جو اثبات کا مستق ہے حق ہے اور اسی میزان سسے ہم خیروشہ یعنے عبلائی مرائی اور صدق و کذب یعنے سیج حبوط اور سب مندین کووزن كركي بير اس مقاله مين براك كلمة بجفيفت طرف اثبات معلم ادرتوميد کے راج سے اور امامت ما نبوت کا اثبات اسمیں داخل ہے بیال ک کر نبوت آماست کے ساتھ نبوت ہوتی ہے اور اصلی بات ان ساحث میں مجی سے - عوام کو علم میں فوص کرسے سے منع کیا اور خواص کو شقدمین کی كتابوں كے مطالعہ كى مانفت كى مكرسواے اس شخص كے كوج كتابوں كے حال اور اُن بوگوں کے مدارج سے واقف ہو۔ اور اینے اصحابوں کوالهیات میں اسی قدر کہا کہ اللہ اللہ محمد سے۔ تم اور مخالف کئتے ہو کہ اللہ اللہ عقول ہیں۔ حب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ خدا موجود ہے یا منیں۔واحد ہے یا کثیر۔ عالم ہے یا جابل۔ قادر ہے یا تنسی - حواب سی اتنے برہی کفایت کرتے بین کہ اللہ باللہ فی ہے کہ وہ خدا ہے جسے رسول کو داسطے ہوئے خلقت کے بھیا اور رسولِ خلق کا ادی سے۔ یہ فرقہ سبت مکانوں میں ہے سکن کوہتان مشرق کی تواج میں اور خطا اور کا شفر اور تبت کے گرو مکبٹرت ہے۔ ناسہ نگار نے امکیزار جون ہجری میں میر اکبرعلی کوملتان میں دیکھا اور ان باقوں کو اکثر اس سے منا - خلفا ، اسمیلیہ نے مت یک مغرب میں خلافت کی - رہیلے قلیفہ کے تشب حسب کو جیسے کہ مرمی

اسعیلیہ کی ہے خاص تقیرالدین طوسی (جبکہ دہ ایم آپ کو اسمیلی ظاہر کرتا ت یا تھا ) نے ایسے لک بے کہ محدالتہدی بن عبداللہ احدین محدین ہمیل بن جفر صاوق مے امامت کے رتبہ کو ساتھ ادارت فاہری کے حمع زمایا - کتے ہیں کہ مهدی الخرالزال اسی محمد ابن عبداللہ سے مراد ہے۔ سیجے مخبر سے روایت کرتے ہیں کہ فروایا مکلی راس الف و تکفانیہ تبطیع الشمش مِن مُغرِبها سیف ابندائ تیرموی صدی می سفس این مغرب سے چراهیگا۔ اس مدیث میں لفظ سمس سے مراد محد ابن عبداللہ ہے - ابورید کو جسے ائیر حروج کیا تھا سینے باغی موا محفا۔ وحال حانتے ہیں۔ سبت عامل اسمیلیہ کے تابع ہوت ہیں به اسمعیل مقب عنقبر فاضلوں سے امیر نا صرحسو کا سم عمد تھا۔ امیر نامہ سنه نین سو انسط بهجری میں بیدا ہوا۔ حب وہ سن تمبر کو بنی حن سیرت اسمعیلید کا اوازہ مسئکہ عد خلافت امام برحق منتصر میں خراسان سے مصر میں آیا۔ سات برس وہاں رہ برسال جج کو جاتا اور واپس ات امور شرعیہ کا منابت مقید تھا آخر مرتبہ کمہ کو گیا اور بھرہ کے راستہ واپس ہوکر خاسان کا دراده کیا سامخ میں مظہرا تو لوگوں کو طرف خلافت منتقر اور ندب اسمیلیہ کے دعوت اور ہدایت کی - ایک جاعث نے جو اہل بیت کے وخمن عقے امیر ناصر ضرو کا قصد کیا وہ ڈر کر بدخشان کے ایک بہاڑ میں روبوس موا دور بيس سال عك باني اور كهاس پر قفاعت كي- تو اكي نادان كروه أسكو اسميليه الموتيه مصاحب كنية بي أور بعض ما بلول سي اُسکی طرف ایک نداست نامہ درباب معاشرت بالمویہ کے جبیں وہ مجبور کھا بنا رکھا ہے حالانکہ وہ اسمبیلیہ مغرب کا تا بعدار سے اور الموقیہ سے معاجب اور موافقت نه رکعت کفا- درباب ناصر کے اسمیلیہ سے منا اورکت توایخ مين ويكيا- والميه وسمعيليه ظلايق بر منايت مهربان عقم- جنائي منصور بن عزيز المروت الحاكم بامرائلہ اسمعیلی نے مصر میں محکم دیا كه مات کے وقت جی دوكانوں كے وروارت وروارت كروارت بند مذ کے حاویں اور کوچوں میں مشعلیں روشن رہیں تاکہ تام رات بازار اور محلول میں توک ایم ورفت کرتے رس اور وہ سب علوں کا کاہر ادر معزات یر این جد مفتار کی طبع فادر نقا جدیا که است فرمایا که فلانی رات میں مجھے آسیب بنتج کا آخر ولیا ہی ہوا - مغرب کے الیہ اسمعیلیہ سب ظاہری شرقیت

كے بابد ہيں الكا احوال تواريخ ميں مشہور ہے۔ ايران كے اسمعيليوں سے جو اسمیبلیہ قبت ن وردورار کے نام سے مشہور ہیں - بہلا حسن صالی ہے ہونکہ اصلا مال نوریخ میں نقصب کے قلم سے لکھا ہوا ہے لہذا آسیلیہ کے اللہ اس کا مال نوریخ میں نقصب کے قلم سے لکھا ہوا ہے لہذا آسیلیہ کے طور سر مکھتا ہوں جس کی تسبت محد صباح صنیری کو بہتیجتی سے اسکا وادا ہو جو صباح صمیری کی اولاد سے تھا ہین سے کوفر میں اور کونہ سے تم میں اور قم سے رکے میں آیا جیکے باب کو علی بھی کہتے گئے۔ ایک شخص زاہر و عالم اسمعیلی غربب کا رئے میں رہنا تھا۔ اور دعاں کا حاکم ابوسلم رازی بنا بر خلات مذمهب کے اسکے ساتھ عداوت رکھتا تھا۔ چڑکہ امام موفیٰ کیشاورک اہل سنت خورسان کا مالم صن کے باب کے رفع ظن کے واسطے اپنے فرزند کو نیشابور میں لاکر امام مونق کی محبس میں بڑھنے بیٹھایا اور آپ خلوت گزین اور مشغول عبارت مبوا که تعبی جس سے ادبیمی بابتیں ظاہر ہوتی تھیں جو عوام کے اوراک سے باہر تھیںِ ناکس لوگ انکو ساتھ سند سخنان اعتزال اور الحاد کے سبت وسیم بلک زندقہ اور کفرسے نسوب ارت من من الله ماللك طوسى اور عمر خيام نيشا بدرى كا بهدرس ما جونكه اسطے ماب سے خبر وے رکھی تھی کہ نطام اللک اعلیٰ درجہ ونیوی کو اور حسن صوری اور معنوی کے ملیند رتبہ یر پہلنج کا اسوا سطے حسن نے نظام اللک کو کها که بیم میں سے حیل شخص کو مرتبہ لمبند سالے اور دولت میسر ہو بیم تینوں ایس میں تحصص سادی سر مکیہ ہودیں۔ اسابت بر عمد و بیان ہو گیا جب خواجہ سے وزارت بائ الب ارسلاں کے عمد میں حکیم عمر خیام امسکو ملکه کوشه نشینی اور نشه ففنایل بیس ساعی بهوا ادر خواجه مرد ويًا راء - حن اس بات كا شقط راء كه نفل م الملك أسكو للود مكر وه نہ ہو سکا۔ الب ارسلال کے عہد ہیں خواجہ کو نہ ملا کین سلطان ملک شاہ کے عہد میں نیشا ہور میں خواجہ کے باس کیا مگر خواجہ نے ائس عمد کا وفا نکیا ملکہ مارشاہ تک میں نہ مہنی یا، حس سے خواجہ کو کہا کہ اے خواجہ تو صاحب تحقیق اور یقین ہے اور مانتا ہے کہ دنی ایک خواب شے ہے تو ہر سبب جاہ ۔ و محبت ریاست کے حمد توڑنا سے ادر رمرہ پنقفان عمدالله بینے عمد کے تورشے والوں میں داخل ہوتا ہے یہ دست وفا در کمر عهد کن تا به سفوی عهد شکن جهد کن

خواجہ لاجار بوکر اسکو محلیس سلطان میں سے گیا اور اسکے کمال وانس ک ابت مبی کا - میکن سے میں عرمن کیا کہ تند اور کریز اور طبیل ور سیط علد عصد میں آجائے والاسبے اور اعتماد کے تابل تندیں۔ چونکہ صل وانا اور رر تھا تھوڑے ہی عصد میں سلطان کے مزیج میں تقرف کردیا۔ اور سلطان طرح میں مطان نے مان سلطان نے مان یا کہ جو کی فراجہ سے ابت طیش اور کرنری حسن کے حق میں کہا تھا محص حبوط اور افترا تھا ادر باعث دوسرے ظلوں کے سلطان کادل خواج کی تسبت مکدر موا کو و کیدن خواجہ سے بوجھا کے کینے عرصہ میں وفتر مفتح میں میں حمج و خرچ نمام ملک کا ہو مرتب ہوسکتا ہے جاب دیا کہ دو برس میں۔ جب سلطان سے حسن سے دریافت کیا تو حسن سے اقرار سی که طالیس دن میں مرتب موطائیگا مشرطیکه مت مذکور میں چند ونيسندے ميرے باس ربي - سلطان كو يہ سخن بيند كيا- حسن سے عالیس دن میں حب دفتر سنرج صدر مرتب کیا تو خواج یہ بات مسکر مصنطر موا- فواج کے فلام کے فلام کا دوست تھا یا خود خواج کے وہ دفتر ابتر کردیا سے تام کا غذ دفتر کے بلا ترتیب کردیے کا اور حسن کو کچھ خبر نہ ہونے بائی۔ حسن نے حاصر کرنے کے وقت جب دفتر کو ابتر دنگیا تو اصلی شتیب میں مثنول ہوا۔ تعب سلطان سے حميع تخيع ولامات كا جلد مالكا توحس جواب مين سنسس و بنج كريك لكا سلطا اس طال مطول كو منتك ملول بهوا دور توقف كا سبب بوجها تو بواب كو سوال کے مطابق نہ مایا آخر کو حسن کی طرف سے شغیر ہوا۔ خواجہ نظام اللک نے فرصت باکر کہا کہ جس کام کے انجام کے لئے وانا لوگ دوہرس کی مہلت مانگیر اور جاہل وعدیٰ کرے کہ جالیں دن میں کفایت محرد نگارشکا جواب طال مطول کے سوہ اور کمیا ہوگا۔ میٹے سپلے ہی عرص کمیا تھا کہ اُسکی طبیعت میں طیش بہت ہے اور اسکی بات قابل اعتبار سیں اسلان خفا ہوا اور حسن روو مار کو بھاگ گیا اور ایس ولایت میں جا کر عبداللک عطاس کو ملاج استعیلیہ کا داعی تھا اور دعاں سے اسفہان میں گیا۔ ملطا اور خواج کے ورسے رسکیں ابواصفل کے گھر میں حامے رویوس ہوا۔ ایکدن محاوره میں بولا که اگر میں دویار موافق باتا تواس ترک اور روستاکا

ملك مرباو كرويًا - رئيس الوالفنل سے اس بات كو خط واغ سمجكر الم أسك افيا ك دس كما ي جو تتويت دماغ ك متعلق عظ عاسر كي - حسن اسكا ولى راز بذريعه فراست عامكر وال ست مي جلديا- بعده جب وه قلعه الموت بر قابض موا رمئیں ابوالففنل ایسکے بابس آیا۔ مسن لے فرمایا میں فبطی ہوں یا کہ تو۔ دیکھا کہ جب یدے دویار مورنق باے کیسے رہی مراد پر کامیاب ہوا۔ انقصہ سیدناس حب مصرین کیا تو اسوتت منتصر سمعیلی مسند خلافت بر متمکن تھا۔ وہ نمایت تطف سے بیش آیا۔ حسن ویرفع برس وی رعم بعدہ حسن اور امیرالجبوش میں عداوت بیدا ہوگئ سبسب اسکا یہ تنا کہ منتصرین امینے بیٹے ترار کو ولایت عد سے شغیر کرکے وہ منصب اپنے ووسرے بیٹے احمد کو دیدیا تھا کہ جسکا المسغلی مالند تشب منا- ظاہرا یہ دوسرافتکم سرسیب ہمجم عوام کے عقا -الرلجویش ان سنی کا ہداستان ہوا۔ حسن سے کہا نفس اول کیے بہلا تھکم ستبرہ اور لوگوں کو اما شت نزار کی ہوایت کی- امیرالجیوش سے باتھا ق تعبیل امرا کے منتقر کی فدمت میں عرص کیا کہ حسن کو عوص اس جرم کے قلعہ وساس میں قید کرنا جاہتے ۔ جب ایسا ہی کیا گیا تو قلعہ کا برج جو ہنایت ہی مستحکم تھا کریٹا ہوگ بسبب مشاہدہ اس اعلیٰ کرامت کے حسن سے ورا کے آخر امراہیوٹ سے حسن کو فرنگیوں کے ساتھ ایک کشی میں ساتھ ایک کشی میں ساتھ ایک کشی میں ساتھ کو ایک کشی میں ساتھ کا کہ جدیا۔ حب کشی دریا میں روان ہوئی تو سمن ہوا جل ادر بإنى متوج موا سب كشى نشين مصطرموت مكر حسن ابني عالت اللي

> ع بر بادے نہ جنبی ہا بد من کش ح کوہ کا دی سنت غیار عمر ابدِ صرصر است

ائس حالت میں ایک سافر مے حسن سے بوجہا کہ تیرے مصفر بنونے کا کیا سبب سے جواب ویا کہ سولانا بیسے امام سے جھے خبر وی ہوئی ہے کہ ان کفتی نظینوں کو آسیب نے بہتھی۔ ایسی وفت وہ شورش مٹ گئی اور حسن کی محبت لوگوں کے ولوں میں قایم ہوئی ۔ وہ کفتی مضاری کی ایک نظیر میں بہتھی میں بیٹھکر شام کی حدود بن طاقر ترا اور وہ می سے جبر کشتی میں بیٹھکر شام کی حدود بن طاقر ترا اور وہ می سے طب میں گیا وہ سے بنداد کا دادہ کیا ادر بنداد سے خورستان میں گیا وہ سے وارد اصفیان ہوا اسی طبح خفیہ بنداد سے خورستان میں گیا وہ سے وارد اصفیان ہوا اسی طبح خفیہ

سو بو بدو

طریج ولایت عراق اور آؤر ما بجان میں سیر سرت اور وگوں کو رسب معیلیہ اور اناعت نزار کی طرف علما میرنا مقا ما قلیم الموت اور ویک قلاع اور ددوبار اور نستان کے شہروں میں اپنے معتبر بھیجے تاکہ ہوگوں کو سچے مدمیت کی طريبة بالكي و فلواس عصد مين سبت وأون سي يدب فيول كيا ديس مي تصب میں جو الدیت کے فریس مقا مقیم موکر کمال ڈید و تقوی سے دوقات بسر کرنے لگا۔ واں کے لوگوں سے جی اُسکی بعیت کی فیصنے مربد ہوس۔ ماہ رجی سال طارسوجراسی ہجری میں ایک رات الموت کے رہنے والے أسكو قلعم بين في القصم قلعم مي واقل بوكر علوى مدى كو كم جو سلطان ملک شاہ کی طوت سے اس سرزمین کا حاکم تھا ہے احتیار کردیا۔ حابیہ اور تعبق شرعی حیلے بان کے سینا صن نے فرایا کہ شرع کا مدار راستی بر ہے ہیں حیلہ نہ ما ہے ج لوگ حیلہ کرتے ہیں طا انکو اس طیق یر گرفتار کرتا ہے۔ بعد جید روز کے سری کو کیا کہ اس قلعہ میں سے اسقد زمین ج رہا ہے گاؤ کے حمرات کے فیج آسکے سلع لین برار دیارے عومن سیرے باس فردمنت کر دے۔ ایس سے مان سار سیدنا مسن سے باست كادا كو سبت باريك كاش كر اور انك سرك آبس ميس ملاكر قلعه کے گرد کھینے رہ اور رئیس منطفر کو ج واسفان کا حاکم اور اسکا معتقد تھا۔ بریں معنمون ایک خط لکھا کہ رئیس منطفر مفطر ایٹر تعالی سلع مین بزار وغام مابت حميت قلعه الموت علوى عهدى كو ديدو عَلَيْن بِالْتَصْعَلْطُ وَآلِهِ السَّلَا مُرحَشُنا وَبَعْرَ الْكِيلِ وہ ارتقہ ممدی کو ویکر فلعہ سے تخال دیا۔ بد مت کے جب ول وامنان میں بيني باعث احتياج كي وه رتعه رئيس مطفر كو ديكر بين بزار دينارزر مُرخ وصول کے ۔ الحاصل سیرنا کا کام مدید بلینے "فلعہ الموت کے تی باب ہوا اور متورس عرصه میں سب روہ پار اور تبیان اسکے قبضہ میں آیا اور مِيْتِينَ سَالِ مَكَ إِنَّالِ مِنْ رَؤَ وَأَنِّكُ لِيدِ أَسِكُ البِدَارِون مِن سَ سَاتَ آدمون على على الله المنظم من الكاسي برس طوست ري- سيرنا كال صلح اور القرال میں اوقات گذاری کرنا تھا اور ترویج شرع سی اسقدر سی کیا کرتا کہ سے نواز کو میں قلعہ سے مطال دیتا تھا۔ برجد وک درفواسٹ کرے عليه مين شرحيواري اور اوقات حكومت مين دو مرتب سي زياده اس مكان

برینی جا جس میں بیٹھا کرتا تھا اور ہرگر تلعہ سے باہر سے کا اور ہمیشہ تدبير امور ملت ادر مك مين معروف ربتا تقا- أسط عهد مين ببت فداي ادر سی الله و اشرات مقتول موے - اسکی رحلت بینے موت سن الخيو آغه بيجرى كى ربيع الآخر مين روف جولى- دور كيا بزرك اميد الس جاب كا وديمد منا ويب حسين فاني كه عده وصحاب سيدنا كا تفاح سيف رفيقول کے قستان بر فابق ہوگیا ملک شاہ کے ایک امیرے جو رددیار میں تھا كئى مرتبه قلعه الموت كو بإمال كيا- جائخيه قلصه كي رہنے دائے مسلطر مهوكر بھا گئے کے مستقد ہوئے۔ سینا سے مالکو صبر و ثبات کی وصیت کی اور فرمایا کہ امام سیسے منتصر مے مجھے کہ ہوا ہے کہ الموتیوں کو طاہئے کہ کمیں یا طابئیں کیونکہ بهال ای انگو اقبال مط کا- اضین المام مین وه سخص مرکبا. اور سیزانے يَبْوِيشُ سِن رائي بالى اور ائس تلعد كا نام بلدة الاقبال ركعا- جارسو بجابتي یجری کی ابتدا میں امیر ارسلاں سٹاہ سے حسب فرمودہ کک شاہ سلطان کے اُتھوں سے ارسلانیوں پر شیون مارکر بھگا دیا ادر بہت اوط ع قد لگی۔ جب مھا کے ہوے سلطان کے باس بیٹے اسٹے قزل ساروق کو سے ست ساہ ك منكى مداهنت ك واسط بهيجا- حين فاني س البين رفيقول كي مؤن ادانی کے عظ سے جو سیدنا کا فدائی تھا منتشر ہوگئے اور أسلے بعد مك شاہ کے حرصابے کی خبر بہنچی انجام کو وہ نشکر پریشان بنوگیا اور برکیاری ادرسلطان محد کی خراع اسکے صنعت کا سبب ہوا اور اسمبیلید سے ترتی بابل- قلصہ کرد ادر کوہ المبیر بھی سینا کے نفرت میں اگیا۔ اسونت ندای اگ واسط قبل علما ادر فقها کے ہم فرقد نا جید اسمیلیہ سے دشمنی رکھتے کے اورمتصب ہے جان کے اطراف میں مقرق ہوے اور ان میں سے بہت لاگ فيجرون سي ورب كر رسيواسط مخالف عالم اور نقيه خوفاك الويم چی سلطان برکیاری بن کس شاہ مرکبا ملطان محد حاکم بنا - آسنے احمد بن انفام الملک کو رہ سے ایا ولایت رود بار پر بھی اور سنہ بایسنو ننانو سے

ہجری کی ابتدامیں اتا بک توشکین خیر گر کو دزرگی میں بھیجا اور ایک برس کے قریب بنگ ہدتی رہی جب قریب ہوا کہ مدة الاقبال کا قلعہ مفتح مو خبر وفات سلطان محمد کی آنامکب کے نشکہ میں شاہیے اور مشہور ہوئی رسیواسطے ده نظر رات كو مباك كيا- حبب سلطان سنجر تخت نفين موا أسف كمي بار ا و فرقہ ناجیہ کے جگ پر بھی اس اٹنا میں سینا سے سلطان کے ایک فاوم سے فدشگار کو جو اسمیلیہ کا مربع تنا کیا کہ سلطان کے سربرایک چشری کو گاڑ ایکن اسب ست بہنا کیونکہ تو اسکا نک پروروہ ہے جند روز کے سین کے رسول نے آسکی طازمت میں بنچکر کی کہ اگر پاکو سلطان کے ساتھ ممیت نہ ہوتی تو وہ حیری کو جو فلان مات کو زمین سنت میں کا دی ہوئی فتی سینہ نام سلطان کیں کار سکتے تھے۔ اس بات ك منين عد سخر كا توجم طرد كما اور صلح كرى - اسى واسط سدناكا كام قوی تر ہوا اسی مالت کیں حسین فائی ہے سب فیاد اساد حسین بن حس ك شهيد بدا- سينا في حكم دياك أسكا يك سولى ديا عادے - اسك قريب بى انسكا دوسل بينا شراب چين لكا- باب يين سن ك محكر سے اين جاني كى مانند مارا گیار سیرنا با بیشو رسی بیجری میں بیار سوا دور بزرگ امید کو ولیعید کی ولیعید کی دور ان دونوں کو ولیعیت کی اور ان دونوں کو ولیعیت کی کہ انتظام امور میں حسن فقران کی صوابدید سے تجاور مذکریں - حب ان كامول كسي فارغ مبوا الصَّالميس رميع الأول سال مذكور مي انتقال زمايا-بزرگ اسد کہ اصل میں ولایت دودیار سے تھا سدنا کے طور پر عبادت اور تقریت وین میں سائی ہوا۔ آسکے سیجے محد بزرگ اسید سے طوست بال اسکی ریاست کی ابتدا میں الداشد باللہ عباسی فدائیوں کے افتد سے المالیا۔ علی ذکرہ السلام مشہور نام ہے۔ حسن کی تنبت بہت روایتیں ہیں۔ انکے مخالف اسکو محد کا بیا طبیعۃ ہیں۔ اسمعلیان رود بار اور تستان کا ایک گروہ کی جے کہ سیرنا جس کے عبد میں وفات سنتھر علوی سے ایک مرار

بیچه ابوالحسن سیدی مصر سے الموت میں آیا اور ایک طاکا نزار بن سنت كى دولاد سے ج المت كے لائق مقا ساتھ لايا۔ سينا حسن كے سوا كوئى نخص اس رازسے واقع نا عنا۔ سیدن ابوالحسن کی تعظیم کرکے امام کو دیک کانوں میں ج قلعہ کے بیجیے تھا متوطن کیا۔ بعبد انتظار کھید کاہ کے الولن کو راہبی کی اعازت دی ادر امام خدا کی عبادت اور کوشہ نفینی کا مایل ہوا۔ ادر انبی کانوں کی دیک عورت سے تناح کردیا حب وہ حاملہ ہوئی محمد بن بارگ امید کے سپرد کیا دور بابت پوشیدگی اس ماز سے اکب کی دور كى كى جب فرزند تولد ہو أسلك ساتھ تخاخ كرينا- محد سے اليا ہى كيا- محد بن بورگ ومید کے عبد میں وس فرزند سینے علی ذکرہ واسلام کی طلعت سے وین روسن بوا ادر یمی مشهور جوگیا که وه محمد کا بیتا ہے - استف کتے ہیں كر بر وكت اور فعل ج المم سے صاور مو مجوز بلك مستحسن عبد بي بزرگ اسید کی منکوحہ سے مل گیا اور علی ذکرہ السلام بیدا ہوا اگر جے الیا کام بیغمبر اور رہام کو طابنے ہے لیکن واقع نہیں ہوا۔ اس سبب سے علی ذکرالسلام كى منتبت المنتصر بالله كو بهنتي ہے۔ القابر بقوة الله حس ربن المهدى ابن المادي وبن نزار ابن المنتقر اسمیلید و مل رون حاشت اور و سکے نفس نفیس کو قیامت کیتے ہیں کیونکہ انکا اعتقاد یہ ہے کہ تیامت اِسوتت کابم ہوتی ہے كر حب لوك خدا كو كبو كنين اور كاليت شرعيه ألله عاوين - أس مفرت ك اپنی امامت کے زمان میں خلایت کو خالق سے لایا وور شریعیت کی رسوم عظادیں۔ کیتے ہیں کہ جب حصرت سے وسادہ خلافت بر قدم رکھا توبیال باسنو آنسطه مجری سب اشراف آور روساء ملک سو بدة ولاقبال لیس حبع که فرایا که قلعه سارک کی عیدگاه میں ایک ممبر قبله رو کفترا کریں اور جار علم یعے جیندطے ایک سرخ دوم سنبر سوم زرد حیارم سفید ممبر کے جارونظوت بریا کریں ۔ سترہ ماہ سارک رمصنان میں انس ممبر یہ جرطور کر زبان معجز بیان کھونی " اور فرایا کہ میں زمان کا رمام موں سینے امرو منی کی تکلیف جہان سے ماطفادی اور احکام شرعی کو نابود کیا اب قیامت کا وقت ہے خلقت كو جا بيا كد باطنًا حاصر الخدا ربين ظاهرا جيها عاجي معاش كري - مهر ممبر ست فائر اور افطار کیا اس لے لوگوں سے المم عید کے طور مے طرب رشادی

کی اور ایس متبرک ون کا نام عیدالقیام رکه ودر تاریخ بنائی- حب عقیده اگر موروں کے یہ وہ ون سے کہ حیل میں حصرت علی سے عبدارجن سے رخم کھایا شا۔ جونکہ دنیا سے جیوشا دور عقبی کو ملنا درداح کا لمہ کو الدت کا موصب ہے اسپواسطے اس دن شادی کرتے ہیں۔ ان حصرات کا عقاد یہ علی عالم قدیم اور زمان نامتناہی ہے اور معاو روحانی آور سفت و دوزخ معنوی ہے۔ اور ہر شخص کی قیامت اپنی موت ہے۔ اور ہر شخص کی کو حسن ابن نامور سے کہ بویر کی آل میں سے تھا ماہ رہیے بسنہ پانچیو اکت لیس ہجری میں حجری کے زخم سے شہید کردیا۔ صب وسیت آسکے فرزند کو رماست ملیجی - اکتسنے میں اسین والد نامدار کی طی وین قایم رکھا۔ اسکی اولاد سے حلال الدین سے اس اب اب اور رس سے شہید کیا۔ جونگہ وہ الماست کے قابل نہ تھا اور عضب کے طریق سے حکومت مر بیٹھا تھا۔ استے مذہب اسمنیلیہ کو حیورویا اور کیارہ برس کے بعد ماہ رمضان سنہ حجہ سو الرسطہ ہجری میں اسمال کے مرض سے مرکبا۔ اسکے بعد علاء الدین ابن محد ابن جلال الدين حسن سے ائس كرده كو جسے طلال الدين كے كيے سے اُسکے دادا کو زہر ویا تھا اور طلل الدین کا ہم ندسب تھا ماردیا۔اور اب بزرگوں کے طریق بر قایم ہوا اور باب سے المخار کیا۔ بعدہ بدون سنورہ طبیب کے فنہ حقیرائی مبت خون نخلا رور مالیخ میا مرص مودار ہوا۔ اسمعیلیہ کتے ہیں کہ انبیا اور اولیا جمانی عیوب سے سالم زلیت نہیں رسکتے جائحیہ موسی لکن سیفے متحلا تھا اور شعیب اندھا اور ایوب نے ت زخت الطائی واش حصرت کے عدس علاء الدین محد نا صرمحتش که ان عام محتش که این کا عاکم تعا اور اخلاق ناصری اسکے نام بر مرتب ہوئ کئی خواجہ بر كو الموت أس سے كيا - حسن ماڑنداني سے جو اسميلي سر تھا علاءالدين کو سٹمید کردیا۔ علاءالدین کے عهد میں غینے حبال کبلی که مشایخ روزگار میں سے تھا قروین میں ظامت کو ارتفاد کرتا تھا۔ شیخ مرکور سے خفیہ وعوت اسميلية قبول كى مهولى عتى اسيواسط علاوالدين اسكى تقطيم كرتا اور قردمين کے توگوں پر سنت رکھنا تھا کہ اگر شنے ائس مکان میں کے ہوتا قردین کی ملی کو توبرہ میں ادالکہ الموت میں کے جاتا - لیکن عیر اسمیلی شیخ کو اسمیلی ر وان تھے۔ اُکے فرت کی تا یخ یہ ہے ۔

جال ملت و دین قطب اولیاے فلا کر آسا نام او بود مشب لدر آمال بهال سششصد دینجاه دیک محفرت رنت سنب دوشنبه و روز حمیب ارم شوال

علا کالدین کے بعد محمد رکن الدین خرشاہ الموت کین باوشاہ ہوا ، در حسن مازندانی کو سع مسکی ادلاد کے مارویا دور استکے حبہوں کو آگ میں جلایا - ہلاکوخال ابیر فالب ہوا رکن الدین سے درخواست کی کہ سیکوتا آن کی درگاہ میں بھیجدیوں - یہ التاس قبول ہوئی - اکس سفریس اسکی عمر تمام ہوئی - اکسی سلطنت امکی برس سے رہا دہ ندتھی - الموت میں چند حوض ہے سرکہ ادر شراب دور شہد سے مجمد سے بھرے ہوں سے دو چیزیں دور ڈخیرے کہ سیدنا پینے حسن صباح کے عمد میں مرتب ہوں سے غیر متغیر بات توسب سے نعجب کیا - اسمعیلی اس امر کو سیدنا کی کرانات سے جانے ہیں ج

## علی اللہاں کے مان میں

جیکہ روطانی کا ظور صورے جہاتی میں علی ہے اور عقال انظے تا لی ہی۔ اور ایل اسلام کے اخبار میں مذکور ہے کہ مجرو ممثل ہوماتا ہے اسا کرمیری كا وحيد كليي كي بيكر مين ظاهر بونا أسكى الكيد مثال سيد أسيد اي شاش اور جوں کا پیکر ان فی میں سرکے محل میں ظاہر ہونا سے۔ ہیں اور مطان بطريق اولي حيسول مين جلوه كري توكيا محال سے- اور اسے ونادی کا موں یں آدی ایک دوسرے کے تعلق میں۔ ہی انکے دوسرے ایک قاعدہ عزور ماہے جبر سب اتفاق کریں تاکہ ان میں سم طاہر کر اپنی قدرت سے نیج دریان میں ظیر کرکے وشطام طبق کا تابون پڑوا عاکر جان کا انتظام یاوری عثل و نقل سے منتظ اور معنی طرف کر دری عثل و دور فقر میں سیر کمال کا سوچ سواے علی مرتفتی کی نیس میں کر انتیار آدی اُستے وجود مبارک کوکشی دانا بنیوں کے برای گنگ تھا۔ اس انہا کے سب صفات حميده وس مي عم ومكينا - وسواسط صاحب الله لوك الوك أسكو بعقت وصرت سے آیا ہوا پیکر ابوالیشر میں و کھتے ہیں اور جی ال کٹی بن سے گئے ہیں ادر مجھی امراہیم کے لباس آئٹل باڈی اِس ریاقل ہیں اور مجھی کھی سے سوئی کے پیکر میں سٹنگر بائے ہیں۔ اور یوقل مئن عرف نفشہ تقد فرے رتب اس بات کا مدید سے کہ نفش تفٹیں اُس اُن مجسم ادر عقل مصور کا جہان آفرین کی دارت ہے۔ اور مردیث بائ اللہ فلق آوم علی صورت مینے تحقیق خلاسے ہیوا کہا آوم سکو اپنی صدرت پر اسی امری مشرکیہ سے۔ کیونکہ اولیا کا آوم اور اصفیا کا صاحب علی مرتقی کے سوا وو سرا الله اور مريث رُمُن أري في صورة اور يعيد وكيا سين رب كو مرد كي مايز میں اسی وات قدیم حادث الحب کی طرف اشارہ ہے جو بیفیر کی نظر میں مرد کے بیکر میں ظور ارایا۔ بٹی کما اسپنے کندموں کو اُسکا باؤل سے منرب كرنا اس أمركو نائبت كرنا سب كه ده السكا داجب التقطيم سب - چناكيه حق بين سراحرق کما ہے سے غرص رغبت فتكنى الم تجنه ابن مبود مبني را

ك دوس فود كبعث باسك فرنشي مرسائر

اور فان کعبہ برسبب وجود اسی کے مسجود تھا۔ کتے ہیں کہ خلا ہر دور میں ابنیا ادر اولیا کے برون میں نزول کرتا ہے جانج آوم سے احمد وعلی مک یسی سلوک رو۔ ایسے ہی اسابت کے قابل ہیں کر خدالی اور ایم میں طور سرتا ہے۔ ان میں سے تعصف کہتے ہیں کہ اس دور میں خدا کا کلور علی اللہ میں تھا ادر استے بعد اسکی ادلاد نامدار سیں اور محد کو علی اللہ کا بیغمبر اور فرتادہ مانتے ہیں اور کھتے ہیں کہ حب ضائے دیکھا کہ اُس سے کام نہ ہوسکیگا تو اتب بھی واسطے مدد تبینہ کے جسم میں آیا۔ ان میں سے الحد کو نامر گار سے دکتی کہ کتا تھا کہ یہ قرآن جو اب موجود سے عل کے المان نتين كيونكمه بيه وه قرآن ننين جو على النظر في محمد كو دما تقا للكه به مصحف الوبكر اور عمر اور عثمان کا تصنیف کیا ہوا ہے۔ لیکن سٹس الدین کو دیکھا کتا تھا کہ اُں کیہ قرائن علی اللہ کا کلام ہے لیکن جبکہ عثمان کا حبع کیا ہوا ہے تو بڑھنے کے لایق نہیں۔ انہیں سے بعضے ایسے دیکھیے گئے کہ جنموں سے امیر المومنين على كى تظرونشركو داخل قرآن كيا بيم للكر أسكو قرآن بر ترجيج دية ہیں کیونکہ یہ بلاواسطہ غیر علی اینگر سے خلق کو بہنجی اور قرآن بزریعہ محدی ان میں سے ایک گروہ علویہ کملاتا ہے جو اپنے اتب کو علی کی سال سے جانع میں عقاید میں گروہ نرکور کے شرکی ہیں بیان یہ دہ مصعف بجو موجود ہے علی اللہ کا کلام نہیں۔ کیونکہ شیخین کے انس میں کتربیٹ کردی ہے بینے برل دیا ہے آخر عثمان سے سب کو دور کردیا جبکہ وہ نعتیج تھا ایسنے قرآن کے ساہر ووسرا تصنیف کردیا اور اصلی قرآن کو جلا دیا ہے۔ یہ نوگ جان قرآن کو باتے ہیں جلا دیتے ہیں۔ انگا عقیدہ یہ ہے کہ جب علی اللہ سے جیم چھوڑا آفتاب کو ملا اب آفتاب ہے کیونکہ پہلے بھی آفتاب ہی تھا۔ چند روز حبلم سے الما- کیتے ہیں اسیواسطے آفتاب اسکے محکم سے بھراکیونکہ وه مین آفتاب کا کھا اسپواسط آفتاب کو علی اللہ کہتے ہیں ۔ اور اسمان جہارم کو دلدل اور سورج کو بوسیت ہیں اور کہتے ہیں کہ ضا ہے۔ یہ امک برا گردہ ہے۔ اُلکا ایک گروہ یہ وعویٰ کرتا ہے کر آفتاب سے جرکھے مانگے ہیں قبول مربیتا ہے اور مقیقت میں دہ آئی وشکیری فرماتا ہے۔ آن میں سے عبداللہ ذکر کرتا تھا کہ میرے رفشہ داردں میں سے عزیز نام دیک آدمی تھا کہ جو بڑے شوق سے علی الند کیا را کرٹا اور وجد کرٹا تھا کیکن تلوار اسپر کام

کر تی جانج ایک شخص مخالفوں میں سے اس امرکا انخاری ہوا تو وہ عزیز جش میں اکر علی اللہ کنے لگا اور اسکے صفہ بر کف آن منکد کو کھا اے ملحون اب مار اسنے جند رخم سنمشیر کے مارے برگز کارگر نہ ہوں۔ اب وہ شخص علی اللہ کو ملا لینے مرکب انکے نزدیک جاندار کا مارنا نا روا سے اور کوئ گوشت کھانا نہ جاہیے میونکہ علی اللہ نے کہا ہے کہ لا بجعلو بطونگر مقاررائیوونات کیا نہ جاہیے میونکہ علی اللہ نے کہا ہے کہ لا بجعلو بطونگر مقاررائیوونات کے گوشت کھانا نہ جاہیے میونکہ علی اللہ نے بین موانات کا گوشت کھانا نہ ذکور ہے وہ ابو بکہ وعمر د عثمان اور انکے تا بعداروں کا گوشت ہیں کہ سب محرات سے یہ تین شخص مراد سے ۔ کہتے ہیں کہ ضیطان اور سانپ اور طاکس بھی ان تینوں سے مراد سے۔ ایسے ہی شداد و نمزود و زعون بھی یہ تینوں ہیں ۔ علی اللہ کے شخیل کو توثی اور سبت برستی بھی ان تینوں کی طرف اخارہ ہے ۔ علی اللہ کے شخیل کو توثی من کہا ہے۔ یہ لوگر تاسخ کے قابل ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب علی اودار گوشت میں انبیا کی صورت میں موا کر لگا ج



الله اسلام سليد كو سيلمد كذاب عافية إلى - يه لوك المين شكن رحاليد سي كنة مين اور ميليركو رحان بوسط مي - كي مين كد سيم الشداليس الرحيم السي كى طوث وفارت ب نيخ شراس سيلم رضيم بها - ان بي أسه مرقلي سال الكرارتري بجری مفان یں فاسٹار کا آشا ہوا اسٹ انجاد کے بید کیا کہ سلان بر واليب من كو سيله كو مخر صادق اور بينير عافي وريد أسكا اسلام مسلم مد يوكا. اس وورے کے مطابق چند آیات گواہ لایا اور کیا کہ مسیلہ موت میں کھر کے مشر مکی سنتے کے اور سے موسی سے کما کر سینمبر دو ہوسے والیس کیونکم یہ اور کواہ اگر رہادہ ہوں بہتر ہیں میکن دو کا سون صروری ہے۔ ایس اسلے مفنایل اور معرزت اگر جب بہت صنامی میکر آن میں سے بھر ہیں کہ جستے طانہ کو مہلیا وہ اصحاب کے روبرو اُٹرکر اُسکے باس العظما ادر وکھ درجنے اسکی دع سے سرخر میوس فزاد لطکے سے انکی نبوت ہے گواہی دی الک سادتشد اللی نوت بر ایمان لاے ادر کیا کہ قرآن محرکا مجرہ ہے کہ عب کے فصیح کلام میں انگی بابری شیں کرسکتے۔ ایسے ہی میلر کو خدانے ألي كتاب بهيمي حبكا نام فاردق اول ب وه بيمي نصيف عرب كازبان بند سے ان دونوں کتابوں ملمو سواے محمد اور سیلہ کے کوئی منیں سمجھ سکتا۔ ا كل طريفنا سودمند ونيا اور آخرت كا سب يكن تفسير كرنا طِرا كماه سب - مسلمه ضرات ایک کتاب واجب التعظیم اور عنایت کی جبکا نام فاروق ال سے اسمیں احکام ہیں انبر علی کرنا مروری سے - بو کھے محد لایا ہے - ہے مسلم بھی انہر علیہ ہے۔ اگر جہ تعن جگہ سیلہ کا کلاس کتاب انسانی اور اتھال محری کے مخالف ہو وجہ سے سے کہ سیلہ مخد کے بعد می اندہ رہے اور جون کی و در ایک محکم سے منوخ ہوے جانمیہ مجد کی حیات میں جی جان 

وارد ہوا ہے کہ ایان لاؤ کہ جالا ضا عالم کا خدا ہے اور سطح کرد کر طرا جمان وجهانوں کا بیداکندہ ہے۔ اور مخلوقات کی ماند شہر اور مخلوقات کو کئی جزائیہ ماندىنىن اورستاكموكىتىسى كىدىكدىتا يەسىمى دىكرىرخلات اجبام مخلوقات كے يدان بيرا ادرسم جو قراق محرى اور فاروق اول سيلم من مركور بها سي سي سي الديك وہ عق اور آنکے اور کان فلوقات کے اعدا کی اللہ تنیں۔ ایسے آن فرا کے ويدار اور روست واجب ير ايان لانا واجب سية كيونكم بر موجود وكيمها عاسكناسية ليكن رويت كو بعبر اورعدم بهرك قيد بنه لكان طابعة كيونك اليان الله عابية كه خدا اسي شار يندون كو جيسا عاييكا وكدائيكا ادر كياسية كه مدوث وقدق اور قائم رہے اور معدوم ہوسے عالم میں بات شکر و کیونکہ جمان طراکا پیدائیا ہوا ہے اور قیامت اور مربے کے بعد زندہ عرب یہ ایان فاو کا کا عکو زندہ کری یر یا اور سیم ویگا- اس جان یا دوسرے جان میں بشت و دوزخ اور ریخ ویک اور تواب وعفامیا بر ایان لاؤ کیکن تعمق مذکرو که بر اس جان یا اس جان یں واقع ہوسکے - فدا کے فرشقال ہم ایان لاؤ لیکن سے شاکو کر اسکے واسطے بال و بر این یا بد انکی اصلی صورت منین اور اسینه ایس اس عدات میں ظاہر کرتے ہیں اور مانو کہ خرو شراور خی و زشت موجود ہے لیکن یہ مذکر کہ ہے تھے اور این شر سے میونکہ ہوسکتا کے کہ جبکو ہم شر ماسٹہ ہیں خیر ہو یا بیکس بلک جو این انتوں نے کی سیم اُسکی تعمیل کرو۔ وہ کیا تھا کہ محد کے عمد میں قیاری جست مقرر نہ متی کمیمی بیت المقدس اور کبھی معبداور اور طرف قوم فرائے تھے میں کے بعد یہ برعمت اصحاب نے کال کہ جمت معین کی یعے کی مقر کیا۔ اور کتا تھا کہ محد کے بعد مسیلہ کو محکم ہوا کہ محراب کی طرت شمند کرنا اور جهت معین کا متوج بوزا کفر ادر شرک کی علامت ب کیونکہ انسان و دیگر طاندار جیکہ قبلہ بنانے کے تجابل نئیں تو ایک گھر کو قبلہ عقرانا کب لاین ہے۔ بین کار کے دفت یہ نیت کرے کہ میں بے جبت کو خار کرتا ہوں اور تینوں خار میں جو سیلہ نے مقرر کیں ایک ہی طرف من نه کرنا جاہے کیک ظر کو بطرت مشرق اور عصر کو کانب مغرب مشکوک مت میں کا متوجہ نہ ہودے کیونکہ یہ فرک ہے۔ کیہ کا بیت اللہ مثیں كُنْ كُين كُم فَدَا كَ وَاسْطَ كُم نَسِي بُونَا اور يَدَ امر فَدَا كَ عَبِمَانَى بَرْتُ ي دالت كرئا ہے سنى غاز نسى برستے كيونكه نماز مى ہے ج نما سے

زمانی نه وه جسکو بینیم میند کرے- اگر خداکی برستش کا ادادہ کرتے ہیں تو خا کے کلام اور اذکار کو پڑھتے ہیں اور نماز میں بینیمبر کا نام منیں ملتے کیونکہ بے اولی ہے کہ خداکی بندگی کو عبادت محکوق سے ملاویں اور نماز یں سواے کلام الی کے کچے زبان پر نہیں لاتے خاہ بنی کی حدث کی كيوں نه بور اور كه سے كه نازيں تين ہيں كيونكه عشا اور فجركى فارسيلمه سجلج مرسلدے اپنی قوم کو مر کے عوص خدا کے حکم سے بخش دی۔ یہ ایک جی سرسد میں کہ سیامہ اور اسکی جنت کو رسول کیا۔ یہ جو کتے ہیں ك فداع شيطان سے كهاكه آدم كو سجده كرك أسف مذكي السيواسط مردود ورگاه بوا به بات كفرسه كيونكه حق تعالى غير كو سعده كرنا ننين فرمانا ادر فذا ني المبين ساشخص جو لوگوں كو مگراه سرك تنيس بيدا كيا-فاردق نانی میں مذکور سے کر المیس موجود نمیں خدا سے آدم کو نیک وید کام كرا اختيار ديا ہے اسواسط نيك ويد كام كى مازفرس كرتا ہے-كماك تخلی میں مشہود اور صیغہ کی حاصیت تہیں۔ دونوں کم ایجاب و قبول خلوت میں كافي ہے۔ كميّا تقاكم الرّج محد كے عد ميں جي اور ماماكي وفتر لے ليني جايز عتى ليكن أسك بعد حرام بهولي جنا كني سلف مين بهن بعالي كي شادي جي طابز متی لا محد کے عدد میں منع ہوئے۔ سلمہ کو خدا کا محکم میٹی کہ ایسے شخص کی وخرسے شادی کرو کہ ہرگز فولین اور رشتہ دار نہ ہوکہ نخام والی کے داسط ایک عورت سے زیادہ روا شیں اگر زیادہ کی حاجت ہو سعد کے طور پر طاین ہے۔ باوجود بانی کے تیم ورست نہیں۔ اگر غلام اور تنیزک کا فرمو فب ایان الاوے برون اعتاق مولی کے آزاد ہوجاتی ہے۔ سخاست الود چیز کا کھانا نارو ہے۔ فائلی وغ نہ کھانا جاہے کیونکہ وہ برند فوک ہے۔ رمضان میں روزہ رکھنا سے کیا ملکہ فرمایا کہ روزہ کر بجائے رات دن کا روزہ رکھو سے سوبع كے نخلنے سے مير افتاب كے طلوع تك غرو و نوش اور جاع مت كرو ختبہ لینے سنت کو دور کیا کیونکہ یہ سیود سے مشابہ ہوتا ہے۔ سب سکوات حتی کہ افیون اور جوز کو بھی حرام کیا۔ وہ کہنا تھا اور امر کرنا تھا کہ حب فرزند اورا موجاوے بہتر تو سے کم عورت کی خرور دے اور مرد و زن خدا کی عبادت کریں۔ اگر نه برسکے تو ون عصر میں ایک بارس ويوره آميز في در کري - فاروق فاق من ان جان جي مري فاروق

سُودوں کی ماننہ ہے اور کہا کرتا کہ مینے مکرر سیلمہ کو خواب میں دیکھیا اور جو کھے مجھکو معلوم نہ تھا حل کیا۔ جونکہ ابوبکر کے محکم سے سیلہ شہید مہد موس کے محک سے سیلہ شہید مہود کو در اور ووسرے خلیفہ بھی اس کام کے محرک سے لہذا حق تعالیٰ نے انکو ظائن کے لعن میں گرفتار کیا جنانچہ میود کو برسبب قتل عیسیٰ کے ذلیل اور فوار منیا - سیله کا قاتل کذاب وحشی سے که سیدالشهدا میزه کا قاتل عبی تعاد

فرمائی نه وه جبکو پینمبر بیند کرے اگر خداکی پرستش کا ادادہ کرتے ہیں تو ضا کے کلام اور اذکار کو بڑھتے ہیں اور نماز میں تبغیبر کا نام منیں ملتے کیونکہ بے ادبی ہے کہ ضراکی بندگی کو عبادت محکوق سے ملا دیں اور ناز میں سواے کلام الی کے سچے زبان پر نہیں لاتے خواہ بنی کی حدیث مجی کیوں نہ ہو۔ اور کیا ہے کہ نازیں تین ہیں کیونکہ عشا اور فجر کی نازمسلمہ سجاج مرسلہ نے اپنی قوم کو مہر کے عومٰ خدا کے تکی سے بخش دی۔ یہ ایک خدا کی نوازس ہے کہ مسلمہ اور اسکی جفت کو رسول کیا۔ یہ جو گئتے ہیں کہ خدا ہے شیطان سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرے اسٹے مذکیا اسیوا سطے مردود درگاه بهوا به بات بکفرست کیونکه حق تعالی غیر کو سحده کرنا ننس فرماتا اور خدا نے المبین سائنفس جو توگوں کو مگراہ کرے نہیں بیدا کیا۔ فاروق نانی میں مذکور سے کر اہلیس موجود نہیں خدا کے آدم کو نیک وید محام کرنے کا اختیار دیا ہے اسپواسط نیک و بد کام کی بازقیس کرتا ہے۔ کہاکہ تخام میں سنبود اور صیفہ کی حامیت نہیں۔ دونوں کا ایجاب و تبول خلوت میں کافی ہے۔ کہتا تھا کہ اگر جبر محد کے عہد میں جھی اور ماما کی وختر لے لینی جایز عتى ليكن أسك بعد حرام مولئ جنائجب سلف مين ببن بعال كي شادى مجي طابز عتى الا محمد كے عبد ميں منع ہول- سيله كو خدا كا محكم بيتجا كر اليے شخص کی وخرسے شادی کرو کہ ہرگر فومین اور رشتہ دار نہ ہو۔ تخاص والمی کے واسطے ایک عورت سے زیادہ روا نئیں اگر زیادہ کی طاجت ہو سعد کے طور ہر طاین ہے۔ با وجود بانی کے تیم ورست نئیں۔ اگر غلام اور کنیزک کا فر سو خب اعان الاوے میرون اعاق مولی کے آزاد ہوجاتی ہے۔ کیاست الود چیز کا کھا نا نارو ہے۔ خاکی مرغ نه کھانا جاہے کیونکہ وہ برند فوک ہے۔ رسمنان میں روزہ رکھنا منع کیا بلکہ فرمایا کہ روزہ کر کجائے رات دن کا روزہ رکھو سیسے سوبع کے نظیے سے تعبر افتاب کے طلوع تک فررو و نوش اور جاع مت کرد۔ ختبه یف سنت سمو دور کیا کیونکہ یہ سیود سے مشابہ ہوتا ہے۔ سب مسکات حتی کہ افیون اور جوز کو بھی حرام کیا۔ دہ کہنا تھا اور امر کرنا تھا کہ حب فرزند بورا موجاوے بہتر تو سے کہ عورت کی خرور کی حجورہ وے اور مرو و زن خدا کی عباوت کریں۔ اگر نه برسکے تو ون عجر میں ایک بارسی وياده آميزي نه كرين - فاروق فاق من الله جاج - م كورك والمراج

 اولیا کے اجزاے جبمی کی قرت اور صفائی حمیے ہوئی اس سے محمد اور علی کا حبید بنا۔ البیے ہی محمد اور علی کے حبیم کے عمدہ اجزا ملاکر محمود کی بیکر بنائی بد

روسرى نظر تحقر فاصلا عقايد

درویش صفا اور درویش بقاے داحد اور درویش سمعیل ادر مرزاتقی ادر فیخ لطف الله اور شخ شاب سے جوکہ امنا سے مقے نامیکار نے شنا کہ شخص واحد فاک کو مراد رکھتا ہے اُسکے زعم میں سب عناصرفاک سے موجود ہوے۔ آفتاب کو اگ کا نفش جانا ہے عبادت کا کھیہ اور طاعت کا آتشکدہ اُسی ذات اقدس کو برتا ہے جامیم فاقائی سے طاعت کا آتشکدہ اُسی ذات اقدس کو برتا ہے جامیم فاقائی سے

اے کعبہ رہرو اسمال ما اے رفوم التیس جال را

تیسری نظرشخص فراهدسی اقوال مین (جمکه میزان میں مزکور بیں) وسط باے ہوے بہت رسلے ہیں ان یں سے میزان میں کہ بہت مقبر کو اول ہوں افراد سے ہے اس مدت کک مرد اول فلور افراد سے ہے اس مدت کک موب یہ افزاد آئیں میں ملکہ نبات اور ایس سے جوان سے سے سولہ بزار سال وَوْر عرب کا ہے جو دور فوق شری سیعنے زمین کے اوبر ایس ہے اور آٹھ مبزار سال وَوْر عرب کا ہے جو دُور شخت النری کی جاتا ہے۔ اور آٹھ مبزار سال وَوْر عرب افراد مُرُور کی ہے آدم مصور ہوا۔ مدت عمر دور آٹھ بود سال مردنی جاسے ان سولہ بزار میں سے آٹھ مبزار سال مالی آٹھ تو سال مالی آٹھ مردن کا ہے۔ اور آٹھ مبزار سال سالھ آٹھ فور کی سولہ میں سے آٹھ مبزار سال سالھ آٹھ میں کا کی جو کے عیرے تاکہ ایسے بعد جو دائرہ ساتھ دوصورت ان وو میں کا کی جو کی ساتھ دوصورت ان وو میں کا کی جو کی ساتھ ور مالی تو م کے اور عالم سے بشرط فلور و بطون اور سرو علانیہ کے دور کا مل آوم کے اور عالم سے بشرط فلور و بطون اور سرو علانیہ کے جو سالے ہزار سال بنوی میں تام ہوں

چوتھی نظرتے بیان قرات و صطلاحا اور کا یا اس کروہ کے

محوفی کی کتا ہیں اور رسمیں برابر سٹرایع ابنیا کے ہیں اسنے تمام صحیفوں کو اپنے عقیدہ کے مطابق تاویل کیا ہے۔ یہ بھی اُسکے مقربات سے ہے کہ اُسکے کو کی سخود کے آئین کو واحد کہیں اور متعلق کو اٹمین سقودہ۔ اُسکے نزدیک سقودہ اُسکے کہ ساری عمر بارسائی اور ورولیٹی اور بخرد میں حروث کریں جس کو تعلق سے رغبت نہ ہو وہ صروری غذا پر اکتفا کر سکے اپنی باگیزگی میں ترق عورت کی مرتبہ اللہ کو ج مرکب بہین سبع پہنچ۔ اگر کسی امین کو محبت آئیزش عورت کی ہو عمر میں ایک مرتبہ کافی سبع اگر یہ نہ ہوسکے قو سال بھر میں ایکبار اگر اسقدر بھی نہ ہوسکے قو جالیس دن میں ایک مرتبہ دوا ہے مردی سے نظار میں ایک حرب کوئی شخص نفار مردی سے نظار میں محصی بہان سکتا ہم اور اسکی خو کو ہر نظار میں محصی بہان سکتا ہم اور اسکی خلق سے خلقت سے خلفت سے خلالے میں میں سے خلفت سے خلفت سے خلالے خلالے میں سے خلفت سے خلالے خلالے میں سے خلالے خلالے خلالے میں سے خ

لعنت میں محصی شار کنندہ کو کہتے ہیں اور اس قوم کی اصطلاح میں وہ شخص ہے جو ہرکسی کے خلق اور کام کو دیکھکر نشار اول کے خلق کو معلوم کرے یعے اسکے جالیاں سے جان ہے کہ وہ پہلے جنم میں کیا تھا جنا کنہ ان کے یاں مقرر نے کہ حب کوئ شخص مجلس میں آوے موالید ملاشہ میں سے مِن چِرْ كَا نَام بِهِ مِنْهُ سِ كَالَى سَمِ لِيَتَ بِين كَهُ وهُ لَثُ الْ سَابِقُ بِيعَ بِهِ جِمْم مِن دَبِي جِيْرِ عَمَّا بُوكَ أَسَاعِ مَنْهِ سِ كَلَاد كَمَةَ بِين كَهُ وَبِ پیشہ عاجی وگ جب مخطط گیرے بینتے ہیں کہ جنکو عباے کر بلائی بولتے ہیں جب مطابق ابی عزکے حوالی جم میں آتے ہیں تو وہ طافر بنتے ہیں که جبکو گلمری بولتے ہیں۔ اگر نابت میں آئویں تو تربوز اور خستہ سنجہ بنیگے۔ جب جاد یصے بیتھر ہونگے تو شک سلیمان بیٹنگے۔ محصی ان باتوں سے عارف ہوتا ہے اور وہ فقید کہ جو ع تھ و منہ کو ہمت وصوبے اور سبید کیرے لکھتے ہیں مرکے قاز ہوجاتے ہیں جو ہروقت فان میں سرطیاتا ہے۔ اور باق نشاء میں سواک کی لکوی اور رصل اور بوریا اور جانماز بنتے ہیں۔ اور عالت جادی میں مجھریا خارہ یا نوح مزار دور قبلہ کا ہوجاتے ہیں۔ کوم شب تاب شعلی ہے جو بتدریج نزول کرکے اس بیکر میں آیا۔ سگ نشار سابق میں ترک قرنباش مقا کہ جبکی ترجمی شمشیر وقع ہے اور اب بی ترکی سجت ہے کہ جب جے کہا جادے باہر جاتا ہے۔ جے کے سینی تک یں باہر ہ سے ہیں۔ کتے ہیں کہ آئین کا کامل ہونا یہ ہے کہ ائس سے کوئی نبی یا دلی ماما طاوے سے

عرفاں جوں سفر ملک بھا میخواہند از سر تینی تو سکیر فنا سے خواہند

کہ ہے کہ امام حسین نظام سابق میں موسیٰ تھا اور بزید فرعون۔ اُس فرا اُس اُسے فرعون کو نیل میں غرق کیا اور فق بائی۔ اس جم میں موسیٰ حسین بن اور فرعون کو فرات کا بانی ندیا اور تیخ آبرار سے مارا۔ کہتے ہیں کہ جار اور نابت اور میوان میں سے بو چیز یاہ ہے موم میں ور سفید ہے سفید آدمی ہے۔ یہ لوگ یاہ ہے موم میاہ رو ہیں اور سفید ہے سفید آدمی ہے۔ یہ لوگ آفاب کو تعظیم کرمے اور قبلہ کتے ہیں اور جم کھنبہ کا درداڑہ سنس کی طوف ہے اشارہ ہے کہ شمس قبلہ ہے۔ انگی ایک دعا ہے کہ آفاب

كذشت سأمكه عرب طعنه برعجم ميزو

منہب کا اقراد کیا اسکو بھی تراب سے ملادیا۔ کتے ہیں کہ ایک امین خسین خال شاملو سے ملکہ اسکو ہمنہب بنالیا تھا اسی واسط اس سے الیہ سخن سرزہ ہوئے تھے۔ ایک ون محرم میں روفتہ الشہدا طرحے تھے اور رہ روتا تھا شاہ عباس نے شاکر کو کہا تم اسمیوں روتے ہو کیونکہ یہ کام شامیوں نے کیا تھا جاب ویا کہ میں حسین کے داسطے منیں روقا ہوں ملکہ اس سبب سے کہ ہمارے بھی بہت اچھے حوان مارے گئے ہو سے کہ ہمارے بھی بہت اچھے حوان مارے گئے ہو سے کہ ہمارے بھی بہت اچھے حوان مارے گئے ہو کے اسلام کیا ہمارے کے ایک سے بیند مارا

ہماں حیثم سنتا مے بیند شارا

دنیہ اسکو خوش طبعی داشتے ہیں دنیہ انکی اصطلاح میں وہ گروہ ہے

کہ جین دنایت سے دین محدد میں ترقی نہ کی۔ خیران کے سلانوں میں

سے ایک شخص نے لاہور میں ناسربگار کو کیا کہ میں محود کو بڑا کہا کرتا

مقا ایک رات خواب میں دیکھا کہ محمود ساقد روشن دیرہ کے مجھے ملا۔
اور کیا کہ توسے میری بنائی ہوئی کتا بس دیکھی ہیں سے کہا کہ منیں
اور کیا کہ توسے میری بنائی ہوئی کتا بس دیکھی ہیں سے کہا کہ منیں
ایسے کی بہی میری کو خواجہ حافظ شیرازی بھی ہی کیش رفقاتی

ایک واحدی سے منقول ہے کہ خواجہ حافظ شیرازی بھی ہی کیش رفقاتی

جبکہ محمود روڈوس کے کنارہ پر بہت رہا کرتا عقا۔ حافظ کہتا ہے سے

ے صبا کر مگبذری برساطل روڈ اریس بوسٹرن سرفاک آن وادی وشکیس کرنیفن

فخ الدین سے کہ اس گردہ میں سے تھا فیٹا گیا کہ دنیہ کہتے ہیں کرمحود کے البیا کہ دنیہ کہتے ہیں کرمحود کے البیا ان ایک ایک میں میں واحد کے بہتمد سے یا کہ اسکی بیجے کی اُن علی ادر اولیا کو جو شخص واحد کے بہتمد سے یا کہ اُسکی بیجے طاہر ہوے سب کو اُسکا بیرو ادر تا بع جانبے ہیں ہ

## تعلیم روشیون کے طال مین

یہ تعلیم تین نظر پر مشتل ہے۔ بہلیٰ نظر میاں بابزید کے خلور میں اور اسکی معان بابزید کے خلور میں اور اسکی معان کے بیان میں ۔ تعیسری انظر اسکے حالات کے بیان میں ۔ تعیسری اسکے فرزندوں کے ذکر میں ب

بہلی نظرمیان بایزید کے ظورسن

طالنامہ میں کہ اُسکی تحریر ہے لکھا ہے کہ حضرت میاں بایزید انضاری شیخ عبدالله کا فرزند ہے جو کہ سات بہت سے سراح الدین انضاری سے لمتاہے۔ آخری حکومت افغان کے دنوں میں بنجاب سکے سفہر طالندھرمیں متولد ہوا۔ اس واقعہ کے ایک سال بعد ظہرالدین محد بابرشاہ کے سطانل یر مسلط ہوکر ہندوستان کو لیا۔ مغلوں کی ساریخ میں مکھا ہے کہ نوسو بنیس ہجری میں بابر شاہ سے ابراہیم خال افغان بر فتح بالی- طالناس میں مذکور سے کر میاں بابزید کی والدہ کا نام بنین تھا اور اسکا باپ اور عبدالله كا دادا كباني عق جوشهر طالنده ميل رسة عقد ميال بابنيد وال میں بیدا ہوا۔ عبداللہ کے اب نے محد ایکن کی وخر مساۃ بینن کو عبدالله سي بياء عبدالله مايزيد فل ماب كانيكورم مي كركوستان افعاني میں سے ہے رسا تھا۔ حب مغول کا نسلط زیادہ ہوا بنین بھی مع البرزيد کے کا نیگورم میں آئ - عبداللہ کو بنین سے رغبت نہ تھی لندا اسکو مطلعة كيا يين جيور ديا ميال مابزيد نے برسب وشمنی دوسري عورت عبداللہ کے اور باعث بہران زان یعقوب اور بے بروائی عبداللہ کے بہت وکھ انتاے۔ سال مایزیر کا قاعدہ تھا کہ جب واسط حفاظتابی رراعت کے جاتا دوسروں کی زراعت کی بھی خبر رکھتا۔ رواکین سے ہی اسکو میداند کی تلاس منتی جانجه بوجها کرما که انسان اُدر زمین تو موجود میں

لیکن خدا کهاں ہے۔ جب فواج اسمعیل کر ایکے اقط سے تھا خواب میں " بشارت باب ہوکر ریاصنت کرنے لگا اور ایک جاعث نے اسکی ارادت سے فائدہ دیکھا تو بابزیر سے بھی جانا کہ اسکا مربد ہوجادے لیکن عبداللہ ا ننع کیا اور کہ کہ اس میں ہماری ہتک ہے کہ اسے کیند کے مربد بنیں بہتر ہے کہ تم فیخ بہا والدین وکریا کے بیٹوں کی خدمت میں طاؤ۔ بایدید سے کہ کہ شیخی کچھ ارث بر منیں۔ افر بازید کو غیب سے ریاصنت كى بدايت بهوى شريعيت اور حقيقت اور معرفت اور قرب اوروسلت اور سکونت کے مرات بر گذر ہوا اور لوگ استے عربیہ ہوے۔ اس نے طاسدوں اور این توگوں کو جو ان مراتب کے واصل نر مح مجلایا۔ بازید کے نزدیک عرت برسیب سنبت کے نہ محتی بلکہ علم اور ادب کے عتی ٱلْجُنَّةُ لِلْمُصْعِينَ وَإِنْ كَانَ عَبِدًا حَبِينًا وَالنَارِ للمعصِينِ وَإِنْ كَانَ سَيِّدًا وَشِياً - يع بعث واسط فرانبرداروں کے ہے آگرج حابثی ہوں اور دوزخ گنگاروں کے واسط ہے آگرج حابثی ہوں اور دیون گنگاروں کے داسط ہے آگرج سید قریشی ہوں۔ اور خدا کو ظاہر دیکھتا تھا کنگ رون رکم عیاناً سید شاید دیکھو کے تم اسین رب کو ظاہر۔ اور مارند کو ترون رکم عیاناً سید شاید دیکھو کے تم اسین رب کو ظاہر۔ اور مارند کو عظم مواكد كه رُأيتُك بك وعرفتك بك سين ديكها سين تخفي ساتف تيرت ادر بهاياً سي عقي ساته تيرب أور فدا في أس كها ففنوح الدليا الهون من ففنوح الدليا الهون من ففنوت التفايد المنظمة ولانستعملو بالتيكتد سين ونياكي ففيحت سے آئیاں ہے جلدی کرو طرف صنات کے اور نہ جلدی کرو گنا ہوں کی طرف بد اور خدا مے اسے کہ رَجَعَلْنا عبارة الطاہر وَالْباً طن فَرصنا وَجَلَنا جاوة عرفت با اور حدا ہے اسے اللہ رسما جارہ ملی ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا الطاہر فرص الرباطن فرص الدائم ۔ یعنے کی سیمنے طاہری ادر باطنی عبادت فرص دور کیا طاہری عبادت فرص مرفعہ اور باطنی کو فرص دور میں۔ بایزید حیران ہوا کہ الگر نماز طربہتا ہوں تو مشرک بنتا ہوں اور الگر نماز طربہتا ہوں تو مشرک بنتا ہوں اور الگر نماز طربہتا ہوں کو مشرک بنتا ہوں اور الگر نماز طربہتا ہوں کو مشرک کا فر ہوتا ہوں۔ قال العقلوہ مشرکتہ دُران کم آصل کفرت میں تعالیٰ سے فرایا کر معبول دالی نماز کو بلے ہد۔ فرایا کہ معبول دالی نماز کو بلے ہد۔ بوجیا کہ دہ کون سی سے حق تعالیٰ ہے فرایا کہ معبول دالی نماز کو بلے ہد۔ بوجیا کہ دہ کون سی سے حق تعالیٰ ہے فرایا کہ معبول دالی نماز کو بلے ہد۔ کی صفت کرنا۔ بس است رہ نماز اختیار کی۔ عِبَادَة الْمُوْتَدِّ كَانَ عِنْدَاللَّهُ كُولَاً عِنْدَاللَّهُ كُولُودَ الْعَبْدُ وِكَانَ عَنْدَاللَّهُ كَالْمُعَبُّورِ۔ بِسِي موحد كى عِبَادت بندوں كے نزويك مثل عِيادَ عباد کے ہے اور خدا کے نزدیک معبود کی مانند- بابزید اکثر ذکر ختی کیا کوتا قَالَ الفنل الذكر ذكر الحفي و انفنل الرزق ما مكفي - ليسن الحبِّعا فركر خفي سے اور

التي رزق وه عب جو كاني مور قال الله وذكر ربك بالغدو والاصال ولا تكن من الغا فلين - فعاكمة بي صبح ادر شام البين الله كو بإدكرو اور غافلول مي ے سر ہو۔ باروں نے خوب میں ویکھا اور اسٹے آپ آورز شنی کہ بازید كو سيان روشن كه كرس اور أسف جديثه كي زندگ بائ- خال الله تعاني ولا تعوله لِمُنْ تَقْبِل فِي سَبِيلِ اللَّهُ النُّواتُ عَبُّ بِلُ احْيَاءُ وَلَكُنْ لَا يَضْعُرُونَ صَنَّمُ كُمُ مُعَمِّي فَهُم لا يرعبون خدا ہے کہا ہے مت کہو تم اس شخص کو جرا ہوا کہ جو خلا کے راستے میں مقتول ہوا ملکہ زندہ کہو کیکن ہرے اور گونگے اور اندھے تنیں جانتے ين وه رجوع تنين لاقي و دور أسكو اكثر وفعه الهام بهوا كرتا تقا- الحديث تُورِينُهُ لِ فِي الْفَكْبِ مَيْرِت بِهَا رَقِيقُتُمُ الاشاء بين الهام الك بذر سه جو دل مين نازل ہوتا ہے بسب اسکے اشاکی حقایق مطوم ہوجاتی ہیں ﴿ اور جرسُل أسبر أرنا على قرآن مين سي تنزل المايكة والروح من امره من يتاء من عباده- نازل بوق بين فرشة اور روح أسلى محكم سے جبر عابا ب اس کے بندوں سے ، حق تقالیٰ سے اسے بنوت دی اور بنیر بنایا - وَمَا ارْسُلْنَا قبلک اِللَّا رِمَالًا نومی اِئیم - منیں بھیجا ہے تیرے پہلے گر رجال جو وحی كميا منكى طرف بد اور حصرت سياس روشن سين بابزير ببت تكوكار تحتاب میان روستن کیفنی بازید سف عالموں کو کہا کہ کلمہ شہاوت کیسے کیلیے ہیں۔ کہا اَشْهُدُ مَانُ لَاَ اِلْهُ اِلاَّاسِّرُ سِیعَ کُورہی دیتا ہوں کہ برسستش کے لایق دوسرا کوئی منیں گر خدا ہی ہے۔ سیاں بابزیر سے کہا کہ اگر کوئی منحص کے کہ میں خدا سے آگاہ ہوں حالانکہ آگاہ نہ ہو جھوٹا ہے۔ بایتاً من لا تُرِي الله لا يعرف الله كيونكه حيف ضدا تنيس ومكها بنيس بهجا نيا- مولانا وكريا نے میاں بابزید کسے کہا کہ تو رہیے آپ کو صاحب کشف القلوب اور رازدل سے اگاہ عانا ہے۔ سرے ول کا عال بتلا۔ جب تو سرے ول کا دان كدے كا ازادے يقين كے سيت كروں كا۔ سيال روش ابزيد ك كما مين تر صاحب مخشف القلوب منرور عول ليكن تحجه مين ول نهيس اگر تیرے بدن میں ول ہو تو سی خبر ویا۔ بین مولانا ذکریا ہے، کا کہ مجھے لمروه اكر ميرب وجور سے ول شكل تو اسكو جور دينا اور اگر كال تولايزيد کو فارونیا- بابزید ہے کہا ہے ول جو تو رکت ہے گا۔ دور بزغالہ سے مجى كُلُمّا سِيم يو مُوشْت كا ظكره ول نين - رسول عربي فرامّا سي

قُلُب المُوسَين أَكُبر مِن الْعُرْش و ادسع من الكرسى والقلوب مَعَ القَّلُوب يشابه يليف موس كا ول عراق سن برا اور كرسى سن فراخ به اور ول سافة دلول ك و يكف حاب بين بد مولان وكريا ين كه تو ابي اتب كو كشف القبور كا صاحب حاباتا بي تيرب سافة هم قبرستان ميں فيلتے بيں وال ويكييں كم تيرب سافة هم قبرستان ميں فيلتے بيں وال ويكييں كم تيرب سافة مروب بولتے بيں يا بنيں مياں بايزيد سے كه اكر تم مروب كى آداز سن سكتے تو بيں متحديں كبر مذكب والد كائر من بيال دوشنى كو كه كه حابت تق كم مودت مياں يوں والے كه ميں جو دوست مود كى آداز سے جو جسموں كى قبروں سے متحارى آواز كو شنت بول بوكر حالنا مه كے حاشيہ ير كلم ليا كه يوهي عقر سال بياں بى كا قول ہوكہ مان مه كے حاشيہ ير كلم ليا كه يوهي عقر سال بياں بى كا قول ہوكہ حالت بيا مياں ميں كا قول ہے۔ مويد كتا ہي معلی

میان پار خود دیدیم و دادیم برہ جویاں نشان سے نشاں را

وصَّفَه كوصَّفْ الرَّصُّنْ لِينَ عاقل شخص آوميوں كے نزديك أمده سے اور خدا کے نزویک مردہ اُسکی صورت انسان سے سے اور وصف وحوس سے عارف خدا کے نزدیک زندہ ہے اسکی صورت انسان سے اور اسکی میعت رحان سے - بایزید سے اپنے باب عبداللہ کو فرایا که رسول عربی سے ك ب الشربية كمثل الليل والطربقية تمثل النجوم والحقيقة كمثل القرر والمعرفة كمثل الشمس وليس فَوَق الشمس شقي يعين شريعيت ما لندرات كي اور طريقيت مانند بتاروں کے اور حقیقت جاند کی مانند اور معرفت سورج کی مانند ہے۔اور شمس سے اعلیٰ کوئی جیز نہنیں۔ سیاں مابزید روشن کے کہا کہ شریعیت کی رور مسلانی کی بنیادی پانج اس کلمه شهادت طِرهند اور راستی کو کلمه سے ملانا شربعیت کا فعل ہے اور نشبیج و تعلیل اور ہمیشہ زمابی وکر کا شاغل ہونا دور ول کو وسوسہ سے بجانا طریقیت کا فعل ہے۔ رمضان میں روزه رکھنا رور کھائے بیٹے ادر جاع سے برہنر کرنا شرعی فعل ہے اور نقلی روزه رکها اور بیط محرکه شکهانا اور کم حور بونا اور بدن کو بری سے بٹانا طریقت کا کام ہے۔ ال کی زکات اور وسوال حصہ وينا شرعي كام سبع- فقير اور روزه واركو طفام كحطانا ادر كيرا وينا ادر عاجزوں کی دستگیری کرنا کریقتی فعل سے - خالہ خلیل یعنے تعبہ کا طوت كرنا اور كناه ادر لراك سے كناره سرنا شرعى فعل ہے۔ خاند ول كاطوب سرن اور نفس سے بڑن اور فرشتوں کی طاعت طربقت کا کام ہے۔ ہمیشہ خداکی باد میں رہنا اور اپنی تلقین سے یقین سرنا اور اسوا کا برده ول سے دور كركے دوست كا جال وكين حقيقت كا فعل سے-ذات علی کو ول کی آنکھ سے دکھنا اور عقل کے بور سے سرطگہ اور ہر طرفت دیکین اور کسی آفریدہ کو "دکھ نہ دینا معرفت کا کام ہے۔ خدا کو طاننا تشبیع کی آواز کو معلوم سرنا اور سمجینا قرست کا فعل ہے۔ دجود کے ترک کو اختیار کرن اور سرکام نو سستی بروروگار کے ساتھ کرن اور ففنول سے محترز ہونا اور منم باوصال کے ساتھ وبیل کرنا وصلت کا عنل ہے-ا ہے آپ کو حق مطلق امیں فانی کرنا اور باتی مطلق ہونا ور موحد باجد ہونا اور شرسے حذر کرنا توجید کا نفل ہے۔ مسکن اور ساکن ہونا اور حق مطلق کی صفت سکو قبول سرنا اور اینے وصف سے نفور کرنا سکوت کا

مغل ہے۔ سکونت سے اونجا کوئی مقام نہیں۔ قرب اور وصلت اوروحات اور سکونت خاص صطلاح سیاں روش بایزید کی ہے کہ ان مرات کو نربعیت ردر طریقیت اور معرفت سے اعلیٰ گنتا ہے۔ اُن ونوں میں رسم علی کرجب كولى بيج طرا مهوا دوست ملتا توسيك ملاقات مين تن ادر مال اور وازرر كا طال بوجھا كرتے مصے اورسال روش مايزيد كے يار يلے ريان اور ذكر اور فكر اور محبت اور معرفت خداکی بابت استفسار کرتے اور بعدہ تن و مال کا حال پو چھنے تھے۔ حب وے کسی دوست کا حال بطور مذکور پو چھتے تھے که دین اور ایان اور اخلاص دوستان غداکی بابت کیا حال ہے تو دہ بہت خوس جوا كرتات نبى كهتا ب أنَّ الله لا أينظر إلى صور كمُّ ولا الى امواكم لكن يُنظر إلى تلویکم و اعمالکم۔ تحقیق مندین دیکھتا ہے ضدا تھاری صورتوں اور مالوں کی طرت سیکن نظر الله المرت محارے دوں اور کاموں کے بد ساں بایزیر رسین میں بایج بنیا و سلمانی میں داخل ہوا تھا جیائیہ کلمہ طرحنا اور بایج وقت عار ادا کرنا آور روزہ رکھنا اور صاحب نفاب نہ نفا کم زکات واحب ہوتی اور جج کا امادہ رکھا۔ وہ ہنوز صغرست میں ہی تھا کہ کام کی حقیقت دریافت کی - فداکتا ع اللهُ الرُّبُ إِن اللَّهُ اللَّهِ اللهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ واجِدُ مَعَ الْإِنْسَانِ مِعْمَ الانسانِ ولم يجد الانسان معرفي الا كبشرة القرابت، ولا يسيرالا قدام ولكن يوجد معرفتي مذكرالأوام و لطاعته كالل الانشان مين مهت ترب بون سائق النان کے اسکی گرون سلے اور نہیں قرق میرے اور انشان میں اور میں سمیت انشان کے ریک ہوں لیکن انشان منیں طابقا اور انشان میری معرفت منیں باکتا مگر بزرنیے مثرت ورب اور اس راستہ میں جینا اتسان نمیں لیکن میری معرفت ہمینہ کے ذکر ادر کا فل انسان کی طاعت سے ماسل رس ہے ب بیاتک ابزیدے طان مہ سے ندکور ہوا +

وورى نظره خان بناند كماني

وہ اینے آپ کو بنی جانا ً ادر لوگوں کو رماصنت کی ہوایت کری اور ناز طرصا مقا لیکن تعین حبت کو حیوٹر وہا کہ فایٹا تولو اقٹم وحبراللہ لیب حیطرت نم شند کرو وہاں ہی خدا کا جبرہ سے بانی سے منابے کی حاجت سنیں کیونکہ کسکے

باس بہنچتے ہی برن باک ہوجاتا ہے کیونکہ جاروں عنصر باک ہیں۔ کہا كم جو شخص خدا اور اسيد أتب كو مذ بهجائ أوى نمين - وه اكرمودى ہے تو گرگ اور لنگ اور ار و کروم کا محکم رکھا ہے۔ سِغیر عراب نے ک ہے افتل الموزی قبل الایڈا مارو موذلی کو اوکھ ویدے سے سیلے۔ اور اگر نیکو کار اور نازگذار ہے تو گاؤ و گوسیند کا تھی رکھتا ہے اُسکا مارنا طینے اسیواسط خودشناسی کے مخالفوں کے داسطے مارنا فرمایا ہے۔ کیونکہ یہ حیوان ہیں جیسا کہ قرآن میں وارد ہے اوالیک کالانفام بل ممالل وہ وہ جارہاؤں کی مانند ہیں ملکہ مبت گراہ- اُسے کا ہے جو شخص اسبید آپ کو نہ پہچاہے اور زندگی طاوید اور حیات ابدی سے آگاہ سے ہووہ مروه سے اور مروه کا مال استے قان وارٹوں کو جو مرده ہوں منیں بنجیا اسیواسطے نا دونوں کے تل کا محکم ویا گیا۔ اگر سندو کو خدا شناس بابا تو اسکو مسلان برترجی ویتا۔ وہ مع اید فرزندوں کے بہت مت رہزن سرتا را اور مسلما نوں و دیگیر نوگوں سے باسنجواں حصہ مال کا بیکر بیت کلمال مِن ركماً منا حب طاجت برتى مستحقول بر بانط دياً تقا- أسك سب فرزند گذامون اور زا اور ناشالیت امور سے مجتنب اور موحدون اور کیانہ بینوں کے مال لوٹنے اور ستم سے برکنار ستے۔ اسکی بنائ ہول کا بیں عربی اور فارسی او ہندی اور افغانی میں بہت ہیں۔ مقصودالموسين عربي ميں ہے۔ كت بين كه طدا أسكے ساتھ سواس ميانجي جرٹیل کے بات رانا تھا۔ اسکی ایک ساب خیرالیان جار زبان ہی ہے۔ اول عربی میں - دوم بارسی میں - سوم بندی میں - جمارم بنبتو سیفنے افغانی میں ہے۔ وہی ایک مطلب جاروں زبان میں کا ۔ وہ فدا کا خطاب ہو حضرت بایزید کو اور اسکو صحیفه انهی طبنتے ہیں۔ ادر حالنامہ وہ کمآب سے ۔ حبن میں اُسنے ابا حال لکھا ہے۔ شایت تعجب ہے کہ وہ عامی تھا اور قرائن کے شخ بیان فرمانا تھا اور حقایق آمود بابتیں کہا کہ وانا حیان ہوئے۔ کیٹے ہیں کہ خدا نے اسکو تین مرتبہ مندا ناخناسوں کے قتل کا تفکم دیا نگر راشتهٔ نششیریه نکوشی- جب مکدر فرمان آمایا نا جار جهاد بر کمرماندی يرزا محرمكيم بن سايول باوشاه كالم بم عصر تفاد ناستكار سي سرزاشاه فاسب عربی فال سے قشا کہ ساں روشن اؤسو انجاس ہجری میں قوی وا

اور اسکے نہب نے روزج بایا۔ میرزا باب شاہ بگیاں ارغون سے جس کا خطاب خان دوراں تھا میاں بازید کو دکھیا تھا کہ بازید کو خروج سے بہلے میرزا محدکم کی محلس میں لاے اسکے ساظرہ سے علما عاجز ہوئے۔ اورم اسکو کوخصت کیا۔ سندنوسو چرانوے ہجری میں خبر وفات میزامحدکم کی کابل سے حصرت عرمی آئیائے کو ہنچی اور قبر مابزید کی مہتہ پور کوہشی اور قبر مابزید کی مہتہ پور کوہشی اور قبر مابزید کی مہتہ پور کوہشی

## تیسری نظر بایزید کے فرزندون کو حال مین

كه جنكا نام عمر شيخ اور كمال الدين اور نؤرالدين اور جلال الدين سيه-بایزید کے بید جلال الدین سے خلافت بالی۔ آسٹ نایت استفلال طال کیا۔ حضرت میاں کے قرسورہ سے تجاور مذکرتا۔ وہ عادل اور صالبله تھا۔ سنه نوسو نواسی بجری میں جبکه اکبرشاه کابل سیم آگره کو جانا بھا اسکو آملا اور بعید چند روز کے بھاگ گیا۔ سنہ انگیزار ہجری میں مبھر بلک فردبی تجني خطاب اصفهاني سے سرافران ہوكر استیصال مین بینكنی عاباللدین روشنی کے واسطے حبکو اکبر باوشاہ طلالہ کتا تھا متعین ہوا۔ اسی سال ہیں باوشاہی بہادر میاں طلال الدین کے وہل وعیال کو مع وحدت علی کے مقید كرك بادشاه كى بارگاه ميں لاسك-سند الكيزور سات ميں بعبداكبرشاه ميا جلال الدين بنے غزني كو سے ليا اور ائس نواح كو خوب لول كين وال مقام نه ترسكار تخلية وشت سزاره أور افغان مين جنگ بيوني أورميان علالالان شادمان سرارہ کے فقہ سے رخمی ہوکہ کوہ رباط کو بھاگ کیا اور مرادبیگ اور سٹریف فال کے چند ملازموں نے جو اسکے باس سے اسکا کام تام كيا- السك بعد احداد بن عرشي ابن بابزيد سند ارشاد به بيطا وه عادل اور صابطہ اور اپنے بزرگوں کے طریق پر راسخ و نابت نقا- اصلاً مال حمع نه کرتا اور لوگوں کی کوسٹسٹن کا حق انکو بیٹیاتا۔ اس مال کا بانجواں صد جو جہاد سے ماسل ہوتا بیٹ المال میں رکھدیتا اور غازیوں کو بیٹیاتا قا- سنہ ایکہ ار بینیں ہجری جاگیر بادشاہ کے عمد میں اصن الدخاطب به طفر خال خواجه ابوالحن خبريزي كي بيط اور ديكر بهاوران ماوشابي سف

ا اسقدر تنگ کیا کہ نواعز نام محل میں قلعہ نشین ہوا اور یورش قلعہ دن اسکو استدر تنگ کیا کہ احداد سے اپنے دن اسکو بندوق لگی جیکے صدمہ سے مرکبا۔ کہتے ہیں کہ احداد سے اپنے روز وفات سے پیلے حبکو روز وصال کتے ہیں۔امکیدن خیرالبیان کو کھومگر مطالعه فرمایا اور فخلصوں کو کہا کہ کل ہماری وصال کا دن سے اور ایسا ہی ہوا۔ کا بیوں میں سے ایک مرتا عن شخف کو نامد کار نے دیکھا وہ كُنْ عَمَا كَم مِينَ الله وكي رهلت كي ون شاوي كيا كرما عقا اور ائس كو جُرا كُمَّا عَمَّا - ايك رات عِينَ اسِينَ مرشد كو خواب بين ديكها كر عَجُمُّةِ اللهُ اللهُ عَلَيْ المراكبة اللهُ ا یہ کلام احداد کے حق میں ہے احداد کو اُسکے مرید احد نام کرتے محقے۔ کہتے ہیں کہ احداد کے وصال کے بعد بنظان اسکے بیٹے عبدالقاد کو بہاط کو لے شکے اور اشکر باوشاہی جو مسخر ہوسنے قلعہ کا کمان فرکھتا تقا فلعه میں واخل ہوا۔ اصاد کی دختر کہ بھا گئے کا راستہ سر باکر قلعہ میں عیر رہی تھی نظر کے ایک ساہی نے اسکے گرفتار کرے کا اربادہ منیا وہ کڑی جا در سے آنکہ خصائب کر دیوار قلعہ سے کود بڑی اور مرکمی - احداد کے بنجیمے اسکا بیٹا عبدالقادر مسدنشین خلافت ہوا است بوقت فرصت ظفر فال برحله كيا وه بنايت الوسف سي بهاك كيا-اسکا سب سامان کمع عیال کے بیٹھانوں کے عقد رہ میکن فلفرفاں کی عورت خانم نام نواب سعید خال بن بیکنی وغیره بها دردن کی کوشنی سے کل گئی۔ ناسکار نے بری سلطان ڈدالقدر سے حبکا اب دوالفقار فاں خطاب ہے مناکہ جب سی سعید فاں کے ممکم سے عبدالقادر کے ظاندان میں جاتا اور کھانوں کے اضام اسکے داسطے لاتا تاکہ وہ فریفتہ ہوجادے تو ایک دن ایک بوٹرسے سیمان سانے علوا کھا کر کہا کہ اے عبدالقادر تیرے دادا کے عمد سے ابتک مغول کا قدم بیال بنیں بڑا سے ستخص کم جو اب وارو ہوا ہے عابت ہے کہ بر سبب سرخ و زرد کیروں اور چرب شیری کھانوں کے کہ انکی رعبت اہل بطن کا دین اور ان سے نفرت ورویشوں کا آئین ہے مجھے فریب میں لادے۔ نیک ہی ہے كر المسكو تنل كرے اكر مارے حوف كے بياں كيم كوئي مذ آوے ليكن عبدالقادر اور مسکی والدہ نے جو سیاں طلال کی وختر تھی اس بات

کو نہ ہا۔ جس دن کہ عیدالقادر سعید خاں کے اُڑدو میں واض ہوتا اسکا گھڑا نقارہ اور کرنا کی آواز سے طورتا اور لوگوں سے الگ جاتا۔
ایک بیٹھان نے اُس سے کہا کہ بیر گھڑا صفرت میاں روشن کے فرمودہ کی نقیل کرتا سید اُس سے کہا کہ بیر گھڑا صفرت میاں روشن کے فرمودہ کی نقیل کرتا سید من اس مستی کا خار نے کھینچ سکو کے عیدالقادر سے دوری اور اجتناب واجب ہے۔ جب عیدالقادر شاہ جہاں بادشاہ فاذی کے ورباد میں آیا عمدہ منفس بایا چر سنہ ایکہ اُر تینآلیس ہجری میں مرا اور بیشاور میں مدفون ہوا۔ میرزا نورالدین کا بیش شاہجاں کے عمد میں دولت آباد کی رطبان میں مارا کیا۔ سربیاد این طبال الدین کو اقوام طبالیان سے محمد میقوب میں مقتول ہوا۔ الدواد خال بن طبال الدین کو میرد کیا جو ایکہ اُر اڑتالیس ہجری میں مقتول ہوا۔ الدواد خال بن طبال الدین کے رشید خان کا فعال بی اور دکن میں مقتول ہوا۔ الدواد خال بن طبال الدین سے رشید خان کا فعال بایا دور دکن میں جہار بزاری منصب بر کا سیاب ہوکہ وصال بائی ہ

## تعلم وكالمبد

یہ تعلیم مشتل ہے جار نظر بر بہ بہتی نظر خلیفۃ اللہ کے خلور اور اُسکے معرات کے بیان میں جب مبلی نظر جان کہتے ہیں جب وظامری ارباب ادبان اور ندامب کے ساحت میں جو خلیفۃ اللہ کے روبر و واقع ہوے اور خلیفہ اللہ کی براہین میں ہیں جب تیسٹری کواکب کے نضایل میں جب چوتھی وستورانعل کے بیان میں ج

بىلى نظر خليفة الشرك ظهورين

خاصب مسعود بن خواجہ محدود ابن خواجہ مرشد الحق سے کہ مرناص صاحب حال عقا نامہ گار کو کہا کہ میرا باب کہنا تھا کہ سینے پرزگ اولیا سے منا کہ ایک صاحب دین و دنیا کا ظہور کریگا دور میں نہیں جاتا تھا کہ وہ صاحب فضل گذر کھا یا کہ آئندہ ظہور کریگا۔ پھر سینے خواب دیکھا۔ جب خواب سے اٹھا اور وہ ان کیا وہ سعاد تمند بیدا ہوا۔ یہ کیشنبہ کے ون ماہ جب خواب سنہ نوسو انتجاس ہجری میں طلال الدین اگبر ہایوں بادشاہ کا بیٹا حمیدہ بانوبیکر سے متولد ہوا۔ مرزا شاہ محمد مخاطب بغزیس خاں فرزند شاہ بیٹا حمیدہ ارفول نزاد سے متولد ہوا۔ مرزا شاہ محمد مخاطب بغزیس خاں فرزند شاہ بیگا فرائے ارفول نزاد سے مکیٹرار ترین ہجری میں نامہ گار نے لاہور میں صنا کہ سے نواب عزیر مخاطب بغزیس کیا فرائے ارفول نزاد سے مکیٹراد ترین ہجری میں نامہ گار نے اساب میں کیا فرائے ہواب عزیر مخاطب بے خان اخطر سے بوجیا کہ آپ اساب میں کیا فرائے ہیں کہ اگبر باوشاہ نے بوقت تولد سے سیح کی مانند گفتگو کی جوابدیا

فیفترای کی بدگی میں دو درانشند سی ادر شیعہ جو باریج سے بلاے کے

ا الله الماس سے عنکے ندہب کی تھیق شروع ہوئی۔ شیعہ نے کہا سینوں کی بدین اس سے ظاہر سے کہ دے بیفیروں کو معصوم سنی طاسنے ادر کتے ہیں کہ واور نے ادریا کو مرداڈالا۔ مسنی سے مما کہ یہ تو قرآن میں نرکور اور توریت میں مفصل منظور ہے۔ ایک میودی عاصر مفا کسنے ك كد فال توريت ميں ہے۔ شيعہ بولاك توريت محرث يينے بدكى ہوكى سے۔ ہودی نے جواب دیا کر اس سے بھٹر بنیں کہ سم کمیں تھاری التابس فوت بین اک سم اسات کے محتاج نہ ہرویں کم توریت مون ہو۔ تغیید کو جواب نہ آیا یہ اللہ کار سے میص شاخرین مضلا کے تعلیقات میں ویکھا کہ یہ اس جواب کو این آپ سے منوخ کرتے ہیں۔ کھرشید بولا كه حضرت مرتصى على طِرا عالم أور صالح على شراب أور كوشت خوك اور کا فروں کا کا یا ہوا نہ کھاتا میں۔ سنی سے جواب ویا جبکہ متھا رے نزدیک كافركا المق بليد ب سب تويشي شراب بيتي ادر گوشت فوك كعاتي تق ادر پیغیر سمیشہ این جوں کے گور کا طفام کھاٹا تھا ہی اسکا کیا جواب ویے ہو۔ شعبہ نے شامیتہ حواب کے دیا ادر کہا کہ مل ونحل میں فرکورہ ا که تھڑت فاظمہ نے فروایا کہ نخلتان فدک میری میراث ہے کیونکہ مفرت رسول کے میرا ملک کردیا ہوا ہے اپنی صین حیات میں۔ صدیق سے وہ وعوی بردایت ایس حدیث کے رو ادر فاج محیا که رسول سے که مخنی مَعَاشُوالا بْنِيارْ مَا تُركناهُ صِدْقَرِ وس حدث كو راكر صحيح مجى مانا ما دے تو وعوى کیے روکی طاعل ہے کیونکہ یہ حدیث اگر راست ہی ہو بغیر ارث کے رد ورقع نہیں ہوتی۔ شنی سے جاب دیا کہ زہرا وہ گواہ جبکو تنابع پند کرے تنیں رکھتی تھی کیونکہ شوسر اور فرزند ادر نبیرہ کی گواہی قابل اطبینان نہیں۔ شیعہ سے کہا صدیق کی اغلاط اور مرصُ الموت کیں فعات و طلانا اور نادم ہونے کا کیا حواب ہے۔ عرفے مرص الموت بیغمر میں ا ملی وصیت کو روکا جنائج اسمبیل سنجاری عبدالله ابن عباس سے روایت کرا سے کورا مقا بی سے کها المرواكت كركماً بالم تضاربدي يعني اكر تما رس واستط الك كتوب کھوں کہ تم اُسکے سلجھے صلالت اور گراہی سے بجو۔ عمر نے فرفایا کہ بینمبر کو مرص ادر درد کی مزاحمت ہے آسانی کتاب ادر تایات قراآن ہاکو

کافی ہے۔ اس باعث سے بہت اختلات اور تنازع واقع ہوے۔ نبی اعتراب فران قوموائی سے میں سے اٹھ حاؤ۔ مینی سے کہا کہ بینمبرے خود خدا کے محکم سے کہا ہے قل اِنّا اَنَا بشر شلک وَلَان یُوحیٰ۔ پینمبر کھانے بیٹے اور آرام اور مرص و زحمت اور حیات و مات میں آدمی کا سا تھا جنائجنہ أسك وندان مبارك شهيد بوس اور مرمن الموت مين تناسب بيار مواجونك اِشْدَاد مرمن کے وقت ایسی جیزی ممنه سے تخلق ہیں جر اقوال ہوشاری کے مطابی نہیں ہوتیں اسیواسط منع کیا۔ شیعہ نے کہا کہ بینبسر کی دفات کے وقت عمر نے تلوار کھینچی تاکہ جو کوئی کھے نبی مرکبا اُسکو ہاک کردو کیونکہ وہ زندہ کے یہ اعتقاد باعقاد سنے دصیت کے کیونکر س کتا ہے۔ صنی ہے: کہا کہ انسان حابز الخطا ہے۔ شیعہ بدلا بعد از شوری حب عثان فلیفہ بنا مسکے خوابی بنی اسیہ ظام کے گھوڑوں بر سوار ہوے اور حکم بن مردان ابن امیہ کو مدینہ میں کھر بھیجا حالانکہ رسول سے اسکو کالدیا گھا ادر ایاز کو مدینہ سے کالدیا اور مروان بن حکم کو اپنی دخر دی اور پانجواں حصہ عنیمت افریقہ کا اُسکو دیا کہ جر بابکیں سرار دینا ر شرخ تھا۔ادر عبداللہ بن سيح كو الى دي باوجود كيه بيغمبرك السكا خون بدير تعيين مبلح فرايا عما اور اصلاع مصری حکومت اسکو دی۔ اور عبداللہ بن عامر کو تصرف میں حاکم کر دما وفاں اٹسنے جو کچھ بر کرداری جاہی گی- اٹسکے نشکر کے الميرون ملي مسيح معاويه ابن ابي سفيان عامل شام عظا اور سعيدبن عال عال كوف كا- أسط بيج عبدالله بن عامر اور وليد بن عقب عبدالله بن سعدین ابی سی اور سب سے عناد اختیار کیا اور ناراسی کے راستے ر عطے۔ است جواب شابیت مذ دیا۔ شیعہ سے کہا بینبر سے واسط غزا نے جنگ ساتھ تبوک اسامہ کے تمینوں باروں کو بھیجا اور امفوں نے تخلف کیا سے بیچے رہے طالانکہ بغیر نے کہ محبورا نظا کہ جوشف جیش اسامہ سے تخلف کریکا امیر خدا کی نفرین موگی۔ شنی سے کہا بنی کی رحلت کے وقت مانا قرمین مصلحت منه کھا اُنھوں نے غزا کا خلا منیں کیا لکبر جلنے و نیز وفن کرنے کا سامان بنا رہے سے یہ دیر تھ سامان سفر کے بھی۔ شیعہ سے کہا جو کھے شنی خدا اور ابنیا کے حق میں کہتے ہیں وہ کمینہ آدمی کے باب میں کہ بنیں حاسکتا۔ شنی نے

بوجها وہ کیا ہے۔ شیعہ سے کہ ایک یہ کہ متعارے کتب اطادیث میں نرکور ہے کہ حضرت سینم سے عائشہ اکو ناح اور بازی وکھائی بعدہ بوجہا کہ اب سیر ہوئی۔ ایسی مات کوئی ایک سینرت آدمی کے حق میں بھی نمیں کمہ سکتا ہے۔ دوسرا میں کہ آپ ہی اصحاب کے ناشابیتہ کام جیسا کہ عمر کا دصیت بنی کو روکنا وغیرہ اپنی کتاب میں تکھتے ہیں بھر انکو مزرگ جانع ہیں۔ سنی سے کہا کہا وہ جربازی وکھلاسے کی بابت وسے کہا امر تبیج نہیں جبکہ تو بنابر عادات اور گیان فاسد کے اسکو مرا طابقا ب تو شکر ہے۔ بنی نے فرایا ہے کہ بُعِنْتُ الدفع الرسوم والعادات۔ یس برانگیفتہ کیا گیا ہوں واسطے دور کرنے رسوم اور عادرت کے۔ اگروہ امر نہ تھا اور واقع نہ ہوتا تو کیوں کھتے۔ شعیہ سے کہا یہ جھوٹ اور بناؤ ہے۔ شنی نے جواب دیا جبکہ تیرے رغم میں صاحب صحیح بخاری دغیرہ جوٹ کینے دانے ہیں اور جبولی نقلیں کی ہیں بیں بی تو کیوں اعتبار ہے کہ عمر نے وصیت کو منع کیا۔ اور ایسے ہی اس طعن کو بھی جوٹ سمجھ کہ جو تو اصحاب کی تشبت لگاتا ہے۔ ج کچھ تیرے زعم میں ناشانیشہ ہے اسکو میں سمھ کہ صاحب صحیح بخاری وعیرہ نے جھوطا كالبيد ادر وراجل اصحاب ادر رسول كے ياروں بركوئي طعن سي ہوسکتا اور اگر راست ہے تو جر کھے اُنفوں نے انبیا کے حق میں کہا ہے حق میں کہا ہے حق میں کہا ہے حق میں اور وہ جو اِصحابِ کے فضایلِ میں ندکور ہے سے ان یہ جو تو وہنیا کو بشریت سے مطلقاً ممتاز اور باک عظراتا ہے کافروں كا اعتقاد ب جو كيت بين كه بينم كو كعان بينا نه جاسك جنائه كلام الى یں اُسکی فہر دی گئی ہے۔ شیعہ ففا ہوا اور کہا تم حضرت بیغیر بر اسازوں کے صفح اور برج دیکھنے کی محمت لگائے ہو تو اب شیخین سازوں کے صفح کی باک کا دعویٰ کیا را۔ صنی نے کہا ہیں تو سلے ہی کہ جبکا کہ عاقلوں کے واسطے ساز کا صنا قرار انہیں بیغیر نے بھی صنا تو کیا ڈر ہے اور تونے برسیب رسم اور عادت کے جس کات کو جُما منا اسکو برا مانا ہے۔ جب تو رقض کا انکار کرتا ہے تو اسابت میں کیا كت شيع كه حس عورت كي فوامن رسول كرك ده البيخ فاوند بر وام ہوجاتی ہے شاید ہے بات جی تیرے نزدیک عادتیوں کی ماند تری

ہوگی کہ جیکے وقوع میں کہتے شک نہیں۔ ایسے ہی اگر شیخین باک نہ ہوتے حصرت رول کے سف رنہ بنینے اور حضرت علی اور مصرت رسول کی دفتر فاروق اعظم اور فروالنورین کے گھر میں منہ ہوتی۔ اعتراصوں کا راستہ کھولنا رجیا نہیں ورنہ ہم کہ سکتے ہیں کہ تیرے رغم میں صفرت اسداللہ علی جو تمام دلی اسرار جانبا تھا تو معاویہ سے جر سلمان تھا جنگ کسواسطے کی تمام دلی اسرار جانبا تھا تو معاویہ سے جر سلمان تھا جنگ کسواسطے کی اور لربت لوگوں کو مار کیر قررایا۔ کیا جان بوجھکر آدمیوں کو صابع کرنا جاہستے۔ ایسے ہی شہور اور محارے نزدیک صحیح ہے کہ بیغمبر کے راستے میں ایک مسلمان سیر و بیاز کو فروخت کر رع عقا رسول نے اسکو کھا کہ اگر میرا راستہ جیوٹ کر ایک گوشہ میں بیٹھے تو اجہا ہے اسے عدر کیا اور ببغیر طائل - بعد اسکے جو شاہ علی آیا ادر کہا کہ بیغبر کو سیرو بیازگی بو خوش نئیں آتی تھے سرراہ سے انظہ جانا جاہے اصف جواب دیا کہ تو سیمبر کے کہنے سے بھی نئیں انتھا علی نے تلوار کلینچکر اسکا سر کاط خوالا کیا کہ امر بموجب شرع ناجابی نہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کے رمول کو کا فران عربی کے قتل سے منع کیا اور کہا کا تشرف فی القال بان کان کئی منع کیا اور کہا کا تشرف فی القال بان کان کئی منع کیا دار کہا کا تشرف فی القال میں زیادتی مت کر اگرجہ فتحمند ہے۔ اخبار شعارت میں کھ ہے کہ حق تعالیٰ ہے ابراہیم پر اس سیب سے عتاب کیا کہ اس سے ایک کا فر کو خوانخبہ سے اٹھا دیا تھا۔ نوشیردان سے بادجودیکہ سیان نہ تھا تین عدالت کو بورا رکھنے کے واسطے اپنے محل کا سیدان خواب کرایا گر ایک طرصیا کا گھر جو اسکے محل کے نزدیک تھا نہ گرایا۔ اس عدل کے باعث آسنے اسقدر رتبہ بابا کہ رسول اس امرکی مفاحرت کرا تھا کمہ میں نوشیرواں کے عہد میں پیدا ہوا ہوں۔ حدیث اِنّی وَلدت بی زُمُنِ الْمُلِّب الْعًا ول سين بيدا موا مول ميں ماوشاہ عاول كے عمد ميں۔ ليس كب روا ہوسکتا کہ بغیر ایسے سلمان کے قتل پر رہی ہو جو تعبرورت بیشہ و کسب اور حال کرنے اوزی کے اُسکے راستے سے یہ اُسٹے بادجودیکہ اسابت کو بھی حانا ہو کہ من من اُس موقونا مشخدا فیزار منبع و فالدین فیما ابدارجو کوئی دائشتہ مسلمان کو قتل کرے اُسکی جزا دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہا گا 

گنجائین رکھنا ہو۔ یہ کام نیک مردوں کا بنیں جبکوعلی کا کام متھار<sup>ے</sup> على نقل كرية ہيں اليه ہى سزل اور مسخر كر عدم وقار بر اولالت سرتا ہے اشير غالب تفار شيعہ في كو كر على سب إصحاب سے افضل ہے۔ شنی سے کہ بسبب علم یا عمل کے - شعبہ سے کہ کر علم اورعل دونوں میں ۔ شعبہ علی میں عمر زیادہ دونوں میں ۔ شنی عمر زیادہ تقا۔ شعبہ سے کہ علی تمام رات ناز کرتا تھا۔ شنی سے حواب دیا کہ تیرے رغم میں تو تصنرت کلی وزات نئی عورت سے تخلع کرتا اور اسقد جاع كرنا سل السكاية بند تخشك من بوسي بانا عقا عبل اليها تسخص مجهى تمام رات تمان کرسکتا ہے شاید محقارے نرسب میں نماز جاع کا نام ہو-شید سے حواب دیا کہ تم اصل میں جھونے ہو الوصنیفہ جو بھارا کرا المام ہے کایلی زار مقا اور امام جعفر صادق کا شاکر و تھا اسے آخر برگشتہ ہوکہ این بزرگوں کے مطابق جو مجوس مقے فراخ راستہ کالاتھا اور آئین مجوس کا نشان یہ ہے کہ شلف کا کھانا درست سمجھا آسے احتیاط کو دور کیا اور وه کا فر کو بلید نه گفتا ادر کشا که وه معنوی نجاست رکھتا ہے۔ صنی نے کہا تو آپ اقرار کرتا ہے کہ ابوطنیفہ امام حبفر کا شاگر و تھا ہیں جو کھی امام کا ندست کھا اور ہم سے بات نمیں مانیع کرتم لوگوں کو امام سے سرفے رابط ہو بلکہ تم مجس ہو جب کہ مقدور اور مفاوب ہوے فاور سالاوں میں سے طاویا جبائحیہ فار نوزوز فاور سلاوی جبائحیہ فار نوزوز سے جو مجسوں کی رسم ہے معلوم ہوتا ہے۔ تم خداکی برستس سرقت سے مجسوں کی رسم ہے معلوم ہوتا ہے۔ تم خداکی برستس سرقت مجس سے آئین پر سرائے ہو اور تباہ سے بائیں طرف منحوف ہونا انجھا مجس سے آئین پر سرائے ہو اور تباہ سے بائیں طرف منحوف ہونا انجھا طابنے ہو۔ جبکہ تم صریح نس کہ کے کہ بانچ وقت کی نماز طریعنی شامب نس اور کئے ہو کہ ظر ادر عصر کا وقت ادر شام وسٹب کا وقت مشرک ہے۔ میر تمنے متعہ بڑوہی کینے سفد کرنا مردکیان سے (مردک تباد كے عبد س نيشا پور كا آدى تھا حيث بينيري كا دعوىٰ كيا اور آلسس برستی کو برقرار رکھا اور مخلع سمو دور کیا ادر شمها سمه عمر کی عورت زید برحلال اک بدائد سینے جب سیلے طاہر کرتے ہیں کہ ہم قوت شوکت یا دولت پر محیط ہوئے میں تو کہتے ہیں

ك حصرت كبرايا في بداء فرايا- دوم تعيد جر كي شتى طبع كا بو السكى بی اور شیوں کے شہات ہی نبی کے خلیفوں پر طعن رکھتے ہیں باب بات بیانتک طرصه مکی تو خلیفه التی نے کہا کہ بیط جا دیں یہ ایک ون ایک تضرانی خلیفة الحق کی حذمت میں آیا اور ایک وانشمند مسلمان کو مجی بلایا تاکہ اٹس سے بحث کرے۔ نفرانی نے کہا کہ تم عیسی پر ایان کھے
ہو میلان سے کہا کہ بال ہم اسکو خلاکا بغیمہ طابنے ہیں اور ہمارے
بیغیر نے اسکی بیغیری کی بابت خبر دی ہے۔ نفرانی نے کہا کہ
ہمارے بیغیر سیج نے خبر دی کہ میرے بیجیے بہت لوگ طاہر ہوکہ
سیخ ی کیا ، مراس نگا یہ اور میں کہ میرے بیجیے بہت لوگ طاہر ہوکہ بیغبری کا دعوی کرینگی تم سرگر انبر اعتبار نه کرد ادر از کی بعث مت سرگر انبر اعتبار نه کرد ادر از کی بعث مت کرد کیونکه دے جبوٹے ہیں۔ میرے دین پر ثابت ادر قائم رہو ایک میں تمارے بیغمبر کی ابت کا کہ میں تمارے بیغمبر کی ابت کی خبر نہیں۔ مسلان نے کہا کہ توریت اور انجیل میں تو تحتی لیکن کی جبر نہیں۔ مسلان نے کہا کہ توریت اور انجیل میں تو تحتی لیکن کی بیکن کی بی مشارے بزرگوں نے کال دی۔ نفرانی سے بوجھا دہ الجیل جررست سے متعارے ہاس موجود ہوگ سلان سے کا کر نہیں۔ نفران نے جواب دیا کہ اس سے تمھاری ناورستی معلوم ہوئی کیونکہ تم انجیل کے منکو ہو ورنہ وہ تحارے باس صرور موجود ہوتی۔ جانجہ ہم عیائی ہوکر قوریت کو ج موسیٰ کی کتاب ہے اسپنا باس رکھتے ہیں تو تم قوریت دانجیل کو کیوں منیں رکھتے۔ اگر انجیل میں تمھارے بیغر کی بابت دانجیل کو کیوں منیں رکھتے۔ اگر انجیل میں تمھارے بیغر کی بابت ذکور ہوتا ہم اُسکو گفتہ عیسیٰ صرور بان کیتے۔ کیونکہ دیندار می سے برکاری عرض میں سے کہ عیسیٰ کی فرانبرداری کریں۔ اب ہم کیسے ہماری غرص میں۔ اب ہم کیسے جان لیں کہ متعارے بیغمر سے پہلے کہ ہے۔ سلمان سے کہا نبیب فلور میں اس نبیب فلور میں ان اس نبیب فلور میں ان ان القر ہے لیے بھار والا میں ان القر ہے لیے بھار والا کو اس کا مشت القر سے جاند کا بھٹنا اگر دوع میں آتا تو جان کے لوگ اصلی صرور دیکھتے اور ہر وہم کے مورخ کھتے مالا کہ سلمانوں کے سوا کوئی شخص اسکی خبر نمیں دیتا۔ ہیں ایک وانا ہند و سے کہ روی موجود تھا ہوجیا گیا کہ کھیگ میں جو دور جہارم ہے ہند و سے کہ روی موجود تھا ہوجیا گیا کہ کھیگ میں جو دور جہارم ہے کہی طانہ پھٹا ہے تھے بارسیوں اور ترکوں سے بھی استفارکیا بانوک کو بڑے ادر میری سب استخان شار کی گئیں۔ یہ ملیسیٰ کی رہنجوری اور صلیب کی خبر ہے۔ یہودی ہے کہا کہ جو کچھ داؤہ ہے استخان سے نقل کرے میسیٰ اپنے حق میں کہا ہو یا خدا واؤد کی زبان سے نقل کرے میسیٰ ب سال میں اور عیسی کے عق میں ملی ہے کیونکہ مرتم ایسی ہی کی ج فیر دی وہ مرتم کے عق میں ملی ہے کیونکہ مرتم ایسی ہی کتی۔ میودی مبیب ہوا کہ مرتم کی دوشیرگی ہمارے نزدیک خابت نہیں ہوئی کیونکہ مترا سے عقیدہ میں بھی وہ عیسیٰ کے تولد سے پہلے یوسٹ نجار کے عقد میں تھی اور عیسیٰ کو یوسف نجار کا بیٹا کتے تھے۔ نفرانی نے کہا کہ سے میں تھی اور عیسیٰ کو یوسف نجار کا بیٹا کتے تھے۔ نفرانی نے کہا کہ سے میں تھی اور عیسیٰ کو یوسف نجار کا بیٹا کتے تھے۔ نفرانی نے کہا کہ سے کے سکین یوسف نے مرتم کو اعظہ نہ لگایا تھا۔ ہودی نے جلا کے نہا کہ یہ کماں سے نابت سوا۔ ہودی سے ایسا جاب دیا کہ بفران عاجر موا-ن کھر اس میں جان ہندو اور مسلان اور تضرانی اور بیودی فاصل موجود منتے وزانہ وانشمند ملایا گیا اور مقابلہ کرایا۔ حکیم مے کہ اسکے بینمبروں کی بنوت جند وجوہ سے نابت انسی بات ا کے حیکو عقل قبول کرے۔ دوم وہ مہذب و کم تازار ہو۔ موسیٰ دیکے زعم میں فرعون کا بروروہ مقا حب اسکو حیلہ سے آت عیل نیں غرق کیا۔ السنے اسکی توب نہ صنی۔ یہ جو کہتے ہیں کہ آب نیل سے اصلے راہ دی یہ غلط ہے۔ تارون کی توب سیند مذکی اور طمع زر سے فرمایا کہ نین

میں اُسے وماود- عیسیٰ نے طافروں کے قبل کی مجویز کی۔ اور محمد آتب کی رت مک قافلہ قربین کو نوشا را رور بہت مون کے اور لینے ع فت سے طاوز مارے اور برگانی عورت کی طرف وہ سبت راعب تھا اور اسکی سکاه سے عورت اسے خاوند بر حرام بوطاتی تھی۔ اسسے ہی اور سبت خرابیاں اص میں موجود کھیں بین بینمبر کو کیسے بہجانا جاہے سب سے کہ معجزہ سے - فرزانہ سے کہا محمارے بغیمروں کا تما معجزہ ہے۔ ہودی نے کہ توسے شنا ہوگا کہ عصام موسی سائٹ ہوجاتا تھا حکیم نے اپنا کمند وحدت کھینی اور اسپر جبونک مارس جیورو فرا جراسان بگر کیروری ممی طرف متوجه نهوا عکیم سے اپنے کا تھ سے کیڑیا اور کہا ار ہی معجزہ موسیٰ کا تھا۔ ہیودی جان کے خوت سے الیا نبے حصلہ موا کہ دم کر فارسکا۔ عیسائی سے کہا کہ سیج بے میر متولد ہوا۔ حکیم سے کہا کہ اتب ہی کہتے ہو کہ مریم پرسف نجار کے تخلی میں بھتی کہ آل سے معلوم ہوا کہ دہ وہ موری بولا کہ معلوم ہوا کہ عاجز رہ - محدی بولا کہ بها را بینمبر قرآن لایا اور حاند کو بھاڑا اور است معرج کیا- فردان نے كُ مُحَارِبُ أَرْآنَ مِينَ كُلِهِ ﴿ قَالُوكُ اللَّهِ مُونَ لِكِ حَتَّى تَفْجِرُ لَنَا مِنَ اللَّامِنِ يبنوعًا ووَلَكُونُ لَكَ حِبِتُهُ مِن تَحْيِل وغبب فتقفي اللائمار خلالها تَعْجُرا اوتسقطُ السَّمَاء كَمَا مِن عَلَيْهَا كَبِيقًا أوتال بالشّر والملككة فبيكا اويكون لك بيت من زحرف اونژقی فی انشاء و بن نومنِ نرفیک حتی بینزل علینا کتا با نقر ده قل سبحان رہی اہل کنت الانتہارسولاً۔ "انفوں نے کہ اے محد نہم مجھیر ایان نہ لاوینگے جب تک کر ہارے واسطے تو زمین سے بانی کا جہر نہ بیدا کر لگا یا کہ تیرے واسطے ایک انگور اور خرا کا باغ لگ جاوے رور تو استے درمیان بان کی ننرس جاری نه کرے۔ باکہ آسمان کو مکرہ مکرہ كرك زمين برودك ما خدا تعالى أور فرشتون كو لاوك و ياكه تسرب واسط ایک سوسے کا گھر ہو تو یا آسان پر جراسے ادر ہم اس جراسے برایان ن لادینے جبتک کہ ہارے واسطے ایک کتاب نیجے نہ لادے کہ جبکہ يم پرهيں ب جواب کتا ہے کہو اے محر کہ پرور دگار ماک سے اور سی تنس ہوں گریٹی النانی۔ ہیاں سے طانا طانا ہے کہ جب وہ نہری

رواں سنیں کرسکتا تھا۔ وے معجزت جو نقل کے جاتے ہیں کیسے ظاہر کے جبکہ اسمان کے پھاڑتے پر ہی قاور نہ تھا جائد کو کیسے بیار حب فرشتوں کو شد و کھلا سکا میونکر جبرتیل کو طاہری آنکھوں سے دیکھتا اور آوازشنا مقا۔ جب شکروں کے روبرہ جبم سمیت اسمان بر نہ چڑھ سکا تو اس کا حبرانی معربی مسطح ہوا۔ جبکہ کتاب نہ فاسکا کیونکد قرائن السیر نازل ہوا۔ ایک رروشت ایک گوشه مین محطرا تھا بولا کہ ایسے مت کو اور معجرات کا انگار مذكره بهالا بيغير مجى التمان بر كليا ہے - حكيم سے جواب ويا كر بتم يزدان ور اہرمن کے قابل ہو اور کہتے ہو کہ بدوان قرائ منیں سرتا اور میر کہتے ہو که آبرس وه سے ج حضرت حق کی فکر بر سے پیدا ہوا سے لیس بدی خلا سے ہے۔ اصل میں یہ متحاری غلطی ہے۔ ایک برمین دانا بولا جو دعاں موجود تقا کہ توسے میفمبروں کا انفار کیا لیکن ہمارے ادتار بھی بیفمبروں کی کیا ہیں۔ کلیم نے کہا کہلے تم فدا کو مجرد عانے ہو اور میر کہتے ہو کہ خدا نے تخرد سے اگر کر حسم بایا خدا مجسم کمبی نئیں ہوتا میر تم فرشنوں کے واسطے عورات مظہرات ہو ادر نشن کو کمبی آفریدہ دوم كيس خدا مطاق جانع بو ادر كيَّ بوكه وه الين باير سے نازل بوكر مجیلی اور توک اور کشف و انسان کے جسم میں نوبت بنوبت آیا۔ جب رام کے جسم میں نوبت بنوبت آیا۔ جب رام کے جسم میں نوبت آیا۔ جب رام کی دورت کی عورت جورائی گئی۔ رام ناوان تھا ایک ورتمند ایسے کی مشاکدوی سے علم حاصل کمیا۔ جب کرشن کا مباس مینا ایس مینا اور وروغگوئی کہت ہی نظامر کرائے۔ ہو جسم انسان کو ایس جو نوع حیوان میں انتقل ہے خوک اور مشف کی برستش مر جیوڑتے ہو اور مہاندیو کے فکر کی برستش کرسے ہو حبکو تعفی مجکہ خدا جانے ہو بھر اسکی عورے کے نیچ کی صورت بناکر پرستش کرتے ہو حبیکا نام جلری ہم تم يد تنين سمجية مو نادان دانا كا بيداكننده تنين بوسكة ادر كجرد دبسيط بانظ نیں جاتا اور تعدو واجب الحال ہے اور شریف کا کال ضیس کی رستن میں نہیں سرحاء جب مکیر نے ان ولایل آدر براہیں میر قیام کیا سب بریمن منقطع اور ساکت ہوئے۔ یس مکیم نے کہ سم یفنن کرما جا کھیے۔ کہ نبی کامل اور رسول فاضل اور صاحب فاکوس اکبر دیم مفل علاالملام ر دلالت فرائ ہیں کہ داجب الوجود حکیم ہے ایسے فلقت کو اس م

كا تكم دماكه جكو الى عقلس ينتج كس - جبكه عقل اسات بر ولالت كرتي ہے کا عالم کے واسط ایک صابع صرور ہونا جاسے جے اسے بندوں پر منتوں کے رقبام فالین کے اور وہ کیکہ سابس کا موجب بمکو جاہے مگہ اپنی عقول کے افوار سے اصلی افزیش کے دقایق میں فکر ترین اور اپنی دانش کے مطابق اسکی تغمتوں بر شکر بجالادیں کیونکہ جب ہم خدا کی موفت کی ہایت اور شکر کی توفیق ہادیکے اسکا ٹواب طامل کریکے اور جب داصرائیت کے انخار اور کفران نفت میں ببتلا ہونگ تو عقاب اور عداب کے ستی ہو گئے۔ جب یہ مال ہے ہیں ہم کیوں ایسے شخص کی اطاعت سري جو بشريت مي بهارك بابر اور عفنب اور شهوت ادر حرص اور حب جاہ و ریاست میں ہم سے زیادہ سرفتار ہو دہ شخص ہمکو معرفت اور نشکر کا جو کچھ امر کرے ہم اپنی عقل کے ذریعہ سے اشکو یا سکتے ہیں اور اِگر الم عقل کے برطلاف امر کرے دہی اسکے جوٹ بر ولیل ہوسکتا سے کیونکہ عَقَلَ ولالت كرتى ہے كہ عالم كا صابع عكيم ہے اور عكيم فلقت كو اس عبادت كى ہدایت كرنا ہے ج كيفول ميں قبيج معلوم نه ہو۔ اور شريعيت بيں اسے بہت امور ہیں جنکو عقل قبیج حابتی ہے جبیا کہ خدا کا بولنا اور مجرد فرشتوں کا آدمی کی صورت میں قرق اور جسم عفری کے ساتھ اسمانوں ير چرصنا اور عادت و طواليت ميل فانه محضوص على طرف توج كرنا اورسعى درمی الحار ادر محرالاسود کا جرمنا وغیرہ - اگر کہیں کہ بدون حبت کے خدا کی پرسفش منیں ہوسکتی اور ایک مکان ارتباط کے واسطے معین کرنا حاہے تو شکر گذاری کے واسط جہت اور مکان کی عزورت منیں اور اگر مکان معین کرنا ہو تو کواکب علویہ کی صورتیں اولی اور بہتر ہیں۔ اگر کھو کہ یہ بی شرک کے توہم سے فالی نئیں۔ سب مکانوں ہیں سے اس قوم کے واسط میں ہو ادرس مکاون کی تنبین ایس کی طرت ساوی مون اسابت بر بھی سب کا اتفاق سیں ہے کیونکہ ببت بزرگ اس مکان کے نقطہ ادر مرکزوار ہونے کے تایل منیں اور اکثر ساجان زمین سے دوسرے مکان کو ساینہ عظمرویا ہے جائخ کلاے باہم وغیرہ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مانا بھی عادے تو بھی خرک کے توہم سے فالی نس ہوسکتا۔ کیا کوئ گان کرسکتا

ہے کہ خدا مکان یا حبیم رکھتا ہے کھیہ عرض کا وسط ہے تو دوسر برجنھوں سے کوئی اور مکان مانند بیت المقدس وغیرہ کے مقرر کئے علطی بر سونکے اور مصرت محدّ صاحب بھی پہلے امام میں کھیہ کی طرف نماز بذ پڑھنا تھا۔ اگر توہم شرک کا نساد نبتھر اور کسی اور اجسام ك بوجة مين مو تو بان اور الله أور كواكب توج كے فئ بيت الاق ہیں اگر وسط یعنے میانہ ہی منظور ہے تو آفتاب ساوں اسماون کے وسط میں ہے۔ ایسے ہی حیوانوں کو نویج کرنا اور حرام کمنا اُن جیزوں کو جو ان کی غذا ہوسکتی ہیں اور چیوٹر دیا امن اشا کا جر برن کو ناقص كرتى بين جياكه خوك بيد سوباكي كه عيسى في كيول اختيار كميا-وام ہونے کا باعث نجاست اور پلید شنے کا کھانا ہے تو خروس تھی اس بلا میں گرفتار ہے۔ ایسے ہی تام امور تصایات عقول کے مخالف ہیں۔ ایک طا فساد جو رسالت میں مندرج سے یہ سے بک وہ اور آدمیوں کی مانند ہوتا ہے جو عوارض بشری سنے مخصوص ہوتا ہے اور کھا نا بدیا وفنی یعنے فائند آوسیوں کے سرتا ہے اور جو لوگ اسکی طرف متوج ہوجاتے ہیں کہ وہ انکو جواول کی طرح جیسا اُسکا ارادہ ہوتا ہے جلاتا ہے اور سطیع اور مربد کی عورت کو جاہتا ہے ایٹے پر طلل اور حرام کروی ہے۔ آپ تو نو عورتوں کے ساتھ نخل کرنا ہے اور فرانبروار کو جار عورتوں سے ذیادہ کی اجازت نہیں دیتا اور اُن میں سے بھی جبکو ماہے اپنے داسطے لیٹا اور جس شخص کو جاہے خون مبلے کویٹا معلوم نمیں کہ کون سی فوقیت اور نصیلت سے لوگ مسلک اور نہ معلوم کہ اس وعوے کے صدق پر کیا ولیل ہے صرف اسی رسول کا تول اسکا باعث ہے اسکا قول مرف اس بت کے کر قول ہے اقوال دیگہ بر نوتیت نمیں رکھا ما دجودیگہ اس تول کی صحت معلوم منیں کیونکہ اسکی امت کو اس میں بہت اخلاص ے۔ اگر طور مجزات کاس عقیدہ کا موجب ہے تو معجزہ تو عابت ای نس ہوا اگر کھو کہ نقل سے ہوا ہے ہو جب مت سے نقل کا فان خراب ہے تو رعماد کے تابل نیں۔ اگر مانا میں حاوے تو علوم عزیب اور اجمام کے خواص مے نہایت ہیں۔ بی تنیب ہوسک کے ہی

تشم حبکوتم معجزہ کانتے ہو تعفن اجام کے خواص یا علم غربیریں سے ابور متعارب نزدیک شق القر معجزہ ہے تو کیونکر اہ کاشفر سینے فواں سے مراد منیں ہوسکت - جبکہ تو موسی محو کلیم اللہ کتا ہے تو سامری و جينے بچھ مل ديا تھا ميوں موسى كليم تر شيل كتار اگر كبيس كه مرفقل او یہ طاقت نہیں کہ لمبند امر کو دریانت کرسکے کلمہ خلا کے نفل سے عقول و نقول کے عقول سے عقول و نقول کو معین کو معین کو معین سے اعلیٰ بیدا سيد أسكى رحمت اور برايت انبيا مو أول عقول سد رفاده تے ہے۔ تر ہیں قلقت کے کام نہیں آسکت کیونکہ دہ اسی جرکتا ا مرتنی اور وہ نبریعہ شمنی انکو فرانبردار کرتا ہے کیونکہ وہ ناواؤں کو ممتا ہے کہ اور متحاری فکر وہاں تک بہر ہے اور متحاری فکر وہاں تک بنیں بہنچ سکتی ہے کہ میرے آئین کو بہ سیب زادتی عقل کے فرق ہم بس اسکا آئین ناورن اور وزنا کے کام منس آنا، ورم یا کہ عقل کے بیدا کرنے اور فائرہ نوار اور فائرہ نوار چنانجہ بنی آپ کتا ہے الکیاف اللہ ریفناً میں منیں اللہ منتفا میں منیں دیا تھی مندا تعلیف منیں دیا تحصل کے۔ جس جنر کی دریا فات عقل کی وسعت میں نر سلسکے اسکی درستی بوشیدہ رہتی ہے ادر اسکا اقرار اللیا نادانی ہے جبکہ دانشمندوں کے اقوال صیف دسمناب بنی سے کئ ورجه بهتر بین تو حدیث و کتاب و بنی بر ایان لانا کیا عزور سے۔ ادر جبکہ یہ قاعدہ مقرر ہوا کہ انبیا برق ہیں ہر شخص جرمی وعوی کرے وہ الیان سے کیونکہ اجتمال کے انبیا برق ہیں ہر شخص جرمی وعوی کرے وہ الیان سے کو انکی عقل ہماری عقل سے کا مل ہے اور جاری عقل اس امر کی وریافت کے لئے کانی نہیں ہی واسطے اہل اسلام اور ویگر مذاہب میں گفتار دکردار اور طرق ست واسطے اہل اسلام اور ویگر مذاہب میں گفتار دکردار اور طرق ست میں جب بیلے ایک بنی کا دین قبول کیا ہیں۔ اور جدا فیناسی ادر فی برسی میں اس کی بیردی کی ادر بعد عرصہ کے وورا بنی آیا اور حق بستی میں اُسنے کوئی نیا مظم دیا تو حیران ہوتے الدر کتے ہیں کم بہلا نبی حصوانا تھا۔ اگر کمیں کم بہردور میں شریعیت بدل جاتی ہے کیکن مؤتی شیاسی میں اختلات نہیں طبتا کہ طاروں کما ہوسی

حق شناسی کی باب بڑا اخلات ہے گویا کہ پلے ضا بیٹے آب کو بھی منیں بھانا تھا۔ پھر دوسری کتاب میں کھے اور ذکر ہے اور ایسے ہی تیسری اور چھتی میں۔ بس عقول مضف کے نزدیک رستگاری ان برق میں ہے جو بتالعبت بنی کامل سے عقل سے عال ہون سے۔ یہ فٹاخت شہرات ولذات اور خوتریزی اور زنا و کذب اور تھمت تم اور ایدا اور معنت خری کے ترک سے اور وس خملت مدرج، ذیل کسے تمام ہوئی ہے۔ آول جود دکرم۔ دوئم مبرکاروں پر عفو کرنا اور علم سے عفیب کو ہٹانا۔ سطم شہوات دنیوی سے مجتنب ہونار تھائم عالم كوكى و نساد كى قيد سے جبولتے كى ككر كرن اور النداد أخرت خط فرضير مهم سرنا- بينهم عقل اور ادب كي ربايفنت اور عواقب امور كوسونحام م علوى امور الله طلب مين عقل كو لكانا- شقتم مزي اور خوشي سے ہرایک کے ساتھ بونا۔ ٹیشتم مبایکوں کے ساتھ ایسا سلوک کڑا کہ اب اختیار سے آئے اختیار کو مقدم سمجھنا۔ تہم خلقت سے کلی اعران کرنا اور کلیہ طور بر خدا کی طرف متوج ہونا۔ وہم شوق سے روح کو خدا میں لگانا۔ اور جبتک جسم میں ہمیشہ اپنے آپ کو ایسکے دصال کا فواسمند رکھنا۔ وہالی درجہ کے وہی لوگ ہیں جو کھولٹی غذا پر کفایت کرنے ہیں اور جہان فانی سے اجتماب کرتے ہیں اور کھانے بینے بینے اور کھا کے اور کھا ہے کی اور کھا کے اور کھا ہے کی لائت کا ہرگز خیال منیں کرتے۔ اور اولی درجے کے وی لوگ ہیں ج مرف استقدر رعنت كرة طلال طبنة بين حبقدر حق بور جونك ياطريق دخوار سے جو نبی کامل سے عقل سے فرایا۔ لہذا شیطان نفس حیواتی کے مطبع بیفیروں کے بناے ہوے آئین میں داخل ہوکر شہوات کے راعنب ہونے ہیں کیونکہ وے بیغمبر بھی مشوت اور عفنی کے اور كفات يبين ادر عمده پوشاك يسنف أور جميله عورات كى تعيد مين كرفار ہیں اور ان توگوں ہر طلم کرنا کہ جنگو وہ کا فر طابعتے ہیں جابز ملکہ ستوده سيهي ما ور بعض علما ادر الله بيرو جو دنيا شي واسط انبیا کی اطاعت اختیار کریے اور اصل میں اِسْنے مجبوط پر واقت بوقت میں جب فرصت یا تے ہیں تو کوئی نیا آئین جاری کرنیتے ہیں۔ جَلِم اس الخبن میں کوئی شخص حکیم فاضل کا جاب نہ دے سکا وہ جلا گیا۔

حصرت خلیفہ اللہ کے مربے دیں کو فرایا کہ عن کی برستن ادر اسکے مقروب ی ت بین عزور ہے کیونکہ انسان کو سواکب کا مرتبہ عال نمیں جو فدا مقرب ہیں امنان کو ایزد متعال کے سوا دوسری غرص نہ ہونی عاہد سے بو کام کرے اس کام سے غرمن خدا ہی ہو جنائج انسان ی واسطے ہے کا فداکی بندگی کرسٹے اور فکری اسلے کرتا ہے کہ فدا کی بندگی میں عامیز اور محتی بنہ ہو اور عورت اسواسط کرتا ہے ر نیک اور خدا پرست فرزند متولد ہو اور الوار کواکب کو اس کے تعظیم رہا ہے کہ وے ضدا کے مقرب ہیں ادر فواب اسوارسط کرتا ہے کہ روح عالم علوی میں پہنچے۔ ہی سالگ ہرونت خداکی بندگی اور اطاعت میں ساسب سے کمہ وہ امکیم بھی غافل شہو اور طابوروں کے ازارسی برمیز داجب جانے اور خدا کے آفریدگان کو برکرانی سمجھے اور ورخت اور سنز کماہ کو بھی بلا احتیاج ما تھاہے اور برجگہ زمین کو بے فائدہ لموث مذ کرے گر مکان مخصوص کو۔ رور مانی رور آگ کو فری حکد نیر بھیلکے۔ اور کواکب سمو درود مجھے اور ما وجود اس حال کے کم بولنا اور کم کھانا رور کرسونے کی عادت مرے۔ انکے اشغال سبت میں امک یہ کر خواس فاہری کو مظلیوں سے بند کرے اور حصرت نیز اعظم کا تصور کرے اس شغل میں اسی ورزسن کرے کہ مجرو تراکھ طوع علینے کے حاصر ہو-ا بیں ہند اور ایران وور اینانی دعیرہ کے بزرگوں میں سے جس کسی کو جاسي اسك دويرو طامز بو اور أنوار كو مشايده اور اطوار كو دور اور ننا ادر بقا کا صاحب ہوجادے۔ حضرت ظیفۃ الحق کے مطیعوں کو اللی اسواسطے کتے ہیں کہ برکام ہیں فانکا مفصود خلاہی ہے۔ اور وہ واسطے سرستش کواکب اور قبلہ طابنے ساروں کے حضرت خدا کے تھکم سے کامور مختے۔ شقد میں ہند اور بارس کی کتا بوں سی کواک کے منایل بے منا مرقوم ہیں۔ نین جوت سے مناگیا کہ حفرت کرعمد میں علما آبسمیں مختلف الرَّاسي موسے مخدوم اللک نے فتوی ویا کہ ان ویام میں جج کو جان واجب تنیں لکہ جائے والا مستوجب عذاب کا ہے کیونکہ مكة كارات خشكي سے عراق بر اور وريا كا گرات اور بناور فرنگ بر سخصر ہے۔ خفکی میں تونابشوں کی ناسزا بابتیں شنی طاق ہیں اور وریا

کی راه میں فرنگیوں کا مغلوب ہونا اور الکا عهدنامہ دیکھنا بڑتا ہے۔ اور اس عدنامہ میں علیلی اور مرنم کی تصویر ہے جو حبت برستی کا محک رکھتی ہے۔ مصرت سے ایک دن فرایا کہ سے شیخ عبدالبنی سے صنا کہ اہل کسنت عم مجہدوں سے نو عورتیں جابزی ہیں اور علما کیتے ہیں کہ یہ ویل مجہد کی اسوجہ سے ہے فَانکوا مَا طَابَ اَکْمُ مِنَ النِّسَارِ مَثْنی وثلاث وَرُبِّعٌ۔ بِس تخلع کرد من عورات سنے جو میسر ہوںِ دو یا تین کیا جار سے۔ اس عبارت کے طاہر پر عمل کرکے اٹھارہ عورت تک رور رکھا۔ اور علما نے یہ بھی فتوی ویا کمر بطریق متعه جسقدر عورتیس مصل بهون مبلح بین اور یه بات الک کے نزیب میں جار ہے۔ شیوں نے کہا کہ متعہ سے پیدا شدہ فرزند اس فرزند سے بہتر بیے کہ جو غیر سعد سے ہو اور نقیب نماں نے دام مالک کا موطار دکھلایا جیکے وانجام میں متعہ اساد کے نہ رہے رہے ہو جا کی تقریح تھی۔ شیعوں نے کہا کہ ترات میں کلھا ہے۔ بنیاد کم کرٹ لوگوں کا اعتقاد اصحاب کی تشبت فاسد مہور اور کلیمور سے سب سربیتوں کا نام قیدیات رکھا اور کہا کر دین کا مدار عقل پر سے اور کوئی شخف محبت میں انکی برابری مذکر سکا۔ فرنگ کے عالم آتے اور باتیں کرنے۔ علیے باوں نام برمن درنا سے جو بباعث علاؤت رشتہ داروں کے وکھن سے آیا اور مسلمان ہوکر سے نام بابا اور بید جہارم اسکے باس تھا است اس ہوں اسکے باس میں اسکے باس میں ایک عبارت دکھلائے کہ جس میں عام بہت سے اور کلمہ لَا إِلَا اللَّهِ كَ مِنْابِ سِي وان الك كلمه لكها على أوريد بات بعبي وان لکھی تھی کہ جبتک اس عبارت کو نہ بڑھیں کیات نہ بادیں سگے۔ دوم یہ کہ گوشت گاؤ ساتھ چند شابط سباح ہد سوم یہ کہ مردہ کو دنن کرنا جاہے۔ شیخ مذکور سب برمہنوں بر غالب ہوگیا تھا۔ نین جوت کتا ہے کہ مینے کہا تھا جو دین اسلام میں حابز نئیں۔ حصرت اور سب برہمن ہینے اور فرا کی

کہ دکھیو مسلمانوں اور ہندووں کو کہ باوجود اسقدر سباحثہ کے محسی ہے نہ پوتھا کہ اس عبارت کے بینے کیا ہیں۔ اور مجھے نبیت سرانا۔ میر سیدشریف آلی منزل دیبالیور میں حاصر حصور سوا اور ظاہرا محمود بساجوانی کی طرف سنے بعد از تجت علما کو مکزم کما حضرت سے اسپر بھی عاطفت کا سایہ ڈوالا۔ اختلات مذابب کا اسقدر بره کیا تھا کہ علما ایک دوسرے کی تکفیر کرمے ادر حکما رور صوفیہ محلس بہشت ترکین میں کہتے کہ سب نہبوں آور دینوں میں عاقل موجود ہیں اور ترجیح با مرج کال سے سبے باوجو دبکہ اِس وین پر ایکرار سال بنه زیاده ننین گذرا- مجھومے بجوں کا ایک کروہ مگلک محل میں چھوٹرا گیا جنکا کھانا بینا سب وناں ہی موجود تھا نیکن بادجودیکہ جودہ سال کے ہوے گنگ عقے بینے کوئی بول نے سکتا تھا پس معلوم کیا کہ بولنا طبعی نہیں سے بول نہیں سکتے جبتک کہ سکھاے نہ عادیں۔ اس سے دریافت موا کہ عالم قدیم ہے اور لغات واہمی ہے۔ بریمہوں کے عقلی اور نقلی دلایل ایٹ مذہب کے صدق اور غیرون کے بطلان مربیش کے۔ اور تاج العارفين شيخ تاج الدين ولد شيخ ذكريا جودتهى دلهوى ك سطيحات متصوفيد اور وحدت وجود کے مقدمے اور ایمان فرعون کا مسکد جو فقوص الحکم میں مذکور ہے رہاکی ترجیح فوت پر بیان کی۔ جبکہ صرت نے طوک عجم کا یہ طریق بیند کیا که لوگ مانکی نماز ادا کرے عقے صوفیہ نے خلیفہ زمان کو انسان كائل مانكر سجده حابية كيا تميونكه صوفى اسان كائل كو سجده كرست بيس اور کها که اس رمز سے که فرشتوں نے آوم کو سحیرہ کیا یہ مراد سے که عاقل كر زميني فرشت مي انسان كامل كوج خداكا خليف مي سيده كرس ادر كعبدوتيله بعی انسان کائل کمن جاہے کیونکہ ضاکا مکان دل ہے ادر برستن حق میں ولی توجہ سے درست ہے۔ میقوب اور اسکے فرزندوں نے پوٹ کو سجدہ کمیا۔ شیخ میقوب صرفی تشمیری سے جو زمانہ کا مرشد تھا۔ عین القضاۃ ہمانی سے نقل کیا کہ محد سے الهادی کا اور ابلیس سے المصل کا مطرب ہے۔ ملا محمد بزدی سے تینوں فلیفوں کی طعن اور اصحاب کیار اور اسکے پیوووں کو ٹا سبت کیا۔ چنکہ حضرت ہر شم کے لوگوں کے دوستدار کھے نواب علامی

شنخ ابدالفضل کو جنے کئ مرتب حضرت کے سجنے دیکھے تھے انکے زمہ کا مظم وی اور سیمرانندگی عبد به سبت لکها ۵ ایک نام تو دیر زو کرستو شیمانگ لاالدالا ہوہ ماج لبیر بے فاطرنسین کیا کہ آفتاب نظر تام ہے اور غلہ اور زراعت اور میوه اور سبتری کا بکان اور حیات اور روشن ائی ست ہے۔ ایسے ہی اگ بان متھر درفحت سب ضا کے مطاہر ہیں اور تشقہ اور زنار کو فاہر کیا۔ مقرب محک کے تاکید کی کہ آفتاب نیر بعظم اور نیز اکبر اور عطیه سخشه کا ور باوشا بون کا مرنی صرور ہے۔ بروانیوں کے سما کہ مالم مجردات كا سورح واجب الوجود سے اور عالم اجام كا آفاب خليفة الله س اور آفتاب برستوں نے ظاہر کیا کہ عالموں عمو مجودات کے وجود اور واجسب الوجود کے بچرو میں خلاف سے - اسبات کی سبت لوگ تفی کرستے ہیں اور آفناب کے وجود اور روشنی اور فیص میں کوئی انخار نہیں کرسکتا۔ چونگ مصرمت خدا سے منت لمذا وسے وعامیں بارسی اور شدی اور ترکی اور تازی میں آفتا کی تعربیت پر سنتل تعین برها کرتے تھے ان میں سے ایک دعا وہ ہے کہ جسکو ہندی آدسی رات اور طلوع آفاب کے وقت بڑھے ہیں۔ گاے کو المانا اور السكا كوشت كهان حوام كرويا كيونكه طبيب كة بين كه اسط استفال مين جرب اور قوبا اور جذام اور وا دالفيل وغيره امراض بوطبق إي المفدك بگار سوالا سے۔ اور سندوول سے کہا کہ باوجود اسقدر نقصان سے محصد کا مارنا بے انصافی ہے۔ یزدانیوں نے بھی کہ بے آزار طافار کا مارنا ظلم ہے اور اللم فداكا وشمن سے - علماء وقت نے سمى كتاب صراط المستقيم المم محدالدين محد ابن بعقوب بن محد فيروز آبادى كى وكعلائى جوكتا سے كريہ جو كشور سے له أفْنُلُ الظَّمَامُ اللَّذُنَّا وَاللَّ خِرَةُ اللَّهُم لِينَ وني أور آخرت ك عليمون سن كُوشْتُ انفنل ہے۔ البت منیں ہوا۔ اور ہراسیہ کی نفنیات میں کچھ واقع منیں ہوا۔ خروس سفید کے فضایل کا کھے شبت سیں۔ ولدالزنا کی بابت جو مشهور ہے وَلُدَالِرْنَا لا يُرْفِل الْجَنْتُ لينے ولدالزنا ببشت ميں داخل نه بوگا-خابت سیں بکہ باطل ہے حصرت فلیفۃ اللہ کو بھی بشارت ہون کہ گاس کو مذ ارنا دباستهٔ ایسے بی آتن برست که جو نصبه نوستاری مصافه دلات گو مذاری مصافه دلات گوجرات ست آس محق زروشت کو حق کمتے اور آگ کی تقطیم کوعباد عظیم کتے تھے ''نکو حدرت نے اسپے' ماس ملایا اور راہ روس کیاٹیوں سے

ورتعت ہوا۔ دروشیر نامی فردشتی کو تھی ایوان سے مبلایا اور ساک کو ماہمام تام ہواب علامی شیخ ابوالفنشل کے سپرد کیا اور مقرر کیا کہ موہدوں کے طربت پر جیے کر لوک عجم نے الشکدہ سیشہ برہا کئے تھے ہیشہ رات دن ساک کو گھر میں رکھے کیونکہ یہ آیات خدا سے أور امک نشان الوار ایردی سے ایک نور ہے۔ ایسے ہی کرمان سے آتش پرست لوگوں کو مبلاکر دین زردشت کے وقایق دریانت کئے۔ اور آذر کیوان کو کم یزوانی ادر آبادا شول كا سركروه تقاكى خط بعيجك طلب كيا ليكن أسن آنے سے عذر كيا اور ا كي كتاب ابني باني بوئي مجيمي كه جيس واجب الوجود كي ستايش اور عقول اور نفوس اور اتسانون اور شارون ادر عناصر کی تعریفیس اور تضیمتیں جو باوشا ہوں کو صروری ہیں سنرج تھیں اور یہ سماب میا جرو میں تھی مسکی ہر بہلی سطر صَرف بارسی دری تھی جب تصحیف کرتے سینے نقط بدل کر برصی عربی ہوجاتی اور جب قلب کرتے مینے اُلٹ دیتے تک اور حب اسکی تصحیف کرتے ہندی موجاتی تھی۔ نواب علامی الولفضل آذر کیواں کا نہایت مقلم تھا۔ عجمی عربیوں کو زہرن کہتے اور اہل اسلام کو معلون ۔ علامی نیخ ابوالفضل کے فتیبور میں عبداتھا در بدادن کو کہا کہ مجھے كتابوں كے مصفوں پر دوفكوے ہيں الك يو كر أكفوں نے جيا كه وبين بينيبركا حال مفصل لكها ايسا ونبياء سابق كا كيول مذ لكها- دوم كولي ايسا ابل حرفه منيس راع جبكا حال تذكرة الادليا اور نفىت الانس وغيره مي خدكور خ بوا أبل سبت سے کیا جرم کیا کر انکا ذکر ان میں داخل نہ ہوا-عبدالقادر بے اچھا جواب بنہ دیا۔ غازی خال بنجشی سے کہ علم معقول میں بے نظیر تھا اسات میں کوسٹش کی کہ اِمام عادل کو مجتمد ایر ترجیح اور فضیلت ہے اور اسکی تجویز اور ترجیح سے ایک اور کروہ سے روایت درست کی اور عالموں نے اس مذکرہ پر میر کردی یہ امر کاہ رحب سنے ۹۹۹ ہجری میں الوگوں ہے جا کہ دین میں آدیں لین صنرت سے کہ کم یہ دین حب خواہ ش لوگوں کے مروج ہوگا نہ کہ بجبر- آخر سبت سے مرماعن صاحب طال اور وانا ہے اپنی خوشی سے یہ اکمین اختیار کیا۔ خدا کا محکم بیٹی کم اسپنے صاحب اور خداوند سے افلاص جار مرتبہ یہ سے لینے ترک مال اور

ترک جائن اور ترک بائنس اور ترک دلین ہے۔ امر الی سے یہ مراد ہے کہ اگر سخت معاملہ میرسے اپنے صاحب کو نہ جھورس اور اک حارجہ کو مجبور دیں۔ کہا کہ اس دین کے بقا کی مت انگیزار سال تھی جو تمام ہوائی اب واجب منیں کہ جاع کے بعد عشل کیا گریں۔ اور عاقلوں نے کہ کہ سی انسان کا فلاصہ ہے کیونکہ اکوں کی پیدایش کا بیج ہے۔ یں کیا سے کہ فارح ہونے بول اور غالیط سے غسل واحب مر ہواور الین لطیفت سے سے عنسل واجب بڑے کیا مناسب تو یہ سے کہ پلے عنل کرکے جاع کریں۔ ایسے ہی روح سیت کے داسط جو بہتر ہے طعام وسين كي مي صرورت منين بلكه حبيدن وه متولد مرور امك عالى جنن كرنا عابية أور أسكا نام آش حات كنت بين- مرجكي مع بزيد مرونت تام سبا سے واصل ہوئی ہو اسکے بدن جورشے کے دن نوشی صرور کرنی جائے ہیں۔ اخلات تواریخ ہندے صرور کرنی جائے ہیں۔ اخلات تواریخ ہندے واسط عربی بیجری تاریخ کو تھی ابتداے سنہ مبلوس سے بدل طوالا کہ جو نو سو تراسیطے ہوتا ہے اور مہینوں کو بھی ملوک عجم کے طور پر اعتبار کیا اور زر وشتیوں کے موافق سال میں چودہ عیدیں اعظمرائی۔ ان سال اور اله كو الهي كيت بي اس قسم كي خدات كو حكيم شاه فتح الله شيرازي با لانا تھا۔ برسبب شینے ساظرہ علیا کے بابطیع تفییر ادر نقد کا بڑھنا لوگوں سے برطوب مبود اور تخوم اور عکمت اور صاب اور شعر و تاریخ کا جرعا مسل ان دو بیت کو بہت بڑھا کرتے ہیں۔

ز شیر شتر خردن و سسوسار عرب را بجائے رسیدست کار کار کہ ملک عربی کا کند کروں تفو مرتو اسے کی گرداں تفو

خواجہ عبداللطیف کہ اوراوالنہر کے بزرگ زادوں میں سے تھا شاکل ترندی میں اس حدیث بر شبہ لایا کا تھ جئے و ننتبر سے میں کو گئت کی گردن کو گئت کی گردن سے تشبیہ دینا کیے ہوگا پس قبت برستی سنودہ ہے۔ الیہ ہی حدیث نافلہ ناقہ تصوی جو سیر میں سنہور ہے اور ادایل ہجرت میں قرنین کے فافلہ کو مارنا۔ ایسے ہی نوعورت سے مخلے کرنا ادر جس عورت کو بینبر سیند

کرے اُسکا اپنے خاوند کر حرام ہوجانا اور اس امر کا واقع ہونا اور اس امر کا واقع ہونا اور اصحاب کا مان لینا جو وقت کرسطے کتب سیرِ سینے تواریخ کے مذکور ہوتا تقار پیر فلفاے ثلاثر کی فلانت اور قصہ فدک اور بنگ صفین ہیں شیوں کا غالب اور سنیوں کا مفلوب ہونا اور محلس توروزی میں ۔ تاصنی اور مفتی کو ترح نوشی سپر لانا۔ شیخ ابو الفضال نے برعکس تفسیر آیتدالکرسی کے جو اسے بان عن کماب مها بعارت بر جو ہندووں کے بررگوں کا جنگ نامہ ہے دوجرہ کا خطبہ لکھا۔ سیف عالم تصہ زفات محد اور صدیقہ کے بالکل شکر تھے سینے محد اور صدیقہ کی شادی نامنے عقر رور دیسے ہی داؤد کی نکوش بسبب ذوجہ روریا کے کرتے ستے۔ جب سلطان فواج لے ج آلیوں میں سے تھ برن حیورائے کے وقت ک کہ حضرت مجھے وہ مردم کے آئین پر دنن نہ فراویں تو اُسکی لاش قبرس سے ایک دیے کے جوڑی گئ ادر ایک جید سورج کے مقابل رکھا كيا كر جيكي ووشي كل موں كو دور كرتى سبے۔ اور تحكم موا كر ملوك عجم كے طور پر سمینوں کو وانشاموں کے برصف اور طلب علوم سے روکدیا جا ہے۔ ہندووں کے مقدمات برمین واٹا اور سلمانوں کے قاصی فیصل کیا کرسے اسے مذہب کا فیصلہ اُنکا عالم کیا کرے۔ مامور ہوے کہ مردہ کو مشرق ک طرف سر اور مغرب کو ہاؤں کوکے مدنوں کیا کریں اور اسی طربی پر ہوا مریں۔ تحکم مواکہ الهی لوگ طلعم غریب میں سے سواے تجوم ادر حساب ادر فلسفه ملم مد برصین اور این گرامی عمر کو غیر معقولات میں صرف مكرين - ادر كوشت كاس كو حرام كروما - محكم ديا كه بندو عورت كوجو اين فاوند کے لاس کے ساتھ جان کیا ہے سنے کن کریں اور جبر۔ اور اکوہ سے بھی نہ جلادیں - جو آدمی اس خفس کے ساتھ کھارے کہ حبکا بیشہ حیدان<sup>ا</sup> كا فيج كرنا بو أسكاع تد كاط ليس اور اكر أسك كنبه سے مو تو المطيون كو قطع كردي - وه عورت جركوج و بازار مي كالت كروش منه نه وهاسني اسط ساتع خاوند بمبشری نه کرے - اص عورت کو جو است خاوندست لرطے محلہ فواحث میں لیجاویں کہ اسکا کام منقد کرنا ہے۔ اگر مبوک اور منطور کی حالت میں والدین ایے: نا بالغ فرندول کو فروخت کیں تو انکو اختیار ہے كه يوقت وسقطاعت در ويكر تجهر الين- الر بهذو كو كالت طفوليت سلان كالا

ہو اُسکو اختیار ہے کہ اسینے بزرگوں کے دین پر عود کرے منع نے کریں بر شخص جس دین کو باہیے تبول کرے۔ اگر ایک دین سے دوسرے منرب بیس انتقال کرنا جا سے منع نه کریں اگر مندو عورت مسلمان پر فریفت ہوکر دین اسلام میں آنا جاہے جرا وارٹوں کے حالہ کروین اسے ہی آگر مسلمان عورات ہندہ پر عاشق ہوکر ہندہ بننا جا ہے سعاری بتخامد اور کنیسه اور آتشکده ادر وخنه بناسه سے کسی کو نه روکیس اور سلمانوں کو بھی مسجد وغیرہ کے بنائے سے سع مدہریں۔ صدرجمال الی لیش ہوا زندیار کو حواثات سلیمہ بولئے ہیں اور زندیار کے قتل سے بیزار ہونے ہیں۔ ایکرار اٹھادن ہجری میں نامہ گار نے ملا ترسون برخشی جو سلمان حنفی کیش کا ہے عشاکہ ایکدن ہم اور سکندر واسطے طوافت اور زیارت مرقد اکبر بادشاہ کے کئے ایک شفص ہمارے رفیقوں میں میں اُسے باوں کی اُگلی ایک سوراخ سنگ میں بڑ کر اوٹ میں اُسے اکبری میں ندگور سے کہ خدا کو پوجیا اور مقربوں کو سراسیا طروری سے اور آدمیوں میں سے کوئی کواکب کے رشبہ کا تنیں کیونکہ انسان کو کواکب کا ورج عاصل نمیں ہوئے اور حضرت فرماتے سفع کہ سالک کو کوئ غرمن سواس ایزد سعال کے منونی جا ہے سے سینے سالک جو کام کرے اس سے

تيسرى نظركواكب كفضايل من بطور وحي اوكشف

شیت ادر سرس الهراسہ لینے ادر میں اور فلاسفہ کتے ہیں کہ ضرابتھائی نے افلاک اور کواکب کے اجرام کو ایسا پیدا کیا ہے کہ انکی حرکات سے ارصی جان میں کئی آثار ظاہر مہونے ہیں بلکہ سفلی حوادث انکی حرکات کے مطبع ہیں اور ہر شیع اور درجہ کیواسطے علئی و طبیعت ہے اور بموج اور درج کیواسطے علئی و طبیعت ہے اور بموج اور درجاک مطبع ہیں۔ ایسے ہی ظاہر ہے درجاں کے فواص اور آئیرس تجربہ سے معلوم ہوگی ہیں۔ ایسے ہی ظاہر ہے درجاں کے مقرب ہیں اور وعاکا محل اور حقیقی کعبہ اور قبلہ اسمان کہ بیا ضلا کے مقرب ہیں اور وعاکا محل اور حقیقی کعبہ اور قبلہ اسمان

ہے۔ کی کا عقیرہ ہے کہ ہر ایک صاحب ناموس کی کوکب کی برستش كرتا ہے جانخ موسى زمل كى برستن كرنا تھا كيونك بوديوں كے نزويك شنبہ یعنے سینچر گرامی ہے اور موسی حادہ گران پر ج زمل سے مشوب ہیں غالب تھا۔ اور علینی آفتاب کی پرسٹن سرنا تھا اسیواسط کی شبنہ بینے آیتوار اُسکے نزدیک انصل سے اور آخر اُسکی روح آفتاب سے الی اور می اُسکی روح آفتاب سے الی اور می نزدیک حمیمہ مقربہ سیمہ جبکہ یہ امرعوام بر طاہر سرنا نئیں جاہتے تھے بوشیدہ رکھا۔ بیٹمبر عربی کی وصنع سے طاہرہے کہ وہ زہرہ کی تنظیم سرتا تھا۔ وے خوش کا راعنب ہونا وعیرہ کواہ سے پارسیوں کے اخبار میں دیج ہے کہ عبدآباد میں فرہوس نام ایک بادشاہ تھا جیکے بیس سبت شاعر مقرر سفتے جو ہر ایک ہفتہ میں سے ایک دن ابنی نظم بادشاہ کے بیش کیا کرتے ہے۔ ایک دن ابنی نظم بادشاہ کے بیش کیا کرتے ہے۔ ایک دیا سے مککر آفاب کی سیکل میں گیا اور برستش بجالاکر گھر میں سیارشاعوں كا بادشاه شيدوس وعلى طاصر تها جونكه بأدشاه يدوان عما اوريه لوك زندبار كو آزار شيل ديية للذا بادجود اسكم كه سوج كا دن تقا الدوشاه ك واسط خشکه و پروین جبکو بند میں پہتی کتے ہیں الاسے اور ماش مقشر سے اش کی دھوئی ہوئی دال لاے بادشاہ نے شیدرش سے پوچھا کہ یہ کورین میلنے خوراک کیے مانند ہے جواب دیا کہ اُن یاروں سے مشایہ ہے کہ کن رہ کے واسطے سرسے بازئ کک برہنہ ہوں بادشاہ کو یہ مثال بیند آئ ادر السكا من موتيول سے بھر ديا باوشاه كى عورت شكر نام يے باوشاه سے دل برداشتہ ہوکر اس شاعر سے دل لکایا جب رات ہوئی اوشاہ کو سویل ہوا جانکر باہر گئی بادشاہ بھی اسکے پیچے رواں ہوا جب شکر شدوس کے گھر بیٹی آبیں میں بہت باتیں ہوئیں ہی شیروس نے ایس سے کہا کہ عورت ملی سے نہیں ڈرنی عورت سے ڈرنا جاہیے سمیو تک تو باوشاه كو حيور كر مجيد برستاركي ملاقات جائتي سبع آخر عورت نا رميد ہوکر گھر کو واپس گئ آور شیدوش ہیکل مہر کی طرف چلا۔ اسکی نظر ایک وختر پہ جو مہر کی پرستار تھی بطبی ایس سے امیرسن کی درمواست کی دختر نے عفنبناک ہوکر اور بیکہ مرسی ہٹنیکہ کہا کہ میں تیری پرسار ہوں اور

یہ وقت مردوں کے آنے کا نہیں۔ اس بادشاہ کے شاعرے کچھے ناوائی کار جب خیروش ہیکل میں گیا ایٹ آپ کو رکجور بایا شرسندہ ہوکر واپ آیا اور پھر بادشاہ کے باس گیا بادشاہ کہ جینے رات کے دقت اسکی صحبت خار کے ساتھ دیکھی ہوئی محق کا کہ اے شیدوش اگر ہے مذکع کا مالا جائیگا یہ کیا بات ہے کہ عورت کسی سے نہیں ڈرتی۔ شیدوس سے کہا ص

گذر کر د ندارد بیم رژ کسس

وز بارسی میں شیاعت دور صب کو کیتے ہیں دور گرداے درماے محیط كويه باونتاه كويه سنن خوش آما شكركو أسي بخشديا برجيد أسيفي مدر سمیا نہ مانا لاجار وہ مادشاہ کی عورت کو گھر نے گیا لیکن بر سبب بیاری مسر کے اسکا گوشت گرے لگا دور ایسا ہوگیا کہ گھرسے باہر نہ آسکتا تھا بیا تنگ که بادشاه کے زند سے باب کو کہا کہ اپنے شاعروں کو دکھلات بادشاہ نے جیم شاعر حمج کے اور شیدوس کو فرایا کہ بردہ میں بیٹ کر شعر برط سے۔ خیدوس نے یہ محمر منک شاسب ساعت میں آگ جلائی اور ا ایک درسیان امک درای آ منیں محوای کردی اور اسبر امک نشیمن سینے بیٹے کی جگہ مربت کروائی اور ول میں مطانا کہ ایس نشین بر بیٹھ کر حصرت نیر اعظم کی شایش کرے اگر قبول ہو تو بہتر ورنہ اسے تہ آب کو اک میں ڈوالکر اسزایاب ہو۔ ہیں اسپر جڑھ کر وہ اشعار جو فورفید کی مرح میں بناے تھے بڑھنے لگا انھی اشعار بورے نہ ہوے کے کہ جذام وور ہوا اسکے متعلقوں سے گان کیا کہ اسکی ورفواست افتاب سے نمیں ان لیکن وہ جان کے خوت سے اگ میں نہیں گرتا آخر اس تغین کو رنجیروں سے کھینتھکہ اگ میں ڈوالدیا جب شیدوش اگ میں طا سرد ہوگئی آسے وہاں ہی بیٹھ کر وہ رہے تام کی اور تھک بادشاہ کے حصور میں آیا اور سب طال گذارس کیا اور کہا کہ مجد سے اس جان یں ایک بھی بڑا کام واقع نہ ہوا تھا لیکن اسوقت کہ جب عورات ایکل یں جاتی ہیں میں جلا عی آور محافظوں سے نہ بچانا سے نفس سرکش کی اعوزا سے ایک بارسا عورت کو بے شوہر طانکہ نالایت باتیں کہیں ناچار اُسکا المتيمية بإناب بين مين شكر كو بهي ابني مان سمجمة المون اور بوشنگ واوشاه

ے بین فرہ کی ہو کو اکب کی باکیزگی کے آواب میں ہے ہر الناره النه عبيب عبيب معبورت شار سي بي - البيب بي مها بهارت مين مذكور ہے اور ماج مان اللہ اللہ اللہ کی برساری سے مقدود کو بیٹی جونک ما بھارت روس رمز ہے ایسا لکھا ہے کہ آفاب نے ایک آدی کی سورت میں ظاہر ہوگر است کی کہ بارہ برس مجھے خررین بیٹی ولگا۔ تیربدی سال طری سلطنت لیگی دور دیک دیگ عنایت کی دور که که رسکی خاصیت یه سے كر بر روز بر متم كاكمان جنقد تو جا به كا اس ست شكل كا بشرطيك بيك برسمنون و فقرا کو اور تهر خبوت مجانیون کو دیوے۔ دسروونس مقسس یونان کا مصنف ککھتا ہے کہ بقام مرینہ رومیہ سکل اسکلابیوس میں جبکا نام ہیکل ا فقامیه مشهور سے ایک میت ادمی کی صورت بر بنایا ہوا اتنا جو کھے اُس است سوال کرتے جواب دیتا ایس سورے کا واضع اسکلا ہیوس تھا۔ مجوس روسیکا یه ریع سے که اس صورت کا کلام کرنا اسواسط نفا که وه بلحاظ حرکات سبعه سارہ کے ہایت ساسب وقت میں بنایا گیا تھا اور ایسی وجہ سے نصب كيا كيا تقا كر كواكب كي روحانيات بن سے ايك سے اس ميں حلول كيا ہوا عما اسی واسطے اُس سے جو کیگہ پوسیجے جواب مناسب دیتا اور اس صورت کا نام سکلایں تھا۔ صابیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ انکے بعض ساکل میں يد سيضاً طاهر بوا اور طب كا علم أسير لكفا تحنا اور يه منجسته والنش ونال ئی سے ان لوگوں سے العمال ا حکاف فارس و سند اور یونان اور صابیہ سب كواكب كو قبله حانية بين ر معنرت عرس آشيات اين استك مامور سعقے - ترکوں کی توریخ میں فرکور سے کہ جنگیزفاں کورکب ہوست تھا اور اس میں چند عجیب امر سفتے اول یہ کہ اسکے واسط ایک طالت متی کہ اس طالت میں روطانیات کواکسی اسکے یاور بوتے اور بعد چند روز کے السكو بيدوستى موجات محتى الس حالت مين جر اليح وه كت ويس بى ورقع ہوجانا۔ کہتے ہیں کہ جب بہلے بہل اسکی یہ طالت ہوئی اور روحانیات کا المحاد طاصل مود اور غیب کی خبر دی تو ده طامه ادر آبا بو اسوقت بین بوسه مقا اسكو امك عامدوان مين سرعبر ركد كر وسيع ساخة سايد بيرتا ت سبب وہ طالبت مؤورر ہوتی تو وہی کہرے بینا دیے جائے تھے بیمر ج کھے اس سس بابت حاوثه اور فتوح اور غنيست أور ظور وشنان اور تسخير ولايت اور

فتح و شكت كے پوچها جاتا اور وہ جو كھي كھ لينے فريط ميں بند كركے ركھ معور سق سق - حبب خان مزكور بوش مين آنا توسب كيد اسكومن دية اور ده أسط مطابق كام كرتا اور وسيا بن بنوتا جيساك كن عقار وه شانه كا علم احيما جانباً تقا وه شانه كو جلاكرسب كي كهديتا برخلات شانه بينون كي كرج شاله ديك كر كت بين - كت بين كر ايكدفعه فان موصوت وشنون كے علقه بين كرفاء بوا امیر شیرفاں کی مدد سے جھوٹا۔ امیر مذکور سے فان کو گھڑے کرنگی بر چھھا کر اسے ملازموں کی طرف مدور کر دیا اسکی قوم خان مذکور کی حیات سے ایس وقت مايوس موكية عقد تولى خال أندون مين جيونا عمّا ومك ون السيك المنه سے تخل کہ میرا باب کرنکی گھڑرے پر جڑھا ہوا یہ آنا ہے اور اسی دن فان مذکور اٹسی مکورے پر سوار ہوا آبٹیا۔ پوٹکہ ترکوں نے اٹسکی کرامتیں ویکی ہوئی تقيل بنايت اظامل سے اطاعت كرفے تقے- وہ اسقدر عادل تھا كدرائے میں گرا ہوا تازیانہ بھی اسکے عہد میں سواے مالک کے کوئی بد انظامک جرری اور جیوٹ عان سطور کے عبد میں مفقود تھا۔ خراساینوں میں سے جو عورت بيوه برعان كون أسك سائله تعلق تنين بيكمنا تقيا جناميه طبقات إلى ا میں مسطور ہے کہ حب طاب تاج الدین جو حسب اجازت جنگرفاں سک طالقان کی عانب سے غور میں وابس آیا یہ حکایت اس سے سیکنی گئی محم امک وقت ہم چنگیزفاں کے دربار سے باہر اگر ایک نحفیہ بیں بیٹے تھے الیونت وغلان مربی کر جیکے ساتھ میں آیا تھا اور چند سردار اور وال عاصر عقي ايك معل دو سغل كو كمو كم الله ج بيره مين سوتكي في اغلان ے اُن کی طرف ویکھ کر ہوتھا کہ کیا تم سوکے کے اُن دوہوں سے سولے كا افرار كيا محكم دياكر أمك كو قبل كرك السكا سر دوسرك كى جولى سے المنه كر بشكر كے كرد كھراد بعدہ ودسرے كو بھي ماروالور سے نمايت سمب ہوکر اغلان حربی سے پوچھا کمہ اول تو ان سے سوحات کا کوئی گواہ نیس اور دوسرے جب انکو معلوم تھا کہ اس فصور کی سزا موت ہوگ ہیں انتوں ے اقرار میوں کی می خوب ہونا کہ وہ کر جاہے۔ جواب دیا کہ جوٹ بول کے تم توگ مان کو بجاتے ہو لیکن اگر ہزار مان علی حاوی الا مثل لوگ جوٹ سیں برے ۔ جنگیرفاں سے اوکٹائ ٹائن کو جب کہ وہ جنگی اور فلانت کے داسط برگذیرہ کیا گیا جنتائی فال ما دجودیکہ اٹسکا بڑا بھائی

تھا مالت سٹی میں ادک آئ قاآن کے بار گھڑا دورا کر آگ بڑھگیا جب ہوٹ میں تما اندیث سی کہ اس بابری سے سبت خلل بیدا ہو گئے اور عقرب ہے کہ بارشاہی کا انتظام بگرطائیگا ہیں مجرموں کی مانند اپنے بھائی عقرب ہے کہ بادشاہ کے ساتھ کے ساتھ کے بات شرط باندسین اور کھوا دوراسکیں اسیواسط میں کننگار اسے جرم کا افراری ہوں اسکی سزا میں یا تو مجھے مان سے مارڈانو اور یا مارسٹ کرکے چھوردو ادكمائي سے ك كر ايسى جول باتي قابل منز لنيں - ووسو أتب برس اور میں جھوٹا موں۔ آخر جنال فال نے او گھوٹیس بیشکن کرنے کی کہ یہ اس شکرانہ میں دیا ہوں کہ بادشاہ سے برون سایست میر گناہ بخندیا۔ جب اوکتائی قاتن سے جراغون تو ان کو مع سه تو ان مشکر کے واسط و فع کرسے الطان جلال الدين فوارزم شاه كے بھيجا اور ارسال كے وقت ايك امير كو ج جراعوں کے تابع تھا کہ کہ جلال الدین کی مہم تیرے المقہ سے سرانجام أير موگی تو آخر اصی امير نے کردستان میں سلطان علال الدین برحل کرکے وسکی بنے کی کی۔ قا آن کا جود و کرم آفتاب سے بھی زیادہ روشن سے حب طالیم بهادر نے سنہ ۱۲۵ ہجری میں مغولوں کی سیاہ کو دلایت سیستان ہر بھیجا اور آنفوں نے قلعہ درک کا محاصرہ کیا تر خاص مسلمانوں کے ریکر میں اس مشم کی دیا تعبیلی که منه میں درو ہوتا اور دانت بلتے تیسرے دن مرجائے- کاک سالتگین توارزی حاکم قلصے رائلو سات سو جوان کمیں میں حصور کر کسر رکھا تھا به جب جنگی نقاره کی تواز شرنی دردازه سے تنکے ده بیشت درداره کی کمینگاه سے خلکر جی آدیں اسواسط صبح کے دقت شرقی درواڑہ ، کملا ادر سلان رشد سکے - مب نقارہ بایا گیا تو تمیں گاہ سے کوئی مذ کالا حتی کہ تین رتب کا بجانا بھی کمچہ موٹر نہ موا- جب واسطے درماینت کے آدی مجیع کے تو انفوں نے سب کو مردہ مایا۔ خان جال کشام جنگیزخاں سے مرت کے وقت ابع وزندوں کو فراما کہ ابیا دین سے سٹ بھرو اور دوسرے دینوں کو توی نگرو کیونکہ جب نگ تم اپنے دین پر راسخ اور ٹائٹ ہو سب تممیں بزرگ دین عابنینگے اور تماری اطاعیت کو فرص سمجھینگے لیکن جب تم دوسرے دین میں نقل کروگ وہ شخص جو دش دین کارزگ ہے اسی کو لوگ بزرگ تقور کرینگے اور قوم کے نزویک محمواری البور ش

رہی کیونکہ وہ مخض جو مخصارے ساتھ ائس دین کے پزرگ کو بزرگ ساتھ کا اور جو مخص میرے دین میں رہا وہ بھی تم سے بیزار ہوجائیگا اور لوگ کئیں گے کر یہ رہے اب کے دین بر فاہم مثیل ہے۔ عرض کرجب تک دور جب حجاوز کیا دہ خان ذکور کی دمیت کی مثیل کردے رہے عزیز سے اور جب حجاوز کیا فوار و ولیل ہوگئے۔ سب کام میں کواکب اُنظے مردگار ہے۔ کئے ہیں کہ کیار و دلیل ہوگار ہے۔ کئے ہیں کہ کیار کیار اور کیار فال جو جنائی طال کی سنل میں سے تھا ایکدن اپنے خواص اور مقریوں کے ساتھ بیابان میں گھوم رہ تھا ناگاہ اصلی نظر ایک استخاان ب بڑی استے ایک تھا تامل کرے اپنے ہمراہیوں سے پوچھا کہ یہ استخان کیا التي سيد أتفول ك ك اس امركوب سبت بمارك مادشاه احجا جانا ك س کہ یہ مطلوموں کی استخوان ہیں اور الضاف طابتی ہیں۔ استوقت فورًا امير مزده مو ج ائس سرزمين سي تعلق ركفتا تقاملاكر استخانوں كا حال بوجها است مير صده كو بوجها جو اهن الواح كا كاربردار شا تفتيل ادر تحقيقات كالى كے بعد معلق ہوا كہ نؤ برس كا عرصہ كذرا كہ رمزون سے ياں تافلہ كرك جن وكون كا مال لوط ليا تما يا أن مقولون كى استخان بين-مجرس کے باس کھ مال جو رہی باتی تھا وہ مال سے مجرموں کے اُن مقتوں کے وارثوں کو سپروس کہ جو خواسانی سے۔ کہتے ہیں کر جنب مؤوں کے بنکے سے ملم المال کا مجامرہ کیا جسیں خوارزم شاہ کی والدہ اور بھن حرم رہتے ہے اور کسی نے کمی یہ بیٹہ تنسی ویا تھا کہ وہاں کے لوگ قلت بانی سے تنگ رہتے ہیں سونکہ وہاں جند الابوں میں بارش کا إِنْ جِي بِوجاتًا ہے تو كئي سال تك وه زمين بان كى ممتع منيں ہوت-اور این ایام میں جبکہ افکہ منول وہاں کی شغیر ہیں مشغول تھا تو وہاں بارس کیا میک بند ہوگئ اور مقورے ہی دنوں میں اس موصوں میں بانی کا ایک قطرہ ہی نے رہ جو ہمیشہ بارس کے بان سے بھرے رہے ادر کبی کنوں کے بان کی عزورت نہیں بیل متی - ترکان فاتن اور ناصرالدین ووسل ہی دن بباعث تشکی کے قلعہ سے باہر تخلکے۔ جب مغودں کا مشکر دہل فلعد بوا تو برا ميند برسا جائخ آشار صارست بان كلا- جب يه خرسلطان خوارزم خاه کو بہنی بیوسن ہوا اور جب ہوس میں سال مرکبا اور مرف کے وقت ا برائے کی طاقت نہ تھی غرص جبتک کہ منول بادشاہ کواکب کی پیتش

مرت رہے عالمیوں بر غالب سوتے گئے جب یہ کام حیور دیا اکثر ولایتیں اکتے عام میں دور بقدر ہوسے ہوئے اکثر ولایتیں اکتر کچھ رہ بھی کیا تو زبدن دور بقدر ہوسے ہ

چوهی نظر صزت اکبرشاه کی باتون مین

یکے وہ وستورائعل لکھا جاتا ہے جو نواب علامی فہامی شنج ابوالفضل نے حب فرسودہ حضرت کے لکھا تاکہ مالک محروسہ کے مالک ادر ممات کے متصدی ا صبیر عمل کریں وہ ہے ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ منفورالعل الهی اور وستورالعمل کار انگاہی کا حیبہ عاطفت شاہنشاہی سے اسواسط صاور ہوا کہ امور سلطنت ے ناظم اور بارگاہ خلافت کے کاریرداز سینے اقبالند فرزند اور اخلاص سنش سروار اور امير اور مضب دار اور عامل اور كوتوال اس روش پرعال ہوکر شہروں دور قصبوں اور گانوں کے انتظام میں فرماں پزیر ہوں۔ اول یہ کہ نطور اجال کے سب کاموں اور عادقوں اور عبادتوں میں خدا کی رصاحاب اور ورگاہ ایزدی کے نازمند ہوکر کاموں کو سٹرمع کریں۔ دوم یے کہ خلوت س بهت مد بیشها کریں کیونکہ یہ صحرانشین دردیشوں کی طرز ہے۔ ہمیشہ عام کے ساتھ بیٹھنا اور کثرت میں رہنا بھی عادت نکریں کیونکہ یہ رہل بازار ک طریق ہے الغرص سب بود و باش میں توسط اور میانہ ردی کا استعال كرسي أور اعتدال كاسرر شقه نه محبوري يعفي نه سبت كثرت ادر نه حرب وملا انوتیار کریں - اور دیز د کے متاز رکھ ہوؤں کو عزیز رکھیں صبح و شام فسوسًا آدشی رات میں حاکے کی عادت کریں۔ جبکہ فلقت کے کام سے فراعنت باوس اخلاق اور ارباب صفا کی کتابوں کا مطالعہ کریں جو روحانی طب اور سب علوم کا خلاصہ ہے۔ اخلاق نا حری۔ احیاد العلوم کے سب سبیات اور مملکات کیمیار سعادت۔ شنوی مولان ردم کا بہت شغل رکھیں ناکہ دینداری کے مرات سے آگاہ ہوکر بسبب فریب دہی مکاروں کے گراہ ر سوں کیونکہ سبت احمی عبادت الی کی نشاء میں ہے کہ خلقت کے کاموں کا اس طور پر سرانجام کرس که کوئی شخص ابنا یا بنگانه اور دوست وشمن من سمجما حاوس سیف سب کو برابر جانکه کشاده بیشانی کے ساتھ اسیام کیا عاوسے - فقیوں اور سکینوں اور ممتاجل اور خصوصًا اُن گوشہ نشینوں سے

ج لوگوں کے باس حاک زبان خواش کی سنیں کھولتے حیب طاقت نیکی کریں اور گوشدنشینوں اور خدا طلبوں کے باس جاکر مدد مانگیں اور لوگاں کے جرائم اور قصوروں کو عدالت کی میزان میں تول کر بطور مناسب سزا دیویں اور بنایت تامل سے سونییں کہ کوئنی تقصیر بوشیدہ کرنی اور کوئنی عفو کے لابق ادر کوننا گناہ پونچھنے اور کینے اور سزا دسی کے قابل سے کیونکہ سبت سی بھوٹی تقصیر بھی بڑی سزا کے الایت ہوتی ہیں اور سبت تقور اغاص کے قابل ہوئے ہیں۔ متردوں کو تضیحت اور ملابیت ادر ورشتی و ترتی کے ساتھ ہوائیت کریں جبکہ نصیحت موٹر نہ ہو تو قید کرنے اور زو و کوب اور کسی عضو کے کاٹ اوالئے کی اور جان سے ماسے کی سزا حسب مارج عمل میں لادیں اور آدی کے ماریے کی ولیری مکریں عرکمتواں سر کشته بیوند کرویه جانتک بوسیکے تابل قتل کو حضور میں بھیجیں اور کیفیت عرض كريس اور الكر أسكے ركھنے يا تصيح ميں كوئى فساد بريا ہوتا وكھيس تو ارطوان بہتر ہے۔ بوست کنی کرنی اور افتی کے باؤل میں ڈاسانے سے اخراط كري اور طبقات مردم كى سزو فانكى طالت كے لايق ہونى طابع كيونكه عالى فطرت اور عرفت دار کو تو تیز نظر بنی قبل کے برابر سے اور نسبت ہمت کو لکڑی سے مادنا بھی سودمند نہیں جس شخص کی عقل اور دیانت پر دعتبار ہو اسکو اجازت دیں کہ جو کھے اپنی وانت میں ناماسی دیکھے فلرت یں ناوے اگر کبھی وہ علمی کرے تو سرزنش نکرے کیونکہ سرزش رہت گوئ کی سدراہ ہے۔ اور ایس شخص کو عزیر رکھیں جبکو ایزد بیجون سے راست گون کی تونیق دی ہو کیونکہ شیج کہنا ہست مشکل ہے۔ بشرمیہ وبدذات لوگ تو ہرگز من گوئی کے راعب نہیں بلکہ ماہستے ہیں کر اسطی بلایں پینے رمیں۔ گر نیک ذات کی ظ کرتا ہے کہ سادا صاحب مستمع کو سے کہنے میں رہے ہو اور میں بلا میں بڑوں۔ اور ایسا نیک الذبیش کہ واسطے نفع لوگوں ئے اپا نقصان رور رکھے گندھک سنے کی طبع نایاب ہے۔ خشامر کا یاد ن بے۔ کیو کمہ بست کام برسبب فرشار گووں کے بگرے رہتے ہیں در کیارگی ان سے نہ بگرشے کیونکہ ملازم کو خوشامد کرنی بھی صرور ہے۔ اور حتی المقدور داد فراہوں کا حال بذات فود بو جھے۔ س پدیوان بیندار و سراو او که شاید ر ویوان بود داد او

اور نافیوں کے نام بر ترتب آمد کھ کر ترتب وار فیصلہ کرے تاکہ بیلے آنے والوں کو انتظار کا رہنے نے کھینی طب دور بیٹکا ران خدمت کو آنگے سے کرنے کی طاقت نہ رہے۔ اگر کوئی کسی کی بڑائی نقل کرے سزا وسی میں شاب و حلدی نکریں کیونکہ سنن سان و افترا برداز سیت میں اور الله عقل كل مندين كياب بي- عفنب كي طالب مي عقل كل سردفته مذ حیولی دور آسکی دور بردماری سے کام کریں۔ چند آدمیوں کو اسید آشناؤں اور ملازموں میں سے جو بنابت دانا اور افلاص مند مول وس بات میں منار کر جھورے ۔ عمر اور عصد کی طالب میں جب ہوت قائم منیں رہے تھے کدیا مری ہدیا سوگذ نہ کھا دیں کیونکہ یہ دینے تکی دروفکون کی ست گان دور تخاطب کو بدگان بانا ہے۔ گالی کی عادت مكرے كيونك يا كمينوں كا طربق ہے۔ زراعت طبعانے اور تقاوى وسي اور رعایا کی استالت نیس بیت کوشفی کریں تاکہ شروں اور قعبول اور محاودر کا عاصل سال برسال طرحتا عادت اور ایسا آسان طریقه اختیار رب کر سب زین قابل زراعیت کی آباد ہوجاوے بعدہ جنس کال بڑھادے اور عامل کا دستوراعل علیده لکھر این دل میں مرکور کرے ادر کوکشش ا کرے کہ سابی وعیرہ لوگوں کے گھر میں بدون ذکی مرضی کے تیام ندگری سیب کاموں میں دبنی عقل پر اعتماد ند کریں ملکہ اچھے داناؤں کے ساتھ منوره مربا مرب ایر أبها ورن مذ سلے تو بھی مشوره کی عادت ند جیوری-كيونكه اكثر وقع اكثر فادان سے مجى حق كھاتا ہے- ك كاه اشد زير والشفيد

برناید درست ندبرک کاه باشد که کورسته نادان تولط بر برفت دند تیرسیک

الیکن یہ بھی مناسب بنیں کہ بہت وگوں سے منورہ کرنے نگس عادی کے اور کیوں یہ جو طبط اور کیوں کے درست کار اور معالمہ دان عقل خدا داد ہی ہوئی اجد جو طبط اور کا رواون کا گردہ ممنی امر کورت عرب علی مندن میں برسکتی۔ ایسا شہو کر نادانوں کا گردہ ممنی امر میں مخالفت کرے دور تھے وہی کاموں میں بریشانی ہو ادر ورست کاروں میں عقل کو جو بہیشہ کمیاب ہیں روک دیوے۔ جو کلام ملازموں سے ہوسکے

فزندوں کو نه فراوی اور جو فرندوں سے بوسکے آپ نه کرے کیونکہ جو کام دوسروں سے بگراماوے تو تم خود اسکا "مدارک سرسکتے ہو ادرج تم ے برط مائیگا اسکا تدارک کون کردیگا۔ عذر کے صنف اور تقصیرات سے در گذر سرے کی عادت افتیار سریں سیونکہ آدی مے گئاہ ادر بے تقصیر میں ہے ادر آدی کمبی تنب سے دلیر اور کمبی باعث غیرت کے آوارہ ہوجاتا۔ ہے۔ کوئی دیا آدی ہوتا ہے کہ ایک ہی گناہ سے اُسکو تنبیہ دینی ماہیے ادر کوئی ایسا کہ اُسکا بزار گاناہ میں چھوڈ دینا ساسب ہوتا ہے غرضکہ سلطنت کے کاموں سے ساست بڑا نازک کام ہے اسکو آجنگی ادر نمیدگی سے بجالان طبائے۔ اور راستوں کی مفاطنت لفا ترس آدمیوں کو سوسفے اور منکی نیک دید آن یوجے اور سوچ که بادشاہی اور سرواری باسانی ے مراد ہے۔ اور منقت کے شامی کا مراجی نہ ہو دور مقرص شہود كيونك درنا شخص دنيا كے كام ميں جو فيا پير کے ابنا نقصان ميں افتيار ار اور ای کے معالمہ میں جو قدیم اور باتی ہے ایا نفصان کیے مان رکھے اور اگر وہ می کہ منس اور است نادانشه خلات اختیار کیا بوا می تو خود ناوان کا رہرہ ہے جی ترجم اور اعانت کا محل ہے ہے کہ اعراض اور انخار کا-برگرده کے نیکو کار اور خیراندیشوں کو دوست رکھے اور فاب ادر فرش کو اندازہ یہ طرحادے سے مقدار صروری سے سیاوز نہ کرے ساکہ چوانات کے مرتب سے بڑھک اشانیت کا رتبہ بادے۔ جبک ہوسکے رات یں عالمًا رسب - اور نوگوں سے سخت عداوت نه رکھے اور اپنے سینے کو كينے كا محب ية بنادے - اگر بسبب بشرت كے كھ كراني سين خلى درسکیر بوطادے طلد برطرت کرے کیونکہ حقیقت میں فاعل تقیقی خدا ہی ہے اور یہ حمایت انتظام طاہر کے واسطے تجیز ہوے ہیں-بیشی اور برل کم کے اور طابوسول سے مخبوں سے خبردار رہے اور ایک مخبر کی بات یہ اعتاد نہ کے کیونکہ راستی اور نے طبی سبت کیاب ہے بیں ہرام میں چند جاسوس اور مخبر سقر کرے ک امک دوسرے سے آگاه بذیرون دور نیر دیک کی تقریر علیده علیده کله کر این سی مقصدد کیا ہے اور مشہور فاسوسوں کو معزول کردے۔ ہر ڈاتوں اور

شریروں کو این باس = سے دے اگرم یہ گردہ دوسرے بدکاروں کے واسطے بہت اچھا ہے لیکن حساب کا سرشند نہ جبورے اور الکو اپنے دل میں ہیشہ متم رکھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ دوستی کے لیاس میں نیکوں کے بحارث كا قصد كرس- اور نزويكون ادر خدستكارون سے مطلع كرم "ما كه مذربع تم كرين اور جرب زبان نادرست كوسط خردار رب كيونك الني چند فناو طاہر ہوتے ہیں۔ موجب اسکا یہ ہے کہ بزرگوں کو برسب کرت سایل کے فرصت کم اور سے مد کردار کردہ فرصت بہت رکھتا ہے۔ ایج اطرات و جوانب کا خبرگرین رہے۔ کہ دراز نفسی کو کم کرکے سناسب معالمہ کی عرص کرویوے۔ وائش اور کسب کے بھیلانے کے واسط کوسٹش کو تا کہ تام فرنوں کے لابق آدمی صابع نہ ہوجادیں۔ قدیمی خاندانوں کی بردرش میں سے سی سمت سبدول رکھے۔ سامیوں کے سامان اور براق سے قافل نہ ہووے - جے کو آمد سے کم کرے کیونکہ سرانیام معاملات کا اسی بر مدار ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ جسکا حجے آمد سے زیادہ ہے وہ احمق ہے اور حبی آمد و خبع برابر وہ اگر جبہ غاقل منیں الا احمق عبی منین ہمیشہ قایم رہنے کی طبح مذبناوے - ملازمت کا مستقد اور اسے مہلوے كا منتظر رسيا- وعده فلات مكرس اور درست قول بمودك خصوصاً اشغال سلطنت کے متصدی کو ایسا حزور ہونا طابے۔ ہیشہ تیرانداری ادر بندوق الدارى كى مشق ليس رسي اور سابيوب سے ورزس كراوے- اور شکار میں بھی مشغول نه رہے لیکن ساپگری کی ورزش اور نشاط خاطر کے واسط جو نشاء تعلق کو منروری ہے کبھی سمبھی شکار طرور کھیلا کرے رعایا سے تمام غلہ ادر صن لیکر بامید گرانی حمیج بکرے۔ وقت طلوع آفتاب کے اور آدھی بات کے وقت کر اصل میں دہی آغاز طلوع کا ہے نقارہ بجایا کرے۔ جب سویع ایک بی سے دوسرے برج میں تومل کرے توبدولی ادر توسی خیطرادے "ا کے سب خلقت ساکاہ موکر خدا کا شکرانہ با لاوے اور آیک ایسے شخص کو دراہ ہیں جبورے جو سب کے عرابین کوگذانا كرس اگر كوتوال شروتو فصلين اور قانون كو احيى طح قائم كرك خود رواج ویوست اور عابلوں کی طبح یہ خیال نہ کرے سم میں کو توالی کا کام کیوں کروں کیکہ انسکو مناسب ہے کہ خدا کی طری عبادت حانکہ استفصیل

ے کام کرے سیلے جاہے کہ برشر اور قلب اور کافال کا کو قال محرک اتفاق سے سب گفر اور عارتیں اور ساکنان ملد کو ظانہ بھانہ کھیے سم کس مشم کے آدمی دناں ہیں تھر الک خانہ کو مناص بیکر ایک دورے کو انتصال کینے دور محلات مقرر فرے دور ہر محلہ میں ایک میر محلہ جاہے له حیکا سب نیک و بد اسکی صوابدید سے ہوا کرے - میر ہر محلہ میں جاسوس مقر کرے جو رات و دن کے اخبار اور تید و غیر علد کا جال کھایا کرے۔ اس آئین کو معین کرے کہ حب کئی جگہ اگ کے یا جر بی يا كونى نافون امر سرزد مو تو سمسايه ادر سب ابل محله اسى وقت مدويل ادر اگر مبشرط فرصت حاصر نه بول تو گنا بهگار مظهرات حادین- با اطلاع بساید ادر میر محلہ کے کوئی شخص سفر کو نہ جادے اور جن لوگوں کا کوئی جنائن ن سو الكو محلد ميں فيام نه كرك ديوي علىده سرا ميں مقيم بحري - لكن سرات میں بھی کوئی واقعت آدمی یا میر محلہ معین کرے۔ او روے دور منی کے ہر ایک کے آمد دفیح کا طال دریافت کرکے رسات کو سونے کومنگا خِع زیادہ آور آمد کم ہے البتہ کھی ضاد کر گیا۔ نیک ذاتی اور خیر الدائی کو نہ چیوڑے اور تحقین کو انتظام کی جزو تصور کرسہ ناکر مربایہ اخذ و جر کا- جاہئے کہ برقسم کے دلاوں کو طامن لیکہ بانار میں معین کرے تاکم جانچہ خرید و فروطت بالار لیس سو اسکی خبر دیا تحریب- اور مطرر تحرب کر او شخف بلا خبر فريد و اردفت كريكا مستحق جرانه كا بوكا شبيكا والي ادر بيج وال كا نام روز نامي سي كلهاممرس اور حيل بيزك بانار س طير و فروفت يرمحله اور فيروار محله كي اطلاع سے مول وقع بيد كه چند كس كو برقله اور کو جب اور شہروں کے فاح میں رات کی مفاطنت پر مقرر کرے اور سن كرس محد اور ماناه اور كويه س بيكان ادى رسط ند باوس چروں اور رسزون کی تحبس اور سروی میں عمدہ سعی بجالادس اور مالکا الريد ربيخ ديوس - ج المب كم بوطاوس يا وال طاوس بيت جلد أسك جوروں کو کرفتار مرے ورنہ جوابدہی سرے مال غایب اور متونی کی بایت ستجسس کرے ایک اُسکا کوئی وارث ہو جھوڑ دے ورنہ امین کو سومی ادر دربابه س طال لکھے تاکہ حب کوئی حقدار بیدا ہو وصول با وسے- اس معالمه میں بھی خیر اندیشی اور شکداتی کو کام میں لادس کے مباوا وہ خال

چ روم یں مٹور ب وقوع یں آرے۔ اور بنایت پیردی کرے کہ شراب الع بلين وال ادر بيمي وال ادر بنك وال كو اليي شنبير ويل كه دوسرول کو عبرت ہو گر اگر کوئی حکمت اور ہوش افزائ کے واسطے دور ک علی انتخال میں الامے تو امسے فراحم نہ ہوں۔ غلات کی ارزانی میں کوسٹ ش کرے اور ایسا نہ ہون و جس اور عرصہ ك بعد كرانى سے بيميں - جش نوروز اور عيدوں ميں بيت ابتام كريں یٹی عید لاروز ہے جیکہ سوچ کیلے حل میں داخل ہوتا ہے اور او فرور دین کا آغاز ہے۔ ووتشری عید انیسویں ماہ ندکور کی ہے کم جب افتاب کے شرف کا دن ہے۔ تیسری عبد الدی بیشت کی تیسری کو جھام حید اه خوردار کو- نینم وس ماه ابان کو- سنت نو آذر کو- وی ماه یس نین عید می آدر کو- وی مهمن کولیونوم بنده اسفندبار کور ادر مشهور عیدین برستور کریں۔ وروز ادر مشرف کی رات میں شبرات کی طیح حراغ بلاے فادیں اس مات کی ابتدا میں کر جبکی صبح کو عید ہو نقارہ بجارے عید کے دوں میں میل کے سرے نقارہ بجادے اور مزورت کے سواے عورت کھوڑے پر بنہ جڑھے۔ دریا کے کمارے پر مردوں کے مناسے اور بانی بھرے اور عررات کے غسل کی مگه جدا عبدا عشراوے - صرت آشائے اکبر بادشاہ سے ایک صبحت نامہ شاہ عباس صفوی کے داسطے مرتب کیا تھا اُسکو بھی ابدالعفیل نے کہا جند باتیں ایکی میں بہاں تحریر کی عابی ہیں۔ طبقات ظلائی کو کہ دوائے خزاین ایزدی کے بیں نظر اشفاق سے دیکہ کر تالیت کلوبیہ میں کوسٹس فرانی عابیت ادر رحمت عامد الهی کو سب ملل و تنفل کے شامل جائکر سبت جد سے اپنے تنکی عل مل باوے اور اسات کو ہیشہ انگھوں کے روبو رکھیں کہ ایزد توناب مُلقَت مُعَلِّف المشارب مثلون اللوال بر منيس كا وروازه كلولكر برورش كريّا سي-ہیں سلامین بر مر جو رہوبیت کے سایہ ہیں لازم ہے کہ اس طرز کو زھوری کھونکہ خدائے اس مال کروہ کو انتظام ظاہری اور پاسانی خلفت کے داسطے بیدا می ہے مر فبقات فلقت کی عزت کر علی ہبانی میں رکھیں۔ ناسگار سے شاه سلام الله مو منان س وكي جر جرو ادر موحد ادر مرتاص ادر فلق س رمیده آومی نتا وه کتا شاکه مین علال الدین اکبر کی بست صحبت کی اور

اس سے کرر مین کہ یہ وائش جر بھے اب طاس ہے اگر کے ہوتی تو ہڑا کھی اگری کیونکہ سبب واسط عورات بزرگ اور ادر بہال بین اور جیوٹی وفتر ہیں۔ دیک عزیز نے نواب اورائحسن می طب بلکر خال مشہدی کی زبان سے نقل کیا کہ حضرت عرش آشیان نے یہ بات حزد کری میں۔ شاہ سلام ادائد سے یہ بی فرایا کہ حضرت عرش آشیان نے یہ بات حزد کری میں۔ شاہ سلام ادائد سے برا ہوتا دائر اور فرائے سے کہ کاش بیرا صبم سب سے برا ہوتا دائر اور قران اور قران اور توان کی دور بین سے دیک ہوئی اور بیودی دور دیران اور قران ور فرائ اور قران اور قران کی دور بین سے دیک ہوگا ہوئی اور بیروی دور دیران اور قران کی دور بین سے دیک ہوگا ہوئی اور بیروی دور دیران اور قران خوش سے اپنے باس رکھا کہ اگر ایک گروہ ہوگا تو مناہ کرسٹے کہ دیران دولت دورطیب وسیب کو بیروی کہا تو دیا درطیب وسیب کی بیروی کرسٹ کو تربیت کیا ہے۔

تعليم ووازوم عقائه كالكيان

یہ تعلیم نین نظر میں منحصر ہے۔ نیکی نظر حکیموں کے عقاید اور اُنکے معبن مطالب میں۔ ورشکی نظر ناموس میں۔ نیسٹنی نظر حکما اور نلاسفہ منافر کے بیان میں یا یہ لوگ بنی آدم کے گروہوں میں سکتے اور این چانم فارسی میں انکو زیرک اور فرزانہ کہتے ہیں۔ ہندی میں مبرصی ان بو لئے ہیں ، ور یونانی میں فلفی اور عربی میں حکیم \*

بہلی نظر کیا کے عقایداورائی بیض قاصد مین

کا مرتبہ نیں کہ آپ ہی سب کام کوے بکہ مناسب ہی ہے کہ اپنے ، بیشکاروں میں سے ایک کو ج بہت وون اور کاموں پر توانا ہو انتقام امور ملطنت ادر رهیت کی رمایت ک داسط مقرر کرمن ادر ده مجی بادشاه کے محكم سے ووسرے كاموں ميں وزير اور عايب نصب كرس اور بر ايك نايب بھی مکاسٹے اور کا رکن کو معین کرے تاکہ اوفائی کے سب کام ممکی رمنی ادر محكم كے موانق مصبوط ہوں۔ اسيواسط عقل ادل كو بيداكيا جبكو پارسى میں تیمن اور کدخدا بروسو اور مروسو اور سروش سروشاں اور فرسنگ ایمینی کہتے ہیں آدم معنوی مجی اسی کا نام سے۔ اِنّ التُدخَلُقُ آدُمٌ عَلِي صُورتم و سے خدا ن بيداكيا آدم كو ابن صورت بر- سيخ مجرد اور بسيط جبكه عقل الك واسطه ہے درسیان وجوب اور امکان کے اور اُسکے بامی طرف امکان ہے لی نغن کل باشی طرف سے کہ جو امکان کی طاب سے عاصل ہوا ہوگا۔ از ردے حقیقت کے آدم کی صورت عقل ادر حدا کی نفس کل ہے اسیواسط کتے ہیں کہ حواکا ظہور آدم کی بابکیں طرف سے ہوا۔ صوفیہ مبی اسی پر قایل آہیں جانجہ شیخ محمد لاہجی کے لین عبارت مکشن کی نشی میں لکھی سینے۔ ادر ملیسی مداکل بیش اسی عقل سے مراد سے کیونک یہ حق سے با واسط بیدا ہرے اور مقیقت محد یہ ہی اسی عقل کو حاسنے ہیں۔ جب عقل نے اپنے آب کو سمجھا اسکو عقل کہ المیا جبکے ذریعیہ سے تمام علوم کے نقش اور دنیا کی سب مسنوعات فاہر ہوت ہیں۔ وسکو قلم کیتے ہیں جونکہ معزت رسالت بناہ کے سب کمالات ایس جوہر کا ایک برتو ہے ابدا اسکو فارمحدی ہوئے مِير رُولاًكُ لَا خُلَقتُ الْأَفْلاك اور ساكلم أَسى ذات كى صفت ہے يعنى اگر تو نہ ہوتا میں آسانوں کو نہ بیدا کرتا۔ اسکے سوا مسکے بہت نام ہیں فقل اول کے توسط سے عقل دوم اور نفس اور فلک اطلس کا عبم ظاہر ہوا۔ اس سادہ کی روان کو حاس معنوی کتے ہیں۔ عقل دوم کے فرید سے اسپر سادہ کی روان کو حاس معنوی کتے ہیں۔ عقل دوم کے فرید سے عقل سوم اور خلک فوات کا نفس اور حبم بیدا ہوا۔ اسیطی عقول ادر نفس سوم بیدا ہوا۔ اسیطی عقول ادر نوا اتهان موجود ہوے۔ دور عقل عاشرہ سے دسویں عقل سے عناصر کا ہیونی سینے کادہ اور عرصنین اور عنصری تفوس ہستی پذیر ہوے۔ محققوں ہے، کہا ہے کر عقول کا دس میں مخصر ہونا اس وجہ سے نہیں کر ان سے زیادہ ہونا

مکن تنیں ملکہ سبب یہ سے کہ ممکو استانے ہی صروری ہیں۔ ایسے ہی واسط صاب کے سم استقدر افلاک کے محلے ہیں سرید کر ادر آسانوں کا موجد ہونا منے ہے۔ اسرائی عقول کا حصر منیں کرنے کیونکہ اسکے نزدیک ہر وغ کے داسط ایک رب سینے برورس کنندہ ہے۔ عقول کی صن سے اور اسکو رب النوع بولتی ہیں۔ اور بارسی میں وارا کہتے ہیں کمکٹ الا نمطارِ و ککٹ انبی ہر کواٹی رکھل شیخی کمکا وسٹرل دریاوی کا فرشتہ اور محقیق ہر شے کے واسطے فرشتہ ہے اور نازل ہوتا ہے ساتھ ہر نظرہ کے فرشتہ اشراقی اجهام کو اندار مجردہ کا سایہ حانتے ہیں۔ آلم تَرُ اِلْ رَبِّک کُیفُ مُدَّ الْمِلِل - آیا نہیں دیکھنا تو این رب کی طرف کیسے جھایا سایر مگیوں کے نزدیک اتسان عفول و نفوس اتسانی فرشتے ہیں اور بیر عبيم اور حبان بنس بي ادر برد بال بنين ركية - جب داجب الوجود ك صفات كا حكاره وزكو بينية بي بزريد أسى برتوك باك وعبيب كام بك س صادر ہوتے ہیں ایس صدور میں جلسن ادر آلات کی احتیاج انہیں بھیے که صدور فعل میں خدا کا ادادہ ہی کانی ہے۔ صرف واسط سمجات عوام ك اليه مها مي كم عوا فرشته برد بال ك ساقة بزر سال كا راسته ط كركيا-اسرافیل افتاب کی طاقتوں میں سے ایک قرت ہے۔ اور ملک الموت زمل کی اور میکائیل جاند کی ٹوتوں میں سے امک قرت ہے۔ اور جرائیل عقل عاشر سے مراد ہے۔ جب مسبب حرکات نکلی اور اوصناع کواکب کے عناصر بسیط یا مرکب کے مادہ میں کسی چنر کی فابلیت طاہر ہون ہے تو رہ جرعقل فعال سے اسپر فایق ہوت ہے۔ پیٹمیوں کا وجی اور انساؤں کو کمالات ک تعلیم اسی فرشتہ کے وسیلے ہوتی ہے سیونکہ ارون بینمبران کو اس فرشتہ سے معنوی بیوندسی- اشراقیوں کے نزدیک جبرئیل انسان کا رب النوع سے ہیکو بارسی میں وفتور اور سروش اور بیام سار کہتے ہیں۔ کل کے زعم میں فلک اطلس - عرش - اور فلک ٹواہت کرسی ہے۔ حضرت نفس ناطقہ لا مکانی ہے بن میں نہیں ملکہ اُسکو حبم سے آئی۔ تعلق ہے جیسا کہ عاشق کو معنوق سے ہوتا ہے۔ اشراقیوں کے نزدیک وہ تدیم ہے جانخبہ آڈر ہوٹنگیوں کے مفالات یں نزور ہوا ہے۔ معلم ودل ارسطو اور بدیکے توریع کے نزدیک نفس ناطقہ عادث ہے لیکن بالاتفاق اربری بھی ہے میعے نن مسیر جایز تہیں۔

لَا سَخَنَبُنَ الَّذِينَ تَوَلَّوُ فِي سِنيلِ اللهِ أَنْوَامًا بَلُ الْقَيْمُ عَنْدُرُتِهِم يَرْزِقُون - مت كان كر ابن لوگوں كو جو خداكى راہ يس قتل ہوے كه وہ مردہ ہيں بلكه زندہ ہيں ادر اب رب کے بندویک رزق ابتے ہیں سے زیست کرتے ہیں۔ روح کابدن سے ملن آدم کا بہشت سے کال سے اور طرف بدن کے رعبت کرنا زمانرو مونا حوا کا ہے اور برکرداری شجر کا عیل کونا۔ سائٹ فشم اور طاوس شوت ہے اور ابلیں قت وہی سے مراد ہے جو محسوسات کی لیمرو ادر عسالم معقولات کی منکر ہے اور قرت عقلی کے مخالف ہے۔ یہ کم سطیع میں مذکور ہے کہ سب فرشتوں نے توم کو سجدہ کیا مگر ابلیس سے مذکیا مراد اسکی بینے كرسب جسان وتي ج ررصى فرشت بي روح آدم كے مطبع بي مگروت وہمی جو سرس سے دہ مجھی عقل ہر فالب ہومان ہے۔ چنامخ عقل کتی ہے ك مرده سيمركى مانند بوتا ب اش سے درنا بنا جاہئے كين وہم كتا ہے كر سے سب ليكن ورنا جاسية۔ اگر كوئى آدمى مرده كے ساتھ اكيلا گھر ميں ہو تر ہوسکتا ہے کہ فوت سے اُسکا مزاح ببل حابا۔ اور صوفیہ بھی اسی بر شفق ہیں جانتی حصرت شیخ مجرد شوستری سے بھی میں عبارت اس باب میں مرات المحققين عيل لكني- اخوان الصفاطين مركور سب كم طلاء اعلى جو بغوس وعقل ہیں آدم کو تحدہ کرسانے کے لیے مامور نہ ہوے منے کیونکہ وے قدر اور منزلت میں اویکے ادر برتر منے - چنانچہ قرآن میں نرکور سے کہ خدا ہے المیں کو کما تھا تیا اُمْ كُنْتُ مِنَ الْعَالِمِينَ لِيضَةِ مُكْبِر كُرِمَا فِي كُدُ تَوْ عَالِيتَ مِينَ سِي بِهِ- اِسَ البيت سِيد بايا عامًا فِي كر آدم كے سجدہ كے لئے ارمنی فرشتے عامور مقصافراتی کمتے ہیں کر ایب نفس ایسے طالات اصلی سے جیسا کہ جاہے فعل ظورمیں لاکھ تو حبمانی بیرار کو محیور کر عقول و نفوس سے جالما ہے۔ یہ مرتبہ جنت سے اعلى سبيريا أتُنتُهَا النَّفْسُ الْطُهُومُ مُنتُهِ الْحِيلِي اللَّهُ وَلَكُ رَاضِينَةٌ مَرَّوضيةٌ وَ مَنْ كُأْنَ بَرُحِوْا لِقَاءِ رُبِّةِ فَلَيْعُولُ عَلَا صَالِيًا وَلَا تُقْرِك بِجِهَا وَقِرَبِّهِ أَجُدًا - اس نَفْس مِعْمَنْ رَجْع كرطات رب ابع کے خوش بیندرہ۔ جوشخص اپنے رب کی زمارت کی امید رکھا ہے ہیں جائے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کہی لو سٹریکی نہ کرے مندا کا دیدار اسی عرقبہ میں ہوسکتا ہے ہیں وے وک ج کتے ہیں کہ ضا ویکھنے کے قابل ہے سے کتے ہیں کیونکہ نفس ناطقہ معنوی انگیوں سے اسے دکھ سکتا ہے۔ اور وے جو ردیت کے منکر ہیں وہ

بھی راست پر ہیں کیونکہ وہ طاہری آنکوں سے بنیں دیکھا عاسکتا۔ لایڈرکرکو و في المراه و المراه المالية المراه المالية المالية الموس المالية المراده الصار كو الألهار ويوليرك الألهاريين السكوة الملين ننيس بإسكتين اوروه الصار كو دریافت کرتا ہے۔ لیکن وہ نفس ج تنگناے جسان سے تو مخل گیا لیکن ساست دلکشا لامکان تک نبیس بینی ده بیاعث گرفتاری مکان کے اس فلک کے جم کو کمجاتا ہے کہ جس سے استے نسبت بیداکی ہو اور حسب رتب اور تفادت نے فکی مرات میں المام بذیر ہونا ہے اور صور حسنہ اور اور اور اور اور حسنہ اور اور اور اور اللہ میں مرات میں میں مرات میں میک میک میں اور وہ تخیلات اور تصورات سے میک میک میں اور وہ تخیلات اور تصورات سے محطوظ اور لذت ماب بوتا ہے۔ وہ جو سفرع میں لکھا سیدے کہ عام مومنوب کی اروبع بلط اسمان بر بهونگی وه اس آیت شمو ابنا مدید گنته بدی ادا منا ولاً که مقام المالون مي مراتب كى اشارہ ہے ، اور جنت اسمالون سے مراد ہے مقام المعلوم ميشت كى آتا طبق بين اور عرش كى بنجلے اسمان بھى آتھ بين اور عرسن أنكى شقف سے - جائخ حديث ميں مذكور سے - ليكن وسے نفوس انسان جو جاه طلاتی سے طبیعت عفری سے تو نہیں کے نیک انک انفال زیادہ ہیں وہ ترقی کے طور پر ایک بدن سے دوسرے بدن کی طرب انقال تے ماتے ہیں تاکہ اُن کا لات کو ج اشان کے واسطے مکن ہیں بتریج بہتے جادیں۔ بیں بدنی آبودگی سے پاک ہوکر پاک جان میں ملی ہے ہیں اس انتقال کو نسخ کتے ہیں۔ وَمَا مُعْسَحُ مِنْ آئیرِ اُوْ بَلْنِسِهَا نَاتِ بِحَیْرِ شِنْهَا اور بِعَلِمار بعض كت بي كه ان مرات كا نام اعرات ب كيونكه بيد وه مرات بي كرج بشت اور ووزّع کے درمیان میں ہول۔ ان میں وہ لوگ رہتے ہیں تم جنوں نے عل میں کوتا ہی کی نگر انسودت تک کہ بیشت میں جانے کی اعبارت کے الكر أن نفوس مين شر اور مُرائي زياده بهو تو تنزل تربيك بومبها اوصات غالبه کے جا وروں کے بدنوں میں بڑتے ہیں۔ چانچہ ہادروں کی ارواح سیروں اور لینگوں کے بدنوں میں بڑتی ہیں اور خوفناکوں کی بھیٹروں میں اور حراصوں کی چیز ملیوں کے بدن میں۔ ایسے ہی درندوں ادر چرندوں اور برندوں اور فزندوں کے اجبام سے حب مناسب ملتے ہیں افتکر سنے کتے ہیں اور کمین تنزل کرکے بالی اجمام سے متعلق ہوجائے ہیں اسکو سنے کتے ہیں۔ اور کمجنی اجمام جادی سے بیوند باتے ہیں۔ عکیم عمر فیام کہتا ہے۔ درسن مبفت کوش که درعوم درمر حشرتو معبورت صفت خوابد بود

تینوں اقسام کو دورخ حاسنے ہیں۔ دورخ کے طبقہ اہل شرع کے نزدیک سات ہیں - عنا صربسیط جار اور مرکب عنا صرتین جا نکر سات بدیج ہیں - وہ روح جو عالم عامرے گذرجان سے طبقات دوزخ میں سے کسی ایک طبقہ میں بران ہے۔شایل کے نزدیک آدمی کی روح نے اگر تعلق کی حالت میں میس خلق فراہم کے ۔ صفات بشری میں سے کوئ کدورت ایت میں حمع کرلی موج وشن من کی سے تو وہ روح تنبیب کم ہوجائے گذات حسی کے کہ جنگی وہ عادی ہورہی متی متجر اور متعالم موهال سبع اور اسط فرسه اخلاق سان دور كردوم اور اكر وفيرو عقوبات سندرج شرىعيت مح ساس مين سر المدر سمرة اي جيس سم اليك خلق فيكروون مر حور و تصور اور وکدان و غلبان وغیرہ بیشتی جیروں کے کیاس میں طاہر سوتے ہیں۔ صراط اعتدال توت سے مراد ہے جنا لکہ تکت علی میں مذکور سے محمد غضب کا افراط تبور ادر تفریط مجبن سینے نامردی کملاتا ہے۔ چوکک ایسی سیارددی بنایت وشوار گویا که بال سے باریک اور تلوار کی وصار سے تیز ہے لاذا انسکو صراط تسفات ندکوره کهاگیا اور بیر صراط که توت عاقله اور غضبی اور شهوی کا عمدال سے دورخ عنصری بر تاہم سے سیف جو اعتدال برسطے کا وارد بہشت موگا ورنہ دوزخ ندکورہ میں بڑیگا۔ بیٹت کے دردازے اللہ اور دوزخ کے سات جوشع میں ندکور ہیں جسکی تاویل یوں کرتے ہیں کہ حواس ظاہری بانچ ہیں اور باطنی ہی بایخ ہیں لکین سب مدرک نہیں ہیں للکہ مدرک وہم اور خیال سبے اور باتی یاور اور مددگار میں کیونکہ خیال صورتوں کا اور دہم معسوسات کا مرک سے بیس دو حواس باطنی ادر بانچ ظاہری سات ہوے۔ جب عقل کے محکوم مذہوں ہر ایک گرفتاری کیواسط دوزخ کا ایک وروازہ ہرگا جو فلک جاند کے نیچے ہے۔ اگر عقل کا محکم بجالادی تو عقل کے سابقہ مل کر آتھ ہوجائے ہیں جو رستگاری اور آزادی کے واسط بیشت میں آنے کے دروازے ہیں کہ سموات ہیں۔

فرشتگان عذائے بیان میں

طان خاہے کہ جان بریں یعنے عالم بالا کے ربر سات سیارہ ہیں ج بارہ برجوں میں

کھرے ہیں۔ سات اور بارہ منیس ہوے علیما تشعۃ عشر سے اوپر اسکے اہیں ہیں۔

ان انیس کارسازان کے اثر قبول کرنیوائے منیس برج سفلی اور ہیں لینے سات

ناتی قریس ہیں کہ فازیہ اور مفیرہ اور توکدہ اور آسکہ اور قائدہ اور آفیہ اور

واقعیہ نام سے شہور ہیں۔ اور بارہ حیوانی توتیں ہیں سے بانچ حواس طاہری اور

بانچ باطنی اور در قوائد سخر کے ہیں سے شہوی اور غضبی۔ جبتک کہ النان

فاک کے نیچے ہے اور لذات سے کمارہ گزین نہیں ہوتا تب سک کچھ اثر مربان

علوی اور سفلی کما اسکو ملکر رنجر رکھتا ہے اگر اس مقام سے گذر جا وے دونوں

جان میں رستگار ہوگا اور منکہ کمیر اچھے اور بڑے کا موں سے مراد ہے۔ گر بدن

ہا اور ماکھ بیٹ اور ملک قرکھ باطن ہ

محایف اعمال اور کرام اکاتبین اور نیکون اور مرُرون ؟ فرشتون اور شیطانون کے نازل ہونیکا بیان

ا جانا چاہے کہ جو بات اور کام النان کرتا ہے اسکا از اس میں رہتا ہے جب اسکو کھر کریں اسکا از تاہم ہوجاتا ہے جانچہ دائن اور ہنر کیفنے سے جانا جاتا ہے۔ یک اور برکاموں کے از ادنیان کی روح بر صرور ہوئے اور ہراکی کے دور ہوئے اور برکاموں کے از ادنیان کی روح بر صرور ہوئے اور ہراکی کے اطال کے واسط بن و راحت ونیا میں ہوتے ہیں سبب اسکا نیل اور بائیں ادنیان کے سواے اور کچھ نہیں۔ یمی کرام الکا تبین ہیں جو دائیں اور بائیں ادار جو رہتے ہیں اور ایم رہتے ہیں اور ایم گئی اور جو رہتے ہیں اور جو رہتے ہیں اور ایم گئی میں موجود ہوتا ہیں۔ بیغم عربی سے جو کھا ہے کو نیک کام سے رہتے اور بھی بین وہ شیال کے جزا کے وقت سنجی رطابت نہ ہو اور سیزان سے یہ مردد بیلی اور برسے کہ اعالی کے جزا کے وقت سنجی رطابت نے ہو اور سیزان سے ہردد بیلی اور برسے کہ اعالی کے جزا کے وقت سنجی رطابت نے ہو اور سیزان سے یہ رود بیلی اور برسے کہ اعالی کے جزا کے وقت سنجی رطابت نے ہوگا کہ انگری تفلت نوازیت کو اور دہ کہ ورخ میں بڑگیا کہ انگری تفلت نوازیت کو اور دہ کہ جسکا درخ میں بوگا دورخ میں تاہم ہوگا۔ درخ میں تاہم ہوگا۔ ویکن میں بوگا دورخ میں تاہم ہوگا۔ ویکن میں ایک دورخ میں تاہم ہوگا۔ ویکن میں دیا ہوگا دورخ میں تاہم ہوگا۔ ویک میں تاہم ہوگا۔ ویکن میں اور دہ کہ حبکا دورخ میں تاہم ہوگا۔ ویکن میں دیا دورخ میں تاہم ہوگا۔ ویکن میں دیا تاہم کی خاصت سے میں میک ہوگا دورہ میں تاہم ہوگا۔ ویکن میں دیا کہ دورخ میں تاہم ہوگا۔

ادر گفتار و کردار بکوہیدہ کے داسطے اصطراب اور شک کی خاصیت ہے۔ یقین اور جعیت اور وقار رمنا کو بنٹیا دیتا ہے اور رمنا بہنت کا رمزان ہے ادر شک اور اصطراب اور بیتابی ستھا کی طرف لے جاتی ہے ادر سخط دوزخ کا خازن سیعنے مالک ہے ہ

بہاڑون اور دریاؤن اور اُن جانون کے بیان میں جو زمین قیامت مین واقع ہون کے

بهار وں سے بدن مراد سے جو سیم کی طبح موضلے حاکینگے اور براگندہ ہو شکے۔ اور ورباؤں سے عناصر مراد ہے۔ اور مناسب سے کہ پیاط عناصروں کو کنٹیں ۔ جر کشیعت میں اور دریا اسمانوں کو بھی اور نیز مہاڑوں سے میں مراد ہوسکتے ہیں ج عالم طل سے - اور وریادسنے ملکوت میں - اور ایرو بروہ اور خدا طلب آدی داسط بر سب سميم حجاب اور برده سبع- اور ظلاتي اور فرران ان سي كا نام ہے کہ جب روحانی اور جہان سازل کوسط کرکے مقعد کینے مقام صدق میں آرام باویکا عِنْدَ لمیک مقتدر یعنے زورک برنگ فرشتر کے۔ ظلاق حباب میم رنگین کی طرح براگندہ ہوجادیں کے ویکون اتجبال کالعبن المنفوش - بیعے بہاڑ مسی مولُ رولُ كيطي موجائلًى- ادر وريا يعن لذراني حجاب رفع موجائينگم- حب تعناد اور تقابل اور ناسازگاری جو صبم کے خواص میں ببیب فانی ہولے اجہام کے نن بذیر موسئے تو موافقتِ اور اتحاد ادر کیانگی ادر نیکوکاری طوه نا ہوگی اور اخلاق وسيد تجاك حارينيكا مارو كروم كا نشان بهي باتي شربهيكا وور تعييريا ادر کوسفند اور باز و تیمو و بنیر دوست امونگ ایک دوسرے سے مجاکے والوں اس جمعیت فاہر ہوگ - جب بدن ند رہ موت میں مذ رہی میں مراد ہے بیٹیبر کے قول سے جو فرایا کہ قیاست کے دن موت کو مامز ترین کے دور ماریکے۔ ایسے ہی فرمایا کہ قیامت کے دن دونی کو دیکھینگ و رُزُرُتِ اِنْجَہِیم م کن تریٰ ۔ دون چنکه دون ہے اسدن کے سوا دیکھا نہیں حاسکتا کیونکہ ج سخص دریا میں عزق ہو دریا کو کیسے دیکھ سکتا ہے۔جب سکتا تو اجبى طرح ديك سكت ہے۔ عو بازے زكارع صيبتر بدياست به بيت اور ووزخ

کی نہروں اور لذات و آلام کی تاویل بوقت ترقی اور ننزل روح کے کی گئ ہے۔ پانی کی ہنروں سے مراد وہ حیات ہے کہ جس سے عام بشتی ہر مند جن کے ۔ دووھ ایام طفولیت میں پرورش کا سبب اور بر سنبت باسینے خاص ہے کیونکہ اسکا فائدہ اگرچہ سکو شامل ہے لیکن تبعض اوقات میں وودھ کی ہنروں سے مراد وانش عوام کی ہنریں ہیں جو علوم کے مبادی اور ظوامر ہیں اور بان لذات سے ان ہشتیوں کی لذت ہے جواطفال کے تھکم میں ہیں اور شہد شفا کا بیاروں اور رنجوروں کے لیے ہے اور وہ دودود سے فاص ہے کیونکہ اسکا فائدہ خاص ہے۔ لیکن تعصنوں کیواسطے سشت میں جو سنہدی منرس کو اکن سے علوم خواص فراد ہے کینے خاص مراد ہے کینے خاص بشتیوں کی لذتیں ان الهار سے ہونگی - شراب رفع سراس اور اندوه کا ماعث اور سنهد سے خاص سے کیونکہ وہ اہل دیتا پر حرام اور مِنْ خَمِرِ لَدَّةً وِلِنَمَا رِبِينَ وَأَنْهَا وَ مِنْ عَنْسِلِ مُصَلِّفٌ وَعَده كيا هِمِنْ بْرِبِيزْ كارول كو بهشت یس بانی کی مغرون سے اور دووھ کی مغربی جنکا ذائقہ منیں بدل اور شراب کی ہنری جو بینے والوں کے لئے لذیہ ہیں اور صاف سند کی ہمریں۔ درنغ میں دوزخیوں کے واسطے جارِ تنرین ہیں برخلات ان اندار کے جنگو حمیم اور عسلین اور قطران اور سیل کتے ہیں سینے موت و جهل و جهل بسیط و جہل مر مب و بلک الا مناک نک فرر مبا بلتا من کا یک فیلها ولاً العالمون به شایس ارت ایس میم واسط آومیوں کے منیں دریافت کرے الکو نگر عالم۔ ورفت طوبیٰ کی تاویل جو بہشت میں ہے اور درخت رقوم کی سیفے عقوم کی ج دوزخ میں ہے یہ بہت که درخت طوبی بہشت میں ایک درخت ہے کہ بہشت ہر گھر میں جبکی ایک شاخ ہے یہ درخت عقل سے مراد ہے جبکی ایک شاخ ہرایک فانہبان میں بیٹمی ہوئی ہے وہ برن خواہ عنصری ہو خواہ امثال ہو یہے جس ول میں عقل کے افتاب کا برقہ بڑتا ہے دہ روش ہرعاتا ہے ادر باعث نوعقل کے اُسکی گفتار و کردار عقل کی مقتصلی ہروجات ہے دہ انجام کار کو پہلے ہی سي لينا ہے اور سرك اسبغ اقوال وافعال سے بشيان نين بوتا كيونكه وانا کا لیک لشان ہے۔ اور ورضت رقوم طبعیت سے فراد ہے کہ جبکی ہر شاخ طبیعت کے درخت سے اگی ہوئی ہے۔ قرت طبعی ہربان میں ہے وہ کسی

کام کے انجام کو سو تھے منیں دیتی اور ہمیشہ اسپے قول و نعل سے بیٹیان رکھی سے یمی ناوانی کا نشان سے۔ حر و قصور کی تاویل یہ سے کہ حور بوشیده اصرار اور علوم مراد ب جرکه ناهرمول سے برده دیام عن ميں وشيره سم كر حور مقصورات في الخيام - حرس پردوئيس بوشيره مين- اہل حس اورخيال كا الحد الكوشين بهي الدر يلتي كالله يُعَلِينهُ مَن الله والله والله والله والله والله وال خدا کے واسطے ہیں جو رسیدہ اور محقق ہیں۔ کر یہ کال لوگ جنی وفعہ اُن کو سلتے ہیں دیسا ہی دوشیرہ اور ماکرہ بلتے ہیں اور سردفعہ ایسی لذت انتظالے ہیں ج بلی دفعہ بنین اُتھالُ مِتَی - حبوقت کسی چیز میں تا ل ہوتا ہے ایک سنے سع فاہر ہوتے ہیں جو اول سے خب تر ہوں۔ اگرچہ یہ تعین داناوں سے منقول ہے کہ جب کسی عالی امر کو دریافت کرتے تھے تو بعد فراغ کے کھے تھے لہ اے باوشا ہو اور شہزادو کب ایس لذت ہوسکتی ہے کہ جیسے کسی امر کی وریافت کے بعد ہون ہے۔ وان جاسئے کہ اہل طاہر کئے ہیں کہ قیام عام جو نفس کے سنلق ہے یہ ہے کہ خدا نے جب سے آساون اور سالوں اور عضریات رور موالید اور طبایع کو پیدا کیا وفال تک که سب معدوم مونگی اور آخرت بوگی- ونیا کی مدت گئن جاہئے- اور اہل حکمت کھتے ہیں کہ تیاست عام ج نفن کے متعلق ہے حبم اور روح کا اجتاع اگرچ ایک وبت ہے لیکن بیدا ہون اور زندہ ہون دوسری وبت ہے امک حس اور محسوسات کے عالم میں دوسرا عقل اور معقول کے جہال میں۔ مَنْ کُمْ لُیْوَلُمْ مُنْزُمُیْنِ کُمْ لِیُجُ مُلكُونَّتُ السُمَواَتِ وَالْأَرْضِ لِيعِينَ جِو سَخْص دو مرتبيه بيدا نهيں ہوتا وہ ملک اسموات میں تنیں بہنچا۔ یاسخن حضرت عیسیٰ کا ہے اور اسٹی نزدیک ونیا اورآفرت کے بھی دو معنے ہیں خاص اور عام۔ ج خاص ہے سر ایک شخص کا ظاہر ادر باطن سے سر ایک شخص کا ظاہر ادر باطن کا آخرت سے - اور وہ جو باطن کا آخرت سے - اور وہ جو ر میں ذکور ہے کہ زین کے سات طبقے ہیں اور آسان بھی سات ہی اسکی تاویل ایسی سے کہ زمین سات والیتوں بر منقسم سے بس سات طبقہ موسے اور آسمان بھی سات میں منقسم ہیں کیونکہ عرش و مرسی کو جُدا سکینے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ خیاست کے دن اسمان پیلے حاویظے کہ کوم نُلُوِی اَسُمَان کِیلے حاویظے کہ کُوم نُلُوِی اَسُمَاءُ کُلِی اسْتِهِ وَ لَمُعْلِی اللّٰتِ کَمَا بِدُانَ اوْل خَلْقِ لَذِيدُهُ والسمواتُ مطویاتُ بیمینہ اسے بقدرتہ و و قوتہ کیوم تبدل الارص بغیر ارمیں ۔. اور زمین اتعان کو تبدیل کے بعد احد*وم کرینگ* 

اور تیامت کے ون ایک زمین نقرہ فالص کی اند ہوگ - اشارتی اسیں یا کتے بیں کیرے اللہ شال سے مراد ہے کہ جگو ارمن طبقی کتے ہیں اور بہشت اور دوزم کا عامز کڑنا بھی وہاں ہی ہے کیونکہ ہر شخص کے احقے اور بیا خلق حرر و تصور اور مار و کراوم کے باس میں متمثل ہوکر اُسکو فوشی اور برج بیتے ہیں۔ تدیل زمین میں تالول کی احتیاج بنیں کیونکہ کیا تعجب ہے کہ ایک اقلم کی ا میں دوسری ولایت میں جلی طبوے - اور اتلیم محسوس سے اتلیم شال میں جانا طاہر ہے۔ طے سوات کی ٹا ویل میں ایسا کہتے ہیں سر سمات اللہ اور جاں معنے اور کام اللہ اور - کیونکہ کلام اللہ اور کیونکہ کلام امر عالم سے ہے کہ جاں معنے اور معقولات سے مراد ہے اور کتاب عالم خات یعنے اجسام سے اور کلام جب لکھا جاتا ہے تو کتاب ہوجاتا ہے اور امر ہوکر فعل ہوجاتا ہے۔ اور کئی فیکون کے مصن انکے نزدیک یہ ہیں۔ ادر عالم امرتصاد ادر کڑت سے پاک اور وحدانی الذات سے اور عالم خلق تفناد اور کٹرٹ برمشک فرات وجود میں سے ایک زرہ اس جان سے باہر نیس-وَلاً رطب وَلاً كابِن في كِتأب بتبين يعني ننيس كون تر و ظك مركة ب مبين بين -يه منور اور محسوسات کا عالم طواکی کتاب سے اور ہر ایک جنس اس کتاب کاسوہ سے۔ اور راق اور دون کا اضلات اور جان کا تبل اس کتاب کا اول میں سیعے یہ راتیں اور ون اس متاب کی آیت بہ آیت اور حرت بجرت واض کمت ہیں جیسے کہ میک سطر بید دوسری سطرکے اور حرت بعد حرف کے بڑھاجات الله سب معانی جو اُن الفاظ اور عبارات میں منرج ہیں اُن سبکو تو معلوم كرے مور مصنمون سمّاب سمو ورما فت سمرے - وارو سبے سنریسم آیاتیا کی الآ فاق و فی الا حَتَىٰ يُبَدِّينُ مِم المنبرالحق ﴿ حب لَو عَام كَتَابِ كُوسَمِهِ لَيكًا ادر مقصود كُو بِهُيِّجَ كُلُ تُو تمآب سٹو بند خرسینگے اور 6 کھ سے حبور ویں کے کہ نوم نظوی انسموات کھی انسجالگ والتواتِ ملويات بيملينه - يو اليت اورب كى مطلب بر وال سبا - اور بيمينه ال واسط مکا کہ یہ بات طاہر ہوجاوے کر اصحاب شال کو سفے گہنگاروں کو سطے سووت سے مجھ ہرہ ہنیں۔ اور تبدیل ارصٰ کی تاویل یوں کرتے ہیں کرانان کے واسطے دونشار میں جنم ہیں ببلا جسم کی زمین اور طبیعت کے جمان میں حاکم غضب دور شہوت ہیں۔ اس نشار میں سب ظفت خیال اور غرور کے رخ من ہیں۔ بین نفخہ ادل لیے بہلا میونکن اسواسطے سے کر میں صفیق بلبعی صفات خیال ادر عزور کے باخ سے خلاصی بادیں۔ گر نشاد ادل کی کھ صفات زندہ اور موجود رستی میں کیونکہ فائلی صب صرورت احتیاج ہوت ہے جیسا کہ فرمایا هِ و أَنْظِ فِي الصُّورِ الْعَصْلَ مَنْ فِي السَّمُواتِ ومَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مِنْ شَارُ اللَّهِ اور نفخه دوم واسط زندہ کرے مردوں کے سے تاکہ زمین جوطبیعت کی صفتیں ہیں جالت کی مرگ ادر غفلت کی نیند سے جاگیں ادر زندہ ہودیں اور محوسات ادرجانی لدوں سے جو دیا سے مراد سے من بھیرس اور معقولات اور روحال لذوں کی طرت جو آخرت سے مراد ہے توج کریں ادر ہرچیز کو جیے کہ وہ اس یں ہے دريافت كرس كر منم أفي فيها فإذا مم قيام بنظرن سے يى مطلب مقصور ب- اس نشار میں کہ جنگی ٹرمین حسم ادر اسمان طبیعت سے عقل وسرع طاکم ہیں۔دارد ه و اشرقت الارص بنور ربها ووصنع الكتب و جار بالنبين والشهدار- اس سے ان وون كى مكوست فاہر ہے۔ بس طلان ارمن كو ساتھ وزان زمين كے اور طبيعت كے إسمان كو سائق أشان روح كى بدل وسينك يوم تبدل الارص به غيرالارص والسموات وبردو الشدالواحد القهار اس سے زمین اور اشماؤں کا بدنا ٹابت کے۔ تاویل تاریک ہوسے سا روں اور بے فر ہوسے سوبع اور جاند کی ایسی تاویل کرتے ہیں ک تاروں سے مراد حواس فاہری دور بالمنی ہے کہ آسان کے کسی بع میں سے میں - اور روح حیوان اور اور او مراد نفس سے سے کیونکہ نفس انسانی حقیقت میں بزر بنیں رکھا دورج عقل کے آناب سے بزر ماسل کرتا ہے اور وینے اموا ک طرت بیٹی دیتا ہے۔ جب نفس اسان آفکار ہوتا ہے تو حواس اپنا کام چوط رسية بيس كر ودانجوم الكدرت حب سارے كدر بوت بين - اور جب عقل كا ور بیدا ہوتا ہے نفس اسان ہی اسے کام سے معزول ہوجاتا ہے اور جب فیضیا فیفن دہندہ سے ہوجاتا ہے تو صورت کیٹائ کی جلوہ گر ہوتی ہے کہ وجی الشمس والقمر سيض سورح اور عاند هميع موجات بي- جب خدا كا نور اور علم لدني جو وحي سے مراد سے طاہر ہوتا ہے عقل و نظر بھی اینا کام جھوڑ دیتی کے کو اوالشن درت سے یہ ظاہر ہے۔ کتے ہیں کہ عرصات کے مواقف بچاس ہیں۔ ملتوسی کرد آاده خالتی داه ر ہبر موسقفے سوال دگر بركه كويد جراب خوو بامواج

مطے ہر موقع کند یہ شتاب

اور مواتفت کی تقضیل سے سے کہ پانچ حاس طاہری اور پانچ باطنی اور فقیب شهوت \_ سات باتی قونتی - تین نفن سیخ جادی - باق - میوانی - مار ظط - تین موالید- جار عفر- آل مزاجیں سات اندام سیولی اور صورت کو تقریبات سے کرر وكطلايا ہے - كتاب الله سے مراد علم ہے - فيامت اور حشر اصاد كى باب الل فاہر کہتے ہں کہ ادنیان کے ہر ایک منتشر ذرہ کو تیاست کے دن حمیم کرمے زندہ کرمینگے رور بیاں یہ سوال داکرنا جا سے کہ دہ اجتاع کیسے جوگا بکد اسکی تقلید ہی ہکو وہا۔ ہے ج بندید بیغبروں کے ہمبر وارو ہوا ہے اور اسی پر اعتقاد رکھنا حاسیار حکا کتے ہیں کہ یہ کلام روح کی بابت ہے جو صاب کے دن مجر دائیں آولگا-اور وہ موج ایک جہر مجرد ہے اور مادہ کا مملّج نسی ج مقدار اور رنگ اور مامکان کے قابل ہودے لیکہ وہ ان سب سے مجرد اور باک سب اور اسی داسطے علیم اورسب چیزوں کے حاسے والا سبے۔ اسکا کال ہی ہے کہ سب چیزیں انل سے ابدتک اسی طاہر ہوں۔جب یہ مرتبہ ماسل کرنیگا ایٹ اصلی معاد کو پہنچے گا اور دہ مجردات کا عالم ہے اور الالین اور آمیزین جمانی سے دور ہے۔ حکما سکتے ہیں کہ شبقدر مبدأ سعیے ابتدا سے مراد ہے دور تیامت معاد باذگشت سے۔ سیونکه مات کی حقیقت یه رسید که اس میں سب چیزی پوشیده ربی اور برشخص کو خانکی خبر نه ہو۔ اور دن کی حقیقت یہ سہے کہ سب جیزی ظاہر ہوں ادرسب کوئ اُن سے مطلع ہو ہی سب معلومات ادر مقدرات نظری دور ارثی خدا کے علم میں کہ رحب سے مبدار مراد ہے) نابت اور مقدر ہیں اور سر ایک شخص کو انبر سائکاہی منیں میں اس اعتبار سے کہ اس میں تقدیرات پوشیدہ میں سداد کو شب قدر کتے ہیں۔ چونکہ معاد میں سب چزیں فاہر ہونگی ادر سکو ایسپر خرموگ اسیداسط اسکو دن سے منبت دی - جونکہ اس دن سب جسم قبر سے آتیں بے ا در غفلت کی خواب سے طالینگے لیذا اسکو روز تیامت کتے ہیں من اُت نقد تَامَتُ قِيَامَتُ سِين جو كونَ مراسه قيامت كو النظ كا- كل سي نزديك كعب "أفتاب سے مراد ہے کیونکہ اٹسکی طرف سجدہ کرنا درست سے ادر زمزم بھی نیتر اعظم م جنا مخير مكيم فاقان ي اسطرت اشاره كيا ب ك اس کعبه رسرد آسسال را

اے زمزم آتشیں جہاں را اور حجرالاسود زمل کے جم سے مراد ہے جو شارہ و سیارہ کے دفلاک کا آغاز حشر اجمادی تعضیہ تادیل کرتے ہیں کہ حکیموں نے موجب کروٹل افلاک ادر تائیر پذیری فاک کے کہا ہے۔ رہاعی ا

ه می است و هر نعتن که شد محوکتوں در مخزن روزگار ماند محسنروں

ور بحراق روز کار مامد سسترون چول باز مهیں وصنع شود دصنع فلک از بردء نیسش آورد حق سبردن

دوسرے ہے۔ کیا۔ ریاعی

چون ودر فلک سی صدر شصت مزار هر مخطه کند مبنرل خونسیشس قرار طاهر شود آنکه پیش طاهر شده بو د

بے بہتے تفادست ان یمین و بسار انکے نزدمک دور اعظم بوجب تول برزاسپ شاگرد طهورت دیوبند کے سابطے

سنرار اور بین سوسال شلسی کا ہوتا ہے۔ مکاسے فرس کی کتابوں میں ندکور ہے کہ افلاک کی حرکتیں دوری ہیں جیسا کہ برکار حب نقطہ سے کردش شروع کرتا ہے بھر بعد دورہ کے ایسی بر آجاتا ہے اور دورہ دوم میں بھی ہی حال ہوتا ہے۔ بور دورہ دوم میں بھی دہی موتا ہے۔ بیس جو کچھ دورہ اول میں افادہ کیا ہے دورہ دون اثروں میں بھی افادہ کرلگا۔ جبکہ ددون دوروں میں اختلاف نمیں تو ددون اثروں میں بھی افتلاف نمیں بھی کور بر عود کیا ہے۔ اور ساروں

اور اسماول کے پیلے مرکز بر بھی دورہ کیا ہے ابعاد ادر انقمالات ادر مناطرات ادر مناطرات ادر مناطرات اور مناطرات اور مناسبات میں کسی نوع کا اختلاف نہیں ہوا تو سائزات یہنے اثر قبول کر دے دائے جد است طاہر ہوے وہ بھی کسی دجہ سے مختلف نہ ہوں گے۔ اسکو بارسی میں مہیں جنح ادر عربی میں دور کبری کہتے ہیں۔ فارا بی کہتا ہے کہ

عوام اسنے معتقدوں کو خیالی صور ہی دیکھتے ہیں اور خیال صور ہی دیکھنے اور معنوت طبخ اور حضوت طبخ اور اور حضوت طبخ مقال تا کی مکان ایک جبع اجرام ساوی سے ہوگا۔ اور حضوت طبخ مقتول تلوکیات میں اسکی طرف ایل ہے کہ ساوی جرم تخیلات اہل جنگ

کا مکان ہے۔ نلک قر کے نیج ادر کرہ آگ کے ادبر ایک کردی برم غیر مخرف ہے۔ مان جان جان جان کا مقام ہے۔ مان جان جان کا یہ لوگ

جان کو قدیم جانتے ہیں اور کتے ہیں کہ جینے نور آنتاب کے ساتھ ہے ورسے

جمان خدا کے ساتھ ہے اور کمبی ایسا منیں ہوا کہ رہ موجود نہ ہو-اہل شرع کے نزدیک عالم حادثات بالزمان سے حکما کہتے ہیں کہ اس سے حدوث ذاتی مراد ہے اور حدوث اور قدم میں منافات منیں پس قدیم بالزمان ہوگاہ

دوسرى نظرناموس اور نبوت بيان ين

حک کہتے ہیں کہ انشان کے افراد معاش کے کام میں ایک دوسرے کے مخلّج ہیں جلکہ ائس قاعدہ اور قانون اور آئین کی صرورت سے کہ جبیر شفق ہوں۔ تاكد معاملات بين مستم واقع مذ ہو اور حہان كا انتظام محفوظ رب - جا ہے کہ اس قاعدہ اور قانون کو خدا سے منبوب مریس اور ایسا طاہر کریں کہ دہ شدا کا ہے تاکہ سب اسکو قبول کریں اسی واسطے حکت البی سے پیغمبروں کو ظاہر کیا تاکہ واسطے انتظام بندوں کے قوانین وصفع کریں اور لوگوں کو نرمی اور درشتی سے انسپر لاویں تا کہ دے ہمداستان ہوجا دیں ادر عالم کے منظم ہول اس واصع مو حكما صاحب ناموس أور اُسك الحكام كو ناموس سي بيرد الزو کے عرف بیں نبی دور اُسکے حکموں کو شریعیت بولنے ہیں۔ لیکن اِسکا عابشین مین حاکم ایبا شخص حاسبے کہ تائید الهی کے ساتھ ممناز ہو تاکہ اُسکو افراد انسان کا کائل کرنا اور انکے مصالح کا انتظام کرنا میسر ہو ایسے شفس کو فرزانے ملک على الاطلاق بولت بين ادر أسك حكول كو صناعت علكت - متاخين أسكو الم اور استک احکام کو الاست کیتے ہیں۔ دہ کراستوں اور معجزوں کی تحقیق بوں کہتے ہیں کہ جب نفس اس حوادث کا سیب ہے جو حسم میں طاہر ہوئے ہیں جبیاکہ غَصنب ادر شور سے تو ہوسکتا ہے کہ ایک نفس ایسا توی اور طافت ور دنیا میں ہو کہ جبکی عالم کون و فساد کی طرف بعینہ ایسی تشبت ہو کہ جبیبی ہمک<sub>و</sub> ابنے حبم کی طاب اسے بی اسکا ادادہ وادث کا سبب بڑگا دہ جو کھے جاہد عالم كون و نساو مين كرديوس - اليواسط سب دانشوند اسات بر سفق بين کر طروری سے کہ ایک نفس الیا ہائیت مدرک اور تیز فہم ہو کہ جس متنم کے والن کی طرف توجہ کریں ایک دن میں تمام علم علم کال کرنے۔اٹسکا جا نظہ " ایسا توی ہو کہ جس مات کو ایک مرتبہ کشنے یاد کرکے۔ ایسے ہی ایک بفن اليا بول عابي كد حبكي طرف نظر كرك السكا سب مكذشة اور آينده

حال دريانت كرے اور ايك ايسا بونا طابئ ۾ آيندہ طال كو اُسك واقع سے بہلے اندر خواب یا الهام کے جان نے اور ایک نفش ایسا ہو کہ جس چنر کو ویکھے اسکی سہت کو طاہر کرے - نفش کی خاصیت ہے کہ بذریعہ ریاضا اور تجابدات کے حب اسکی روح فلک کی مانند ہوجاوے تو اسکا نفس ناطقہ نفوس فلکی سے برنار باتوں کو دریافت کرسکتا ہے جیسے کہ صقل کیا ہوا غيشه منقش آئينه سے عكس بدير بوتا ہے۔ جو كھ لفس ناطقة ميں ظور كرتا ب وه بطریق کملی ہوتا ہے ہیں نفس ناطقہ سخیلہ کو کہدیا ہے اور سخیلہ سے حس مشترک میں زول کرہ ہے حبب س مشترک میں پہنچہ ہے۔ تو محسوس ہوجاتا کے - اپنیں میر تجالی بنیں کہ باہر سے کس مشرک میں آدے یا اندر سے - اسپواسط اسکو حس مشترک کہتے ہیں کیونکہ وہ وولوں طرب دریافنت کرتی ہے۔ بس جنا مزیع لبت سلامت اور قوت سخیلہ اور حسس سٹترک نہایت روشن ہو تعلقات کے بعد اسکی خبر راست ہوتی ہے بھیسے که خواب کیونکه خواب عبی اسی شم سے سے اور بعض پیغمبروں کا دی خواب مِن تَحَا لَيكِن اللَّهُ مِن وه وحى أور الهام تَحَا - خاص مبتديون مين جب يه عال طاہر ہوتا ہے دے نا سلوم سٹے کو جو ناگاہ سمجھ میں آجاتی ہے جانتے کہ یہ باہر سے سننے میں آئی ہے اور اُسکو نا لف کی آواز کہتے ہیں۔کتے ہیں کہ سنجرات ادر کرامات میں شک تنیں جو نفس حوادث کے سبیب سے ہے کیونکہ بھاری حبیوں میں جو باخ و راصت بیدا ہوتی ہے ہی مکن ہے کہ ایک نفس الیا توی اور کامل ہو کہ عالم کون و نساد کے ساتھ حبکی بعینہ ایسی سنبت ہو کہ جیسے ہم اور ہمارے حکم میں بس ارادہ عالم کون ر نساد میں حوادث اور علوم غریب کا سعب ہوا۔ مصنرت شیخ ابوعلی رسالہ معراجیہ میں فرماتا ہے کہ سب اردوح عقل کل کے تابع ہیں مگر روحالقد<sup>یں</sup> ج درمیان واحب الوجود اور عقل اول کے واسطہ سے دہ ایک سے اور کلام ایزدی وہ سے کہ حبکو روح القدس بزربیہ عقل کھولکر بنی الک منجا وے بس بی کا کلام عین کلام ایزدی ہوتا ہے ادر اسم قدسی اسپر بڑے کے سبب

اس باب میں حکیوں کے بہت قول ہیں۔ سب سے بہتر وہ سے جو حضرت رئيس الحكما بوعلى سينا لي لكها- ده كمنا سبع كه بيغبر خدا محد مصطفحا نے کی ہے کہ ایک رات میں اپنی بجو بھی کے گھر میں سویا کہوا تھا کہ اس رات باول سرَّجت اور تحلی حکتی علی اور کول حیوان اور برنده افزار نه کرتا تھا اور بنہ کوئی بیدار تھا السوقت میں خواب میں نہ تھا بلکہ خواب وبیداری کے وربیان تفا۔اس رمز ہے یہ مراد ہے کہ میں مت دراز سے اوراک تفایق کا آرووسند بھا۔ رات کے وقت لوگ تجبیرت میں بہت فارغ ہوتے ہیں۔ كيونكه بدني شغل اور توابع حسى منقطع عوسة أبي - بين اليسي رات مين مكين بحالت نبخوالی یعنے عقل اور ص کے درمیان علم کے مجر میں بڑا۔ گرج اور بجلی کی جیک سے یہ مراد سے کہ مدو علوی کی اُغالب مختی سینے کہ قوت غضبی ادر قرت خیال اسپی کام سے معزول ہول ۔ ادر فراغت کا مشغول بر غلبہ ہوا۔ اور کہا کہ جبرئیل ماترا۔ اور اُنٹی فوش صورتی اور فروہا سے گھر روسٹن ہوا یعنے روح تورسی کی طاقت امر کی صورت پر مجھے کمی ادر اس قدر الر ظاہر کیا کہ روح ناطقہ کی سب توتیں تارہ دور روسش ہومگیں ۔ یہ کہ جبرئیل کی صفت میں کما کہ اُسکو سے دیکھا کہ برف سے بھی بہت سفید تها أور فتنه حسين أور مال مجعد بيشاني بر لاَإِلهُ ربَّالاتْهُ لَكُفا سُوا تُعَلِّي اور آنكيس سبت خونصورت مخيس - باريك ابرور الملكي ستر مزار زلف عقى كه جس مين يا قوت سرخ أور ٧ لا كله موق كوندها بنوا خَمَّا - لِيُنْ بَسِيرِت تَجَرِد عقل مِن بَقَدْ حمال رکھنا بھا کہ اگر انس جال کا کھیے اثر حس بر طاہر کریں تو رس کو صفت که معین وز رکھنا تھا یعنے جبکی انکھ اسکے جال پر بڑتی اس سے شرک اور شک اور تعلق کی ظلمت انتھ جاتی - انتابت صابغ اور یقین ادر تقدیق میں اسکو اسقدر ترقی ہوتی کہ ہر مصنوع میں جو کچھ و کھیا اسکی توحید طبعتی اور اسقدر نطافت رکھنا تھا کہ ستر مزار زلات والا انسان بھی اسسے تحسن کو نه مبنجیآ۔ تعجیل دور تیزی اسقدر رکھٹا کہ گویا حجہ سو بال و ہم کے ساتھ الرنا سي اور اللي روش سائة مدت اور ران كم نتين - يه جو كها مرس باس سی می مجھے بیل میں ایا اور میری دو آئکھوکٹا بوسہ دیا اور کیا کہ کہتاک سوکیگا قاعظ اسکی تاویل میں یہ ہے کہ حب قدی توث میرے باس آئی

اسس سے معن رکیا ادر این کشف کی طرف راہ دی ادر وات دی میرے ولیس اسقدر سوق طاہر سوا کہ وصف نہیں کیا عامک خدست کی اور کہا کہ کب یک سولیگا یعنے خیالات مزور پر کیوں صابہ موا ہے سواے اس جان کے جس میں تو ہے بہت عالم ہیں کہ وہ بدون بیداری علوم کے دکھے نہیں حاتے میں شفقت سے تیری رمبری مرولگا۔ یہ جر کا کہ میں طورا اور اس خوت سے کوو طرار اسکی سیبت سے کوئی اندیشہ دلیں نہ راب ادر یہ جو کہا کہ عشریں تیرا بھائی جبرئیل سوں مراد اُسکی یہ ہے کہ اُسکے نطف ادر کشف سے میرا فوت عظمر گیا ادر است اشال قرار دی که جنے مجے فوت سے حجمورایا بی سینے کہا سے بعائی وسمن غالب بوا سے است کہا کہ سی وسی کے ابقہ نہ دونگا بینے کہا کہ تو کون ہے کہا اٹھ آور ہوشار ہو اور حوصلہ رکھ ینے مافظہ کو روشن رکھکر میری متابعت کر کہ سب مشکلیں دور مرول - یہ جو ک کہ میں آشفتہ ہوکر حبر کیل کے افر ہے جانا غرص اسکی کہ ہیں عالم محسوس سے اعراض کرکے اصلی عقل کی مروسے فیص قدسی کے انزمرادال ہوا۔ ادر یہ جو کہا کہ یلنے جبرتیل کے اثر یہ ایک عباق یعنے گھڑا ویکھا۔ تاویل اسکی یہ ہے کہ عقل فعال قدسی توتوں بر غالب ہے کہ حبکی مروسے عالم کون و مناد میں عقول علوی سے زیادہ ہے وہ عقل نعال برمرا اورث ہے جو وقت مناسب ہر ارواح کو مدو دیتا ہے ادر فسکو براق سے تشییب دی اسواسطے کہ وہ رات کی روشنی میں تھا دور جونکہ مدو وہندہ مرکب ہوتا ہے اور ایس سفر میں مدد دہندہ وہی ہے اسوا سطے کہ اسکو مرکب لینے گھوڑا كها كيا اوركها كد وه كفورا كدسے سے برا اور اسب سے محمول مقار يسے وه عقل منال انسائی عقل سے برطی اور عقل اول سے جیونی ہے اور کما کہ اشریکا عمنہ آدمی کے حمنہ کی مانند تھا۔ یعنے وہ طرف مربب امنان کے مایل ہے اور آوسوں پر اسقدر شفقت رکھتی ہے کہ عبس کو بوع مر سے اور اسکا آوسیوں سے مشابہ ہون شفقت اور تربیت کے طربق پر ہے ۔ادر کما كه السك الق اور يانوك لمي بي يعن فيض السكا سرحك ملتجا ب ادراسكا نیمن سب چردں کو تارہ رکھتا ہے۔ اور کھا کہ مینے عام کہ اسپر طرحول گر است سرکتی کی حب جبرتیل نے مدد دی تو رام ہوا۔ لیسے جونکہ میں عالم صِمانی میں مقامین طباع کر اسکی صحبت کروں اللہ اسسے قبول مذممیا

حب قوت قدسی نے مجھے جالت کے شغلوں ادر جبم کے عوایق سے عنل ویا تب مجرو موکر اسکے وسیلہ سے عقل فعال کے فائدہ اور فیص کو بہتیا۔ اور کہ کہ جب میں رواں ہوکر کہ کے بہالاوں سے گذر کیا تو ایک روندہ كو ديكيها جو ميرك سراغ ب حلااتا ادركتا تفاكه كمطرا بهو مكر جرائيل ك محروث مجھے کہا کہ ایس سے بات ست کر اور قبل مینے ایسا ہی کیا۔اس رومذه سے قوت دیم مراد سے یعنے جب میں اپنے طاہری اعضا و اطرات سے فارغ ہوکہ اور حواس کی تامل چھوٹر کر گذرا تو توت وہم سے میرسے الر پر آکر اور دی که مت ما کیونکه توت ویم متصرف ب ادر اسکا برا غلبه سے ادرسب عالول میں کارکن ادر سب حیوانات میں ممنزلہ عقل ہے اور وے خلنے والے ج وہم کے تابع ہوجائے سادی موجائے ہیں ادر ماکی شرونت میں فرق آجاما ہے کیں جس تخص کے واسطے توثیق ایردی مددگار ہو وہ کسی جگد دسم کی بیروی مئیں سرتا اور کہا کہ میرے اٹر بر امک فرسب دہندہ اور حسین عورت نے آواز دی کہ کھر میں تیرے باس آق ہوں جبر کیل سے کہ مت عظراور علاجا بینے قوت خیال جو کہ فریبندہ سے اسکو عورت سے اس واسط سنبت دی که اکثر طبیعتیں اسکی طرف مایل ہیں ادر لاگ اسکے کرفتار ہی دوم یہ کہ جو کھے وہ کرتا ہے سب بے اصل ادر کر و فریب سے آبودہ ہوتا ہے اور یہ کام عورات کا سے کہ حیلہ اور فریب کرتی ہیں ۔ بس فوت خیال بھی فریبنده اور مجوفظا اور بد عهد بنے نوگوں کو استدر فریب دیتا ہے کہ مطبع کرلیتا ہے ہیں وفا نہیں سرتا اور اسکی مؤو باطل ہوتی ہے۔ جب آدمی خیال کے افر چلے تو سرگز معقول کو منیں بہنچتا ہمیشہ فرخرفات کے آثار میں رکرمحبات بے معنی کی قید میں تھین جاتا ہے۔ کہا جب میں گذرہ جبرائیل ہے کہا کہ اگر تو اسکا نمتظر ہوتا اور وہ تیرے باس آمالی تو وناکا دوست ہو ہجاتا لیصے احوال دینوی ہے اصل اور رود روال ہیں اور دنیا وی شغل بنیب معانی آخرت کے ایسے ہیں کہ جیسے خیابی احوال کی خابین بر سبت رسروعقلید کے ہے۔ جو شخص السیر مظہر جاتا ہے معقول کو تنیں بہنچا عزور اور حس ا عوب جل میں گرفتار رہتا ہے۔ اور کہا کہ حب سی پیاٹاوں سے گذر فزان وونوں کو وائیں کیا اور مبیت المقدس تک بہنچکہ اس میں وافل ہوا وال ایک شخف سے میرے باس آکر تھے تین بیائے دمے الک شراب کا دوسرا

بان کا اور تسیرا دوده کا مین حافا که شارب کا باله بی ون مگر جرئیل نے ردكا اور دوده كى طرف اشاره كيا هين ليكر بيار يعي وبي مي واسس گذر گیا اور وسیم اور خیال کا حال معلوم کیا اور اسین آب میں نامل کیا اور روحانی عالم میں گیا تو مینے بیت المقدس میں تین روح ویکھے ایک حیوانی دوسرا طبعی میسرا ناطقہ مینے جاء کہ حیوانی کے اثر پر جلوں اسکو حمر شراب سے اسواسط سنبت دی که اسکی تونین فریبنده ادر پوشیده کننده اور جل افزا بیں۔ اور طبعی کو یاتی سے اسواسطے مشابہ کیا کہ بھا اور قیام براکا ایس سے سے اور بین کی بردرس اسکے شاگردوں سے بوتی ہے اور بانی حیات ادر نشو و نما کا مردگار مین دمی سے اور ناطقہ کو دودھ سے اسواسطے تشبید دی که تطبیعت ادر مفید اور مصلحت افزا غذا ہے۔ یہ جو کہا کہ بینے جا کا کہ شراب بیوں اور است روکا اکر سے دووھ لیا باعث اسکا یہ سے کہ اکثر آومی ان دو روح کی متابعت تنیں جبور ہے یعنے طبعی اور حیوانی کی کیونکہ وے نا تق ہوئے ہیں اور ناقص صبی چیز کا طلبگار ہوتا ہے اور اِن دواؤں رووں كا فائره اور لذت برنى سے سكن كر جب يس وال كيا اور سيجد ميں وال موا خوذن کے خان کی مانگ دی اور میں آگے بڑھا سیمبروں اور فرشتوں کی جاعت دکھی کہ دائیں بابئی کھڑی تھی سب لے مجھے سلام دیا۔ اور عهد تازہ کیا۔ یعنے جب میں جوانی اور طبعی کے مطالعہ اور تائل سے فانغ ہوا توسجد یس کیا بینے واغ روح کو بیٹی مرون سے قوت ذاکرہ مراد سے۔ادر امایت سے تفکر۔ ملامک سے روح دماغنی کی توبتیں مراد ہیں یصے تمینر اور حفظ اور ذکر و فکر وغیرہ سے۔ انکا سلام کرن اطاطہ کرنے کے واسطے ہے قواے عقلی بر- جب کوئی سخص ایک محل بر جرعن جا ہے تو اسطے داسطے ایک سیرهی کی مزدرت ہے کہ جے ایک ایک بایہ کو سطے کرکے سطح محل پر پہنچے میال یہ تطیعت قومتیں بھی سطرھی کے بایوں کی مانند ہیں کہ حب درجہ بدرجہ صعود كرے تو مقصود كو بنتجے أكى كه حب فارغ ہوا تو منه كو ادى كركے كما كه ايك زدیان وکیمی جبکا ایک باید جاندی کا اور دوسرا سونے کا تھا یہ حواس طاہرسے واس باطن کی طرف اور زروسیم سے مشرف ایک کی دوسرے پر مراد کے۔ یہ جو کہا کہ اسمان بر گیا اور دروازہ کھولاگیا اور میں داخل ہوا اسمیل کو کرسی ير بينيًا بيوا دمكيها اور أسك آك ديك جاعت على - سين سلام كيا ادر آسك

اور گذر کیا۔ اسمان سے فلک قمر مراد ہے اور اسمیل سے جرم قمر ادرجائت سے وے وگ جنکے حال ہر قر ولیل سے- اور کما میں اسمان ووم ہر جراعما اور ایک فرشته دیکھا کہ جال میں سب سے مقدم تر تھا اور اسکی عبیب فلقت على لين أمك بدن آدها برث كالله اور آدها الله كالله وه آبي مين سطة منیں تھے مگر عدادت بھی نہ رکھتے تھے اسے مجیر سلام کیا اور کما کہ مجیم مبادک سو كيونك سب جيرس ادر دولتي مخوس مي ده فلك عطارد فقا مقعود يرسع كه ہر ستارہ کے واسط ویک حالت معین ہے بینے یا وہ سعید ہے یا مخس نیکن مطارفہ كا اثر دو فتم برب ينين وه من ك الماب سے من ادر سعد ك اجماع سے سعيد مهوجاتا سب چانخير أولها نيك اور أوصا بد سها- بشارت خير دولت سم مراد قوت خاط ادر کثرت علوم ہے کہ جو یہ دیتا ہے۔ اور کہا کہ حب میں اسمان والم بر بہنچا دیک فرشتہ دیکھا کہ حبکی مائند حسن اور حبال میں نے مجبی شر دیکھا تھا ادر وه فوش و فخره کرسی بر مبیها مود ادر اسک گدورانی فرسشت سی محقه یشی فلک زمرہ که حیکا جال بیان کا محتاج نہیں اور وہ شادی مبر دلیل ہے ۔ اور کہاکہ جب میں چر محقے اسمان پر بیٹی ویک فرشتہ دیکھا کہ بادشاہ کی طبح بر تجل تمام وز کے تخبی پر بیٹھا ہوا کھا سینے سلام کمیا است کبر سے جاب دیا وہ باعث کبر ادر بزرگی کے نہ بولتا اور نہ بنتا تھا جب سلام کیا جواب دیا ہے بھی کہ کہ کہ اس محد سب چیزیں اور دولتان تخبہ میں دیکھتا ہوں تجبکو بشارت ہو سے فلک جام ادر فرشتہ سے سفاب موادی جو کہ بادشا ہوں کے عال کی دلیل سے ادر تنبیم اسکا تاثیر طالع میں خرکی طرف ہے اور اسکا فیص سب یر نیک ہے اور يه جاكما كد جب ميں مالخوس ير كيا تو ووزخ بر مطلع موا اور وكي ولايت ساه اور خوناک دکیجی که حبکا مالک اسلے ایک کنارہ بر بیٹھا ہوا برکار مردول کے عذاب ہیں مشغول سے فلک بنجم کے فرشتے سے مریخ مراد ہے ادر وہ بدکاروں اور فوٹخواروں پر ولالت س تا سبح مدکار مرددں سے جنیں وفرخ موثر ہے بر کردار آدمی مراد ہیں۔ ادر کہا کہ حب میں جیٹے اسمان بر جرشعا ایک فرشته وکیعا جو نور کی ترسی بر بیتها موا تسبیع ادر تقدیس میں مشغول ہے اسکے كيسو موتى اور ما توت سے مرصع بين سينے سلام كي انسن حجواب دما اور آفرين کی اور خیرو سعاوت کی بشارتیں دیں اور کہا کہ میں مہیشہ مجھیر درود دیا ہوں المششم اور فرشته سے شتری مراد ہے جو اہل علاج ادر ورع اور علم پر

ولیل ہے ران کلیمو اور بدول سے مزاد اٹسکا رافر ہے ادر صلوۃ اس کی نیک تاخیر کیونک وہ جعد اگر ہے اور سے نکی اسی کھے بیدا ہوتی ہے باتویں اتسان کر کیا امک فرشتہ باقت شرخ کی کرسی پر نظر آیا ہر شخص السکے پاس شرابات تھا لیکن جب کونی بہتے ماتا لمام كيا جاب اور ورود دياد فلك مفتر ك وشتر سے س اکبر ہے لیکن جو تاثیر وہ کرتا ہے کامل اور سالم ب سعادت تر تا ہے توسب سے بڑھکر کرتا ہے۔ ہر کول اسکے باس منیں جاسکہ اس سے یہ مراد ہے کہ بہت کم اتفاق بڑتا ہے کہ وہ خیر و سعادت کے محل میں مرسے میکن جب برماوے تو استدر سے بڑھ حایا ہے۔ اور کہا کہ جب میں مان سے گذر مر سدرہ المنتهی میں مبتی تو ایک بورانی جان کو دیکھا دہ سقدر روشن مِقا كه ميرى الكهيل خيره بوئي والي بائي اوزاني فرستة جن طرت دیکھیے عباوت میں مشغول تھے۔ بینے جرئیل سے بچہا کر یہ کون بن جواب ویا که سواے عبادت اور تشکیع کے اور کام نہیں رکھتے اور واسطے عبادت خامے مقرر ہیں کہ وہاں سے باہر تمنیں جات وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مُعْلَوْم عُلِ سدرة المنتى سے فلک سبت م مراد ب كر جين توابت اور کواکب کی صورتیں ہیں۔ اور عبادت نانوں سے بارہ برج مراد ہیں کہ جاں ہر گروہ طرف معین میں ساکن سے اور اسمیں مراحمت ہنیں کرائے چنائجہ شالیوں کو جنوبیوں سے کچھ سروکار نہیں ہے اور سرایک کے واسطے معین مکان ہے یعنے بعض سورتیں منطقہ میں اور بعن شال اور بعض جنوب میں ہیں بداور کہا کہ مینے سدرت المنهی کی بیخ سب جیزول سے بڑی بائی که حبت کا سایہ زمین د اشمان بر بڑا سوا تھا۔ یہ فلک اعظم سے مراد ہے کہ سب اسان جبکے باطن میں بین ادر وہ سب سے بڑا کیے۔ اور کہا کہ جب میں وال سے گذرا طار دریا ویکھے کہ ہرایک کا بانی اور ہی رنگ ہے تھا ہے جوہرست اور جسمیت اور مادیت اورصورت سے مراد ہے کہ سب کے حقایق ساتھ تخیر کے دیکھے اور ہر ایک کا تقور علنیدہ مرتبہ یہ بایا اور ہر ایک مرتبہ کو ایک ہی عبارت سے بیان کیا که که مین منبت فرشت سبیح و تعلیل میں مشغول اور سب

لَا إِلِهُ الْأَنْتُدُ كَى لِمَا نَتْ مِينَ مُنْعَرِقَ وَلِي مُرادُ أَلَى يَهِ سِهِ كَمُ الْ نَفُوسُ مِرْفَاهُ كو ديكيا يو شوائ، ماده سے آزاد ادر يك بين- بر ايك آدمى جو عالم مرفت میں پاک اور مجرد ہو جب بدن سے خیدا ہوتا ہے حق شمانہ نقال ایس کو فرشتہ کے ماثند موصع و مکان دیکہ سعادت ابدی سے آراستہ کری ہے۔ اُن کو فرشتوں سے اسواسطے مشت کی کرشتے عصمت اور تنکیل و تتبیج کے مساکن میں ہیں یفے نساد اور باک رسے دور ہیں ادر تغیر سہوائی اور اشغال مسلب سے باک ادر ملی درجہ کو ہنگیکہ ہیشہ ادراک شناخت عیب میں مشغول ہیں اور زیرین جان کی طرف نظر نہیں کرتے کیونکہ بدن یہ سبت نفس کے خییس ہے۔ تا عدہ ہے کہ شریعی<sup>ہ آومی</sup> سوا*ے حزورت کے کمین*ہ محل *کیطا*ف نظر منیں کرنا جب دفاں سے مفارقت ہو تو اسے شرف کو بہنچکر سعید مرجاتًا ہے اور لدنت و راحت میں ایسا ستغرق ہوتا ہے محمد عالم زیرمین کی طرف برگز گاه منیں کرتا کیونکہ وہ صورت بدنی اسکے سامنے کی برخاستہ برط بی سے اور میر وہ اسطرف بقدر علم اور ادراک کے مرتبہ اور شرت بِأَنْ بِ مُنْهُمُ لَاكِينَ وَمِنْهُمْ سَارِجُوا لِينَ أَغِيلَ سِ رَبِعَ كرك والله اور ليفك عبد کرانے اور عیف تعلیل کرانے والے اور تبعن مقدس اور تعصل مظر حزب میں کہ جو ہمیشہ البر نک اسی قاعدہ بر عطت میں - اور کما حب میں ان سب سے گذرگیا تو ایک دریاے بیکران پر ہٹی برجید تامل کیا مگر اٹسکی نہائیت اور کنارہ کو دریافت نہ کرسکا اٹس وریا کے نیچے ایک ا بھر ادر ایک فرشتہ کو دکھا اٹس دریا کا بانی اٹس بھر میں بڑیا اور واں سے ہر جگہ بھیلتا کھا۔ دریا ہے عقل ادل اور ہنر سے نفس ادل مراد ہے۔ ادر کما کہ ائس دریا کے برابر ایک طرا جنگل دیکھا کہ ائس سے بزرگتر کھی نہ دیکھا تھا سینے ہرحنید تا مل کیا لیکن اٹسکا مبداء اور صنعتها سر بایا اور ساعقہ کسی چیز کے اسکو حد نہ کرسکا کیونکہ اٹس سے کوئی عامتر سٹے نیان سیسے وجود مجرو کا اوراک سواے عقل کامل کے بنیں ہوسکت اور کیا کہ دریا اور جنگل کے روبرہ ایک فرشتہ عظیم اور ردشن نظر آیا اُسنے مجھے مبایا جب میں اُسکے بیس بھنی تو سے اُس سے بوچھا کہ تیز کیا نام ہے کہ میں سكائل سب فرشتوں سے بال اوں تجھے جو كھي مشكل سب مجمد سند وجھ اور جو آرزد ہے کھے سے انگ تاکہ کے سب مرادیں بیٹی ایل سے جب سے

یہ سب مکھ میان ایا اور حامل کیار حراو کو ایا فرشتے سے یہ مراو ہے س القدس اور ملك مقرب بوضف أشكو بانا سبع اور رو ليا سبع الشكوي ملم حاصل ہوتا ہے کہ وہ روحانی لذات سے ساگاہ ہوجا دے۔ اور کہا کہ جب میں سلام اور برستنی سے فارغ ہوا تو بولا کہ میں نے بہاں بیٹھے مک بہت ریخ دیکی اور میاں اسے سے میرا مقعود یہ ہے کی خداکی معرفت اور دوت کو بینچوں تو مجھے اسکی طرف دلالت کرنا کہ میں ابنی مراد کا پینچکر اپنے گھر مو وومین حاور - یعن کلم باک سے درخواست عی اور جب است دیدول سے سب موجودات کو جیسا کہ جلسے ویکھ لیا تو جانا کہ موجود مطلق علت اولی اور واحب الوجود محصل کو تھبی دریافت کرے اور اسکی وحدت کو بھیا گے کہ جسیں مشرت كا نشان بني - اور كها كه الس فرشته سف ميرا عقد بكرا اور مجه كني ہزار حجاب سے گذرائر اس عالم میں لے لیا کہ جو کچھ مینے اِن عالمول میں ویکھا تفا وال منه بایا اور حفرت عرف ایک بهنجایا جان سے یہ آواز آن که خدا ک درگاہ ویا کے جوہر وعرمن سے پاک ہے ادیر آنا طابعے۔ کما تیب اس حضرت میں بہتی اور حس و حرکت سے فراعت اور غن اور سکون کو دیکھا۔ یع اسکے مجرد وجود کی معرفت ایسی بان که کسی طاور کی حس میں تنین ساسکتی کیونکه احبام صرف ادراک کردیے اور صور و خیال کو گناه رکھتے بین اور جوبر ساقد تحفظ عقل کے تصور کرسے ہیں لیکن واحب الوجود ان مراتب سے باہر سے اور حس اور خیال اور تحفظ سے نہیں بایا طابا اور اس سی حرکت نئیں ہوتی کیونکہ حرکت اپنے تنغیر کا نام سے اور داجب الوجود تغیرسے عالی اور سب کا محک ہے۔ اور کہا کہ غينے خدادند کے خوف سے ان سب چیزوں کو فراموس کردیا ہو وکھی ہوئی تھیں اور استدع علمت ادر کشف اور قراب کی لذت عصل مہون کہ گویا مست ہوگیا۔ لینے جب علم حاصل موا اور وحد میں کی معرفت بانی تو اسقدر لذت نفس ناطقه کو بهتمی که سب حیوانی اور طبعی توتیں ایے کام سے بازائیں اور وحداشت میں اسقدر استغراق حامل ہوا کہ دنیا کے ج ہر وفیموں پر نظر نہ رہی۔ اور کھا کہ قربت کا اثر استد یایا کہ مجبر ارزه جایا عبر مخت اور بلایا اور که که ست در یع مین وصدانیت بال كر واجب الوجود ان اقسام سے باہر ہے اور میں اسے سفر میں جو اشات وصوانیت میں مناب دور تھا ولیری کرنے سے فول میں جانا تھا کہ

ده زیان رکعتا ہے۔ مجھے کہا کہ نزدیکتر آ یعنے اپنے پندار ادر ہیم ورجاسے عل کیونکہ جاہیے کہ وصامنیت کا عالم لذت روحانی میں ہیشہ ایسا مستغرق ر ب کہ ہرگز حیوانی الفعال کے سبب بھیے نہ ہٹے کیونکہ امید وہم جوانیت کے عالم میں سے ہے۔ کہ حب میں اس برطعا خدادند کا سلام تھیے پہنما کہ حبکی مانند سینے سمبی سلام نہ شنا تھا۔ سینے کلام واجب الوجود کی خیفت مجھیر گھل گئی کہ جبکا سخن فلقت سیک سخن کی طبح حرمت دور صورت سیم ساتھ د مقا وسکاسن محص ابنی روح میں مجل طور بر علم کو شاست کرتا ہے۔ اور کہا کہ خطاب آیا کہ فنا کر مینے کہا کہ میں بنیں کرسکتا کیونکہ تو خود ویسا ہی ہے جیاکہ ترے کہا ہے سے جب وطانیت کے حال کو سے بابا اور واجب الوجود كل كلام مشيقت طان ليا تو اسقدر لدت بالي كم سابق سيس مجمعي عمل نه بوئ عقی اور جانا که واجب الوجود سب صفتوں کا مستی ہے اسکی صفت زبان سے کی نہیں عاسکتی کیونکہ جو کھ زبان میں آبا ہے حروث سے مرکب ہوتا ہے جزوی اور کلی سے متعلق ہے واجب الوجود کے حق س ورست ننین کیونکه وه مذ جزری سے شاکلی - بس اسکی شن زبان سے راست لدیں آتی۔ ادر عقل جائتی ہے کہ مدوح کائل کی مع ہونی تو اسک لابی جاہیے تاکہ اسکا علم قدرت ذات مدوح کے مقابل ہو اور گفتارمقلو م مطابق سو- واحب الوجود جو واحد ہے اپنا سم مثل نہیں رکھا تو کسی کی من اسط ماین کیونکر ہوسکتی ہے۔ بین اسک علم کی طرف بی استارہ کیا ہے کیونکہ وہ عین علم ہے اور اُسکا علم بے غیر حرف اور صوت کے اس کی صفت کرتا ہے۔ اور عدف کی اس کی صفت کرتا ہے۔ اور یو جرکس کر مجیدے آواز کالی کر کیا مالگ ہے سینے کس کر اجازت یقے جو سجید ورقع ہو برجیوں تاکہ مشکل دور سرحارے سینے جب مجعکو کہا کہ كي مالكمة ب ين كه كه المارت يهي علم كيونكه اس سفريس سورك عقل كي- رور كي باقى تهين را عنا كر جو حضرت واجب الوجود حمو ينتي ادر والله کو بہجائے۔ لندا میں سوا علم کے کچھ نہ مانگ سکا جو اُسکے لایت ہو جو مشکل بڑے عرص کرے اور جواب شانی باوے۔ بھر داسطے مصلحت خلابی کے شرع کے قواعد آراستہ کے ساتھ اکن الفاظ کے کہ جو شیننے کے لاہن فلقت کے بول الكر معنى تعلى ربين اورمصلحت كا برده بمي الله من حاوس - يامي اس علم کا ہی طفیل سبے کہ ایسے سفر کو جو بیان کیا گیا سفر طاہری

میں تعدید کیا ٹاکہ سوا محتق سفض کے کسی کو انسیر وقوف ند ہو۔ اور کا کرجب سینے یہ سب کام کیا گھر کو واپس آیا اور اددی سفر کے باعث ایمی خواب کا كرا كرم تها يعي فكرى سفر كيا اور ول ميس كيا-عقل سے موجودات كو واجب الوجود مك بينجايا - حب عكر تمام موئى اسين أب مين ألي يه جان اور أن حشم ردن سه حلد عقا- دان آدمى حانتا سيم كم كيا گذرا ادر جو شخص منين حانت وہ معدور ہے۔ یہ کلات عامی جابل کو کھنے روا منیں ان سے عاقلوں ہی کو فائده ہے۔ بیاں تک حصرت قدوت الحکا شیخ بوعلی سیفا کا کلام سے سام محققین حک میں دیکھا اور عقلا سے منا گیا کہ قر امک بررگ اور مقرب فرشتہ ہے۔ اسوا سطے کر فلکی حرم کمبی کیٹھا نہیں نیس شق القریعی جاند کا کیٹنا جوقران میں ذکور ہے رمز اور اشارت ہوگی کیونکہ ہر آسان اور شارہ کے واسطے الک باطن ہو تھی ہے اور حبکو عقل کتے ہیں اُس میں سے مرکے باطن کو عقل فعال بولنے ہیں اور اس دالا طایقہ کے اصول میں بھی مقرر سے کہ نایت درج کا حرتبہ اور آومی کا کال جبکو حمیت کیے ہیں یہی ہے کوعقل فعال کے ساتھ ملے اور ایک ہوجاوے۔ جو شخص اس مرتبہ کو پہنچا ہے وہ جس چیز کی طرب ستوب ہوتا ہے اسکو بلا فکر سعلوم کرلیتا ہے اور کوئی مرتب كائل أوى كے لئے اس سے طعكر نيس حب يہ بات ناب سوكن تو معلوم ہوتا ہے کہ شق القرسے یہ مراد ہوگی کہ وہ طاہر قمرسے باطن میں گذرا چنکہ عقل نمال ہے اور بنی علیہ انسلام دور قمر کا سرگردہ سے تو قمر کا بھاڑنا یہ بوگا کہ انسانی کا مربب ہے۔ انشرائی کہتے ایں بوگا کہ اسکے باطن کو بنتجا لیکن یہ حکمام مشامکین کا مدرب ہے۔ انشرائی کہتے ایں کہ اس رمزکا حل یہ ہے کہ نور اصل بداے عالم سے مراد ہے اور اسمیں ہیں دو قسم پر ہے ایک وہ نور جو کسی قسم کی ظلمت ادر حجم کی تاریکی سے ملا ہوا نہ ہو۔ دوم وہ نور جو حجم سے مل سکے۔ نور اول کلیات کو دور ان حقایت کو جو بادہ سے مجرد ہیں جاسل ہے اور انکی نمالیش جزئیات سے خالی مقاید کی جارہ سے مجرد ہیں جاسل ہے اور انکی نمالیش جزئیات سے خالی ہے۔ لیکن قتم دوم سے جو توز طلبت سے ملا ہوا ہو وہ حب طرف برقوالدانہ ہوتا ہو اور یہ تبی ان کے بوقا الدانہ اصول میں مقرر برو کھا ہے کہ سلمہ موجودات کی نامیت اور تامیت یہ ہے كه كليات اور جزئيات كا علم شمامه طاهر موحا وب جنائيه كولئ قوت مين يعني بوشده نه بو حب یه مقدمه مقرر بوا بس قرائے نزدیک ور ممتزج سے بوسے

سرایات وجورم دوست شد من بعد اگر خواهم که بینم دوست را آئینه سپیشس خوشین دارم قاسم خال سے کما سیا - س

یکار خولیش را باتو چناں خواہم کد گر روزے بجوئی خولیش ما من ورسیان بیرسن باست

یہ جو کہتے ہیں کہ بینمبر کا سایہ نتھا لاین فرزند کسے مراد ہے چاکہ محمد اسے بنوت اسلے ہیں کہ بینمبر کو ند پہنچی کویا کہ اسکا سایہ نمیں مقا- اور یہ جو کہتے ہیں کہ بینجم کے بدن پر مگس نہ مبینی متی مراویہ ہے کہ آرزو اور حرص بین کہ بینمبر کے بدن پر مگس نہ مبینی متی مراویہ ہے کہ آرزو اور حرص نہیں کہ بینمبر کے بدن پر مگس نہ مبینی متی مراویہ ہے کہ آرزو اور حرص نہیں کہ میں میں ا

تيسرى نظراس شبكيروون كيان بن

اگرے اس گروہ کے بہت سے وانا لوگ دیکھے لیکن وہی ج اس ایکن پر نابت اور کائل سے بیاں گئے طبع ہیں۔ ایک مکیم الی ہیرہ جس کو ناسے گار لاہور میں وال دروشت وخشور بزدان کے طائدان میں سے بارسی دانش میں کامل مخا اُسنے عربی اور حکت کی تحقیل شیران میں کی وہ فرسکانیا فرنگ كا بهت بمنشين رع- آخر بيند مين آيا اور بهيشه رياهنت اور بارساني میں زندگی بسرکی اور مجرد راع - پائی اور ہندی اور عربی وعوات کو اور الافوار اور انوار تامره اور کواکب کی بزرگی میں برساکرتا اور بر بخشن واسے حبول کو تبلہ جانا۔ وہ حصرت شیخ مقتول کی بنائ ہون کابیں کے مطلب سے بھی بخبی ماہر مقار وقعم میر حبکو نامه تظار سے ایکہزار ارشیان ہجری کابل میں بال وہ شیراد کا سلد تھا لیکن عراق عجم میں بیدا ہوا۔ مکست کا ماہر ادر تأناه اور مرتا عن عقا اور بيربد كى طرح كيوانات علالى اور جالى سے كرمير رکھتا تھا۔ اُکن وعوات کو جو کشیخ مقتول سے منقول ہیں انوار کی سایش یں بڑھتا اور کواکب کی نعظیم کرتا تھا۔ یہ دونوں شخص آفایہ سے ور اندوز ہیں۔ سوم - مکیم دستور بے ج بال ایکرار این ایجی لاہور میں آیا مسکا اصل اصفهان سليے ہے ليكن ليخ مير، وه متولد ہوا اور اص عن الله شاكردول سے حكمت كى تحقيل كى- تيم ايان ميں كيا ادر امير محد باقر داماد اور شيخ بها والدين محد و مير ابوالقاسم تندرسكي وغيره علمات شیراز کی صعبت سے بہرہ اٹھایا۔ وہ مشائیان کے سیک پر ملت مخار دور وعالی جو اس فرسب کے بزرگوں سے واجب الوج و اور عقول ونفوس اور کواکب کی عظمت میں مسطور ہیں طبیعتا اور کواکب کی تفظیم میں تنایت ش كرتا كلفاء الرحيه وه مرتا عن تهني علما ليكن كنابون سے كاره كن اور مسلک اعتدال کا سالک اور سوداگری کرنا تھا۔ جیارہ سے شیرازی کے یہ بھی مشاکوں کا بیو ہے علوم عقلی اور نقلی کو اچی طی سے حانا تھا اور کسب کمال کے بعد وہ گودہ میں گیا جو فرنگ کا ایک بندر سب ادر فرنگیول کا سم نشین ره اور مزسب نشارا می مشهور بوا اسواسط انجیل کو خوب طرعه ادر استکے علوم طاصل کے اس بعدہ عند میں آیا ادر راجا أب کا آشا بن اور بهندو ندمهه سم اختیار شمیا دور بندی شاستر بریمنول سنے برجی اور اس علم میں بھی دون یان بندی سرگردہ مبوکیا ۔ اگری نگا ہر میں ما اسپ

مركوره كا بيرو تما ليكن حكاد قديم كے عقائد بر قايم عقا- جو على اور جورى زما اور بوندے باری سے محترز اور مجتنب تھا۔ اگرچ طیم وستور کے وستور پر حافران کے تقل سے احتراز کرتا لیکن شراب کیمی کمھی پی لیکا اور کہا تھا کہ اس میں سبت فواید ہیں اور وے وعالیں جو یونان میں تھیں اور اب ترجیم ہوکیں واجب الوجود اور عقول و نفوس اور كواكب كى ساليش مين برشهما عما اور كسى سے لیت کچھ نہیں تھا۔ وہ تجارت کرما اور جسقدر کہ عزورت ہوتی اس سے زیادہ لابع مذكرتا- اور امير ابوالقاسم قندرسكي أسكو بعالى نام سي كيكارتا ايكهزار كاس ہجری میں اکبرآباد کے نزدیک فنے سراے میں دنت ہوا۔ کتے ہیں ج کھٹ کہ اسباب عظا بیاری کے دقت اس سے فقیروں کو دیدیا اور زرنقد بیشنو بربمنول كو ديا كيونكمه به لوگ حيوان آزار ننيس سوسكت كيرس محمود كو وسف تأكمه راه کشمیر کی دروایشوں کو جرسخت حارات میں رہے ہیں دیدے محمود نے الیا سی کیا۔ اور خورش موجودہ بیلوں اور گدھوں اور مسافروں اور محتاجوں کوبانط دی کیونکہ یہ بارکش ہیں اور حکمت کی کتابیں مشیار کے سیرو کیں تاکہ حکمت وانوں کو بیٹیا وے ہوفیار نے وے کا بین اگرہ میں تقیم کیں اور است یاروں کو چھیجیں۔ ادر مرص الموت کے وقت دہ ہمیشہ البیات شقا اور اسولوجیا کا ترجیه میں منفول رہتا اور خوش ہوکر کتا تھاکہ طواکی الوسیت اور عقل کی نبوت اور نفش کی المنت اور قبله مون فلک اور سخات فلاسفه یر ایان رکفتا بھول اور دوسرے وینوں اور نرمبوں سے بیزار ہوں اور مرانے کے وقت واجب الوجرد اور عقول و نفوس اور كواكب كا نام لين ها اور طاهنري بهي يبي شغل رکھتے تھے حتی کر بدن جھوڑا۔ اگرجہ اسکی غیر سوبرس سے ریادہ تھی مکین قوت اور قدرت مجال تھی اور اسٹے ہیار کو کہ رکھا تھا کہ مرکب کے بعد صبم کا جلانا بہتر ہے لیکن مجھے لوگ سے کریے ہیں مجھے مشرق کی طرب سراور مغرب کی عابث بانوں کرے وفن کرنا کیونکہ ارسطو ادر اسکے بیرو اور سب بررگ ایے ہی مدفون ہوے بھے۔ سٹیار نے ایسا ہی کی ادر شیار حسب فرمود اُستے ایک ہفتہ رات دن اُسکی قبر بر دہ بخور کہ جر اس کواکب کے ماہب سع كم جيك وه تعلق رات دون تها كيلاتا را ادر وه كهانا ادر كيرا كرجواس كواكب سك مناسب تقا برمنول اور مستحقول كو دينا رع اور وس سب دعا کرمے " اور ایش کواکسی کو شفیع کرتے " تاکہ حکیم کامران کی روح مجروات سے

المجاوے - بعدہ مشار اگرہ میں ایا۔ ناسہ مخار سے ہشار کی وستحظی ایک کتاب دیکی اس میں لکھا ہوا تھا کہ بدن جھوڑکے کے بعد سے کا مران کو فوای یں دیکھا جو عدہ پوشاک پہنے ہوے صرت مشتری کے باس بیٹھا ہوا تھا ینے پرچیا کہ بیاں کیے اسے ہو اسٹے کہ کر جب جودات سے مجھے ذبوی خواہشوں سے بری بایا تو جذب کرلیا اور شفاعت اسی کو کھے این-اب مجھے بھی فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بنالیا ہے۔ کی ہیردید کا عقیدہ اوامیں کی بابت سے تقا که صاحبان اوامیس حکار کامل رور نیک طالع ہیں جرگفتار و کردار میں پاس کمال کو پہنچ اور و کفول نے حکمت علی اور عملی کے مطالب ابتے مقربوں پر تو طاہر کے ادر عوام کے داسطے بطور رمز اور اشارت بیان فراے ماکہ حکمات دیگر کہ ان کی است کے عارف اور اولیا ہیں اُن شریعتوں کی سسب تاعدہ فلاسفہ ما دیل محریں۔ فارس کے بیفروں کو جو آباو زروشت وغیرہ ہیں وخشور کھتے ہیں۔ اور یونان اور روم کے رسول جو آغا تاويون اور سرس وغيره بين صاحبان ناموس كملاسطة بين- ابنار سندكو کہ رام ادر کرسٹن وغیرہ ہیں اوتار ہو لئے ہیں۔ ادر ترک کے بیغمبروں کی کہ جو اغزمیت و آغورخاں ً وغیرہ ہیں ابوالهاس کھتے ہیں اور اسلامیہ کے پیخیبہ آمم سے بیکر محد تک مرسل کہلائے ہیں۔ ایسے ہی سب نہیوں کے بیغیروں کو بزرگ اور صاوق طانیت تھے اور کھتے کہ مکن ہے کہ اُسکے بعد بھی مینمبر آؤے۔ ختم نبوت بنایت قریب بشریت سے مراد سبے۔ ابن مقنع کافنغر کے صاحب کو تھی بی گئتے تھے۔ ایسے سی وہ تراع جو فلاقت پر تفصیل ہے اور تقویم اور تاخیر اصحاب کی بابت کھی گئی ہے منظر منس رکھتے کتے اور کہتے عقے کہ وہ جاروں نامدار حکیم تھے بالفرص اگر نزاع واقع ہوئی تھی ہے سبب بشرب کے بوگ کیوکد انسان ادصاف بشری سے ہرگز معصوم اور ماک نئیں موسكة - ايسے بى معاوير سے مِن ميں كہد طعن تهيں كرتے سے بكد كير یتے کہ وہ سی کی مقار لیکن حکیم وستور کا عقیدہ یہ تھا کہ بارس ادر ہند ارر یونان اور عرب کے بیغیر واسط بیان کرنے قسم علی اور علمی کے نتخب کے گئے کے اور کہا کوگ عقل کی مدد سے مستقہ ہوکر قسم علی کو بیان کرنے اور حکمت علی کی طرف بھی توجہ فرائے ہیں۔ حکیم کا کایٹ درجہ یر ہے کر اسکی عقل سب اتوال کی بدواشت کرے اور حتی المقدور تھزت

داجب الوجود سے متشابہ ہو۔ اور مقاصد نوامیس کی نابیت یہ ہے کہ اپنیر جان کا نظام متبلی ہو تا کہ موانق اس نظام کے عباد کے مصالح کومتظم رکھیں اور مصالح عباد کا انتظام ترغیب اور ترمیب اور تشکیک سے خال نہیں مرمین البتد ہرجیز ہو صاحبان شریعیت سے بیان کی ہے اسکی تاویل اُس جیز کی طرفت بھی کی جاسکتی ہے کہ جسکا ذکر فلاسفہ سنتے بھی کیا ہو۔ اور مجملاً تفا جب عالم تدمیم ادر ازل اور ایری سید تو مکن سید کر مجمی کول وان حکیم نوت کا دعوی کرے اور ایک دین ظہرا کے امکو تام کرے مکم کامران بنوت کا قابل مز تھا دہ کہتا ہے کہ پہلے تو تدیم سے مکیم واوں نے انتفام ونا کے واسط کی تواعد مقرر کے احراث کے کہ جبکے مطابق کیا ہے ہر نظام واقع بذبهومًا عَمَا لَيكُن عَفِر أيك ونيا برست أور فرنيس لوكون كي حاعت ين فلقت سے راستی کو جھیا ما اور انہیں سے کسی سے اپنی رشتہ داردں ک فات سے اور کسی نے فرمیب سے اور ابیضوں نے سیا وغیرہ کے فرمیب سے احمقوں کو دام میں بھٹایا۔ جبکہ آنکے مددگار بہت ہوگ ہوگئے نا جار عقلا اوگ بھی مغلوب ہوگئے کا جار عقلا اوگ بھی مغلوب ہوگئے کیونکہ یہ لوگ صاحب طالع سننے اور خلقت سے ب سبب صنعتِ نفس کے مانکو سروار بنایا اور متابعت کی کیس عالم میں فلا طار وه موسی کو عاود گر جان اور ربی موسی بوت اور ربی ایودون مین اوان کو كمت بين - اور ميستى كو ده يوسف تجاركا بينا يا عيسى كمك ميكارا عقام محمر رسول کو ده ملک انتعاب عرب المم رکھنا۔ ادر کرشن اورار کو جینال یعنے فلموت برست ادر نانی بورا عرص سب مشہور بیفمبرونکے جن میں ستی ستی سکی کی ت كمية تقا- وه كت سب كر وول طائل سب كه خدايتعالى كلام ننيل كرتا أي كتابي كه جكواتمان كما جاتا ہے اگر خداكا كلام ہوتيں تو جيے كل زنان گذشت كے آدم د نوح وعثیره کی خبر دی تنتی جا ہے تفاطمہ زمان آیندہ سے بھی صرور خبردیا كه فلات عبد و سال اور ماه أور مفته أور روز و ساعت مين فلات کے فلانے کوچے کے درسیان فلانے خاندان میں سے فلانا آڈمی فلانے نام اور خيكل مين فيمور كريكا - طلائكم قرآن ادر ولكير كتابول مين تو اديا كهيل أنين كلا وتكفيها كلر أسط بيرو ولك تاويل كرك بهت سي خبري بيدا كرياية بي-سب بیغبردن کی کتابوں کا یہی حال ہے کہ اگر عیسیٰ کُی کتاب میں مذکورہوتا مرکہ نلاں وقت میں ایک عربی شخص محمد نام عبداللہ کی بیشت اور آمند کے

بیط سے کم میں ظہور کریگا اور وہ بیغیر آخرالزماں ہوگا توسب عیسالی ملک قبول کرے - اور ایسے ہی موسیٰ کی کتاب میں عیسیٰ کی خبر ہوتی اور اسکے سے بیشتر کا سب حال بیان کرنا مناسب تھا حالانکہ ایسا نہ کیا۔ مگر عیسیٰ کے بیرد کطریق رمز کسی چیز کو اگر حسب اتفاق موافق یاتے ہیں تو أسى بر ليك عامة بي - چانجه مرف اليي بات سے جو احد افغان سے کہ محل میواللہ اُ صد میری طرف اشارت ہے اگر سم مانکی سوت کو قبول كريں تو كماں سے معلوم بو كہ يہ لوگ بنى سطے - اگر ہم اس امرسے كہر زمانے کے واسط ایک کشریعیت لاین ہے اشکے بیٹیروں کے قائل ہوجادی تو شاخت واحب الوجود میں وأن کے عقائد مختف کیوں بین - چانخی توریت میں میرو لوگ خدا کو صبم و حیمانی جانعے ہیں اور عیسائی عیسیٰ کو خدا کا بیٹا جانتے ہیں ادر محدی اقران اور شبیہ سے مبر مانتے ہیں۔ اگر ضاہی سب کتابوں کا بھیجنے والا ہے تو وہ انسان کی مانٹد کھھرا جو اینے سربگو منیں بھانتا اور بہر وقت اپنی حقیقت کی بابت نیا تھکم ویتا ہے اور عير اس سے تعيراً اور بيشيان موتا ہے۔ اگر كميں كه ما ايك بى ب یکن رمز اور اشارے بہت ہیں تو طاہر ہے کہ اُسنے کتاب اور رسول كو اسى داسط بهياك فلقت حق كو بهنج فد كه اسواسط كر سركروال بوجاو اور بھر اسابت کے سبب کہ دنیا سے مسکا کہنا تنیں مانا یہ صحکم دیوے کہ م مرکا خون و مال مبلح سبے۔ اگر کہیں کہ بندوں کو خداکی معرفت تعلیف تنیں دیگی تو ان کتابوں میں ایا کیوں لکھا کہ مجھے اسطور سے شاخت کرو۔ ایسے بی این مشوره کا عبر اعال اور انعال میں اخلات ہے اگر اُسکا بیان ك حاوس تو كوئ عاقل مونكو نكوكار مبى مذ لمان كا- ايك شخص سے حكم كا مران سے كها كه شنى أور سشيعه كے عقيده كا غلاصه عجم بتلاؤ حواب دیا کہ شنی کا عقیدہ یہ ہے کہ حمد فدا اور نغت رسول کے بعد سب كنكار يعني مرد وعورت ير خداكي رحمت موكى - اور شيعه كا يه سيم كم حمد فدا اور نفت رسول کے بعد سب مومن اور مسلم مرد و عورت یر طراکی بعنت ہوگی ۔ غرص دہ اس قسم کی باتیں بہت کیا کرتا تھا۔ ابوالحن طبانی مفاطب به آصف خال غیات به مکی اعتمادالدوله کا بیشا حسب اظهار دوستان کا مران کے اٹسکا شاگر د نقا جنائیہ خان رضع القدر کے خطوں سے جو ملیم کا مران کی طرف کھے ہوے تھے اور نامر نگار نے اُسکے پاس ویکھے تھے ہی امر معلوم بوتا تنا كه ده اين آب كو شاكرد ادر اسكو استاد طانا تما كيونكه الى عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا شاگرہ اُستاد کو لکھتا ہے۔ ایسے ہی زمان بیگ ارغوں نژاد کابلی زادہ مهابت فاں خطاب ج بباعث مهابت وشجاعت اور مدبیر کے امراسے بند سے مناز تھا کامران کے عقیدہ برتما دہ اپنے فطول میں ج کامران کی طرف لکھے ہوے تھے شاہت تعظیم لکت اور است ہے کو مرید ظاہر کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مابت خال کی محلیٰ میں یا حدیث کی بیفیری کا تایل ہے جانا ہے کہ وہ عالیس سال کی عربے بعد بیغیر بنا اور محمدٌ كهما سيبي كم مين إصوفت بهى بيغبر بخاكه حبب آوم بإن أورسي مين كما کامران ان لوگوں کے گھروں میں بہت کم جاتا ادر ان سے کنارہ گزین رہتا اللہ اس تدیل کرکے اللہ میں کہا ہوں تو رہنا لباس تبدیل کرکے الله الكن الك المعه بعيد كر ألحه جامة اور بد الكي روق كهاما ادر بد مجهد ليما مقا-جب وے دوری کا سب بوچین کہاکہ تم پر بھی اور سبعی لفس غالب ب ایس وستی اور ورندوں سے بہت اختلاط مذ جا ہے وہ ونکو ساری عمر میں کیند وفعہ میں ملا تھا بہت تنہیں۔ عبدالرسول بھی کا مران کا عرب بنا اور اسکے کنے یہ طلا اور عفنی وشہوت کو سفلوب کیا انجام کو حکیم کا مردن تھی ہاں کے اس میریان میں ہاں کے اس میریان میں اسکو صرف مخوکے بعد شرح بدایت اور طبیعات اکسکے بعد سٹرے حکست العین کے امور عامد ادر بھر شرح تجرید سے حواشی ادر بھر ش اشارات طبیعات معر الهیات شفا برسائی- ایت بی ما بیقوب نے اسکے باس مخرر الليوس اور نشيخ الذكره نيرهي اور مريد بنا- عجر ميرشروت مطول اور تفسیر بیمنادی پڑھ کر اسسکے طریق ہے جلا - بنایت تعجیب ہے کہ لا عصام توصیح اور الوی کو است طبه سکر ج اسول فقتر سنی میں مرتوم ایس اس کے آبین کا سالک محد نیکن ملا سلطان بادجود تحقیق مراشب مذکور کے مربد بنا وا النسكى مارت فكيم كامران كايه سوال مقائد الشيئ مسجها بنيل- باراء ديها كيا مكم ملك سلطان تلجرد اور بساطيت لفن كي نابت كراً ادر أستك مطابق مريان اور ولیل بھی لائا نیکا کیکن کتا تھا کہ میں ننس کی دریافت ننیس کرسکنا صرت

طوطی کا مرتب رکھتا ہوں جو بولتی ہے مگر سمجھی کچھ نئیں۔ حکیم کاموان کے کا مل شاگر دوں میں ایک حکیم مرشد ہے جنے سب مراتب کا مران کے بڑھے دہ اسکا بنایت معتقد ہے اور کامران کی طرح تجارت کرتا ہے۔ حکیم کا مران دیں مكت كے وقت عقد و بازر كو وُسول اور برے خش طام اور افعاب كى طرت صند من عمل اور شاگرو مین مین عل کرتے تھے۔ وہ ہر کسی کو حکمتیں بیر معانا تھا اور فاسق اور طالم اور شہوت پرست کو تو برگر یہ علم نر سکھلاتا اور عوام سے صحبت کم رکھنا تھا د

## تعلی وواز وی صوفول کے عقابدی

اسیں تین نظری ہیں۔ انہلی نظر این کے عقائد میں۔ دوستری اقوال طاہری ک تاویل میں۔ تیستری اس گروہ کے انتخاص کے بیان میں +

بهلى نظر صوفيه كعقائد من

یه فرقه میمی حکما کی طرح تمام ابل عالم بین موجود تھا اور سیم پنائید مانکو روشندل اور نگانه بین رکھیشر اور نیشسر اور کیا نیشسر اور گیانی اور آتم کمیانی بولتے ہیں۔ حضرت مولوی عامی سے رسالہ وجودیہ میں تکھا ہے کہ (وجود من حیث ہوہو) یعنے وجود اس صیثیت سے کہ وجود ہے دجود ذہنی اورخاری کا غیر ہے بلکہ سرواحد ذہنی اور فارجی کا وجود کے انواع سے ہیں۔ س حیث ہو یعنے برون کسی سرط کے۔ وہ وجود اطلاق اور تقید کا مقید نہیں اور شرکلی ہے شہروی اور شر خاص ہے ادر نشر عام- اور منر واحدیث ساتھ اس وحدت کے جو اُسکی ذات کے غیر ہو یا دات سر رائیر ہوبکہ یے سب چنرس حسب مراتب اور مقامات کے ایس کی دات کو لازم ہیں۔ تیکن وُجُود کی حقیقت بشرطیکہ اسیکے ساتھ کوئی غیر سٹے مذہو ا صدیت کا مرتب کملاق ہے۔ سب اسام وصفات اس مرتبہ میں ہینچکر فانی موطبتے ہیں اور اس مرتبہ کو حقیقت الحقایت کے ہیں لیکن وجود کی حقیقت بشرط ہونے اُن جمیع اشاہ کے کہ اُسکے مارم ہیں کلیات اور جزئیات کے نام سے بولی جاتی ہے اور اس مرشبہ ممکو وحدت مقامہ اور حمع موسع ميں - اور حقيقت وجود كو جويد تو بشرط سف مو اور ندنشرط لا شير متو سويت تي بي اور وه سب موجودات مي موجود- سب اوربشط شے و لاشے، صور علم ہے بیض محقق سے کہ ہے کہ یہ بات آنتاب کی طرح روش ہے کہ ولجود حقیقی معلوم برہی ہے جس کے مقابل عدم ہے اور مجدد کی زبان اسکی ہے اور مجدد کی زبان اسکی

تعربعیت ادر تحبید میں گنگ ہے اور وجود عدم کی شامت تعربیت یہ ہوگی ك وجود عدم كا عدم سے اور عدم وجود كا عدم - اور حصرت واحديث كرت اسماء و صفات كا مبدأ سع - يل وه صفت أو اس حفرت ك باطن سے طاہر کی طرف علی علم تھا اور اس مرتبہ میں سب عیان اابتہ صورت علميد مير تعين اور اس مرتبه اس من مقالي بر اسم عليم كا اطلاق كرتم مي حب مکت المی لے خواہش کی کہ عیان فاہت کے وجود کو عدم پر ترجیح دریت تو اللی کرتے ہیں اور اسم مرید کو ذات می پر اطلاق کرتے یں جبکہ ضرا کا علم استور رور آسٹیلا کے اور ہوا۔ خلا علم کے وجود کو ماہیات مکننہ بر ترجیح دی سے اس مرتبہ میں رفس رسٹیلا کو کدرت کتے ہیں بیاں اسم قدر ظاہر ہوا اور بواسطہ مظاہدہ حق کے جو علم حصوری مراد ہے اعبان مکند کے وجود خارجی سے بیلے سم بصیر طوہ کر ہوا رجانک اعیان فابتہ کے متسول بر خدا کا مطلع ہونا زمان استعداء ہے تو اس الماس کے قبول کو سمیع بولئے ہیں۔میاں اسم سمیع سے ظور کیا۔ یس حق تعالی کی ارادت اس حال سے متعلق ہوکر کاف و بزن سے ملی کر جس سے کئن فیکون کا امر طاہر ہوا اس طال کو کلام کیتے ہیں۔ اس منگلم بیاں طور میں آیا۔ حصرت شیخ محمود شوشتری رسالہ حق الیقین میں لکھتا ہے کہ واجب الوجود کے افتاری نعل اصطراری سے ریادہ ہیں کیونکہ افتیاری نعل بیرایش قدرت اور اراوت اختیار کے سبوق بھے عجر اُن میں سے ہر ایک محتج ہے طرف ایجاد اساب اور علل ہے حصر کے جو برخلاف اسطراری کے جو صوت ایجاد ہے اصطوار کو پہنچ جائے ہیں۔جب فتاریانی ، فقیار کیس مضطر ہو تو اختیار عین اصطرار موجانا ہے۔ حسین ابن معیالین یبندی نوانج میں نقل کرتا ہے کہ صوفیہ کنتے ہیں کہ معدوم کی ذات منزل دجود میں بانوں نمیں رکھتی اور موجود حقیقی بھی عدم کا زمگ نمیں پکرٹا کا ادر جیز کی ذات معدوم نمیں ہوسکتی شلا کلای کو اگ سے جلایا جاوے معدوم ننین مبون مبکه اسلی صورت برل جانی سب اور فاکسترکی شکل بین طور کرنی ہے۔ داجب الوجو ایک ذات سے کہ سب حالوں میں عابت ہے مکن الوجود ادر صور و احوال میں جو کہ براتے ہیں۔ خدا کا جہان بیا كرنا اور حقيقت مطلقه كا صور مختلف متعلقه مين ظاہر ہوتا ہے جو تو ويكها

سبعم إِنَّ اللَّهُ تُؤَرُّ السَّهُواتِ وَالْأَرْضِ خدا زمين اور اسمان كا نور سبع- محققول كي كا بول مين ديكها كي كه جميل المتوقت ابني جال سے بهره ياب بوي سے كه جب حن کو شیشہ میں دیکھے استواسط وجود مطلق نے تعینات اور تشخیصات سک آئينوں ميں تبلق كركے أبين حسن كو أئينه كات مخلف ميں ديكھا- اور سرشيشه میں صورت مناسب کو دکھلایا دور حسب تقداد حبوں کے اپنے تنین کشیر فاہم سی۔ ادر صوفیہ کہتے ہیں کہ ذات حق کے تنزید ادر تشبیہ سے منزو اور پاک ہے دور اساء دور صفات کے مراتب ہیں دونوں کے ساتھ موصوف ہے۔ وہ شخص ج تشبید سے بھاگتا ہے نہیں جاتا کہ تنزید مجروات سے مشاب كن ہے۔ خدا كے دوست كنتے ہيں كہ سم تين شم كے ہيں جيا كرجكا اطلاق ذات بر بو یاکسی واپ امر کے اطلاق بر ہو جو عدم کے اعتبار سے سے اسکو اسم ذات کیتے ہیں جنائجہ قدوس۔ دوسرا بالمتبار امروجودی کے ہو کہ جبکا تعلق غیر کے تعقل بر موفوت نہ ہر- اسکو اسم صفت بوت ہیں جینا سے بینے زندہ ہو۔ سیسر باعتبار امر دجودی کے سے جسکا تُعَلَّى غَيْرً كُ تَعَقَل بِهِ مُوتُوفِ سِهِ اسكُو اسم فعل كنت بين جِنا تخير خالِق رسم من مع الد اور رحمن سيد ليكن اسم عظم منايت محفى سيد - حفرت شيخ مايند بسطامى سد اكب شخص يد برجها كد اسم انظم كونشا سيد جواب ديا بارید مبطان سے ریک میں کے اسم عظم بلادلگا کینے ضرائے ہم سب کہ قر مجھے اسم اصغر بتلا- میں تھے اسم عظم بلادلگا کینے ضرائے ہم سب ریٹ ہیں۔ محقق کہتے ہیں کر ہر زمانہ میں ایک اسم کے ظور پر سلطنت کی بوبت ہول ہے۔ جب اس کی نوبت گذرجاتی ہے وہ سم اس اسم کے ینچ حیب طاقا ہے۔ جس سلطنت کی نوبت ہوت ہو کہتے الیں اسالے الهیہ کی جہرا خُرا صورتیں خوا کے علم میں ہیں اور انکو عیان خابتہ کتے ہیں خواہ کلی ہوں خواہ جنوی لیکن سے صور علیمہ ذات حق سے بذریعہ فیصل اقدس کے فالین ہوے ہیں سی صور علمیہ ساتھ تمام نوابع اور اوارم کے بدراجیہ فیفن مقدس خور میں آتی ہے۔ اور اعیان البتہ سبت باسار ابدان ہیں وور سنیت باعیان خارجیه ارداح - اور انکے واسط سے ہر موجود کو بوج خاص منيفل بينجية سب اور سب مكن الوجود حقايق خارج ميں موجود بيس اور ازاو كالمحقيق ادفات معينه بر موقوت سير اور سر ايك البيخ ورشية لمين موجود عوماً ہے۔ صوفیہ کتے ہیں کہ واحبیا کی سے کامل مفتی اسکی ذات

مقدس کا بین ہیں یعنے اس کی مجرد ذات بر دہ مرتب ہوتی ہے جومکن کی ذات صفات پر مرتب ہو سے اسکی صرف ذات وہ کام کرسکتی ہے كر جبكو مكن ن صفت كے كرسكے جيباكر افيا كے معلیم كرانے كے لئے موت نیری دات ہی کانی منیں جبتک کر واشق جو انکشات کا میدارہے یک سات نه سط - بین وکشات سواے شمولیت دات اور وانش کے نویں ہوسکتا۔ لیکن نیے بات ذائ الی کے برطاف سے کہ حیلی ذات اشاء کے انکشاف میں سی صفت کی محتاج منیں کہ انکشاف ساتھ قامے ور بکہ اُسکی صرف ذات ہی مبدار انکشات کا ہے بینے اسکی ذات اور صفات ایک ہی ہیں اسیواسط امیرالوسین علی م سے فرایا ہے کہ کال التوحيد نفي الصفات - ليية توحيد كاكال دور كرنا صفات كاليم - عفرت داود قیصری قصوص کے سٹروع میں کتا ہے کہ خدا کا علم اُسکی وات كا عين سب ادر عالم كا علم وه به كه جسمين اشاء كى ملوتين بول خواہ کلی خواہ جزوی - اگر ذات امور مشکرہ کا مکان موجاء سے عیب مثین كيوكم سب چيرس اعتبار وجود تو خلاكا عيى بي اور باعتبار تقييد اوتعيين فيربي - ليس مقيقت مي حال ادر عل اكب چيزېي سي كرچين بھورت حالیہ اور معلیہ کے خلور کیا۔ واسطے احوال موجودات کے قضا کا ایٹال کا مرا ہے۔ اور قدر اس حکم کی تفسیل تعلق تعین اس اساب اور ازمند کے بوجی قابلیات جیسا کم زیر کا فلاسے مرص سے مرا موگا - دور تفنا موجودات کا ارالی علم اور یہ علم اعیان ٹائٹہ کے عالم کے عامی ہے مریشے کریعے ہتعداد ظامل کے خدا کا فیصل ماہتی ہے۔ صوفیہ کتے ہیں کہ مجکم طَاقَ اللهُ آوَمَ یعنے بداکیا فا نے آدم کو اپنی صورت پر۔ ہمکو تمام فعل کی قدرت اسیواسط ہے کہ ہم ذات کے آئینہ ہیں ایل اگر سم کمیں کم فعل مہم ہوتا ہے کہ میں اور اگر کمین کو خدا سے کم م ہے۔ تو یہ بھی سے ہیں۔ گلش میں مرقوم ہے۔ براتکس را که مدسب غیر چرست

نبی فرمود کو مانند گبر است حیال کال گبر مزدان آمین گفت مرابی نادان احمق ادومن گفت با افعال را تنبت مجاری ست سنب خود در حقیقت له دباری ست چو بود دار ازل اس مرد تا ابل کرای بابشد محری آل ابوجیسل

يم بيني منفته منقولوا من عبني الشرير ورق يَقُولُوا لِغْرِو مِنْ عِنْدَكِ مُعَلِّ مُنْ أَبِن إِنْدُولِتَكِ عِنْدُ اللَّهِ مِنْ عَنْدُكُ مِنْ اللَّهِ عَل بیں کست سب مجھ اللہ سے سے رصوفیہ زباتے ہیں کہ عام فلکیات ألي مدن من كه عقل اول جلى روح ب اور نفس كليد تلب اور ساتون سيارون اور توابت وغيره سب توتين عبي ما خلفكم ولا تَعْلَكُو إِلَّا لِنَفْسَ وَاللَّهُ إِنَّا لِنَهَا مَا مِيا كِيا تَعْمِيلُ اور نَهِيلُ بِرَأَتُمْ عَلَمَا كُلُو كُمُر مثل کنفس واحد کے۔ اور شیخ مسیح الدین قص ہر دی میں فرماتا ہے کہ عالم خدا کی صورت اور وہ عالم کی من اور مدیر ہے۔ ہیں وہی اران کرہے حصرت مولای جامی نقسیدولندوس میں تکھتے ہیں کر عسالم کی موجه داشت دو مشم بر سبط اکیب ده جو عالم احسام سب مسیطی کا علاقد تصرفت اور مزید کا نبیس رکفت انگو کرد بید کفت پیس ادر عیر ممانی دو ر کہاں۔ انگیب کے سب کہ جو عالم و عالمیان سے کسی الرح کی خبر منیں مسم بین و رہیں ہے ہے۔ رکھتے ہے منکو لائکہ سینہ کہتے ہیں اور درم یہ بین جو اگرچہ عالم ہجسام سے نظام نامل رکھتے اور شہود وقیونت میں شیفتہ دور ستیر کہوجائے ہیں لیکن وہ بارگاہ الرہیت کے حجاب اور فیض راوبیت کے وسایط ہیں اللی سے آگے ایک فرشت ہے جبکو روح اعظم ہوسے ہیں اور اص سے اعظم تر کول فرشتہ نہیں اور باعتبار دیگر اسطو تلم استلے ادر عقل اول ممت ہیں اور نے روچ وعظم اس گروہ کی صفت اول میں ہے اور وہ روح مبکو جیرایل گئے ہی صف تخریس ہے وہ بنا ولا لُدِمَامُ أُمْ البركوده منه وأشيره وسه يو عالم اجام سے تعلق كے

ہیں بذرید تقرف ادر تدبیر کے مالکو روحانیاں کتے ہیں سے بھی ود قسمر تے ہیں ایک وے ارواج ہیں کہ فلکیات میں تقرف کرتے ہیں الکو اہل مكوت اعلى بولت بين - دوسرے دے جو درمنيات ميں متمرف بين يہ الل مكوت اسفل كهلامات مين- اور كئي سرار معاون (حميم معدن) اور شات رور حیوان بر مامور میں۔ رہاں کشف کیتے ہیں کہ جبتک سات فرشتہ مددگار مذہبوں شاخ سے تیا تنیں کل سکتا۔ اِن سات فرشتہ سے وہی سات رهانی قوتی مراد بی - ایسے ہی اری ارواح جنکو جن اور شیاطین کھے ہیں ملکوت رسفل کی جنس سے ہیں اور اللیس اُک میں طرا اور رمیس ہے۔ حصرت شنج محدد شوشتری کتا ہے کہ المیں قرت واہم کا نام ہے۔ جبکو حکیم ہیولی کتے ہیں۔ اُسکو صوفی لوگ بنیاد جوہر ہنیاتی بقا برستے یں ۔ صوفیوں کے نزدیک سیولی معدوم سیم اور صوفی حسم مطلق کو جسم كل بوت بي - فواتح ميل فركور ب كه صوفيه كيت بي كه نفس اساني مطلق نفس رحمانی ہے چانخیہ نفس انسانی بسبب عوص خاص کے صوت سے آواز ہوجاتا ہے اور صوت سبب عروص جند ہیات منلف کے ج مخرجوں میں ترکیب حردت کے قسم سے طاری ہوتے ہیں کلات بن جاتا ہے۔ شنج محدلاہجی گلٹن راز کی شرح میں لکھتا ہے کہ نفس رحمانی خدا کے نجا سے مراہ ہے جو کہ مجالی کثرت میں واقع ہوسے جیسا کہ نفس انانی صوت اور صوت حرف ہوجاتا ہے نفس رحانی بھی جریر موکر ارورے و است اح کا جوہر بن جاتا ہے جنانچہ طبع السائی سے جاہر میں آدیں - حصرت سے خاور میں آدیں - حصرت سے خابتی ہے کہ اسکے خفید خیون باطن سے خابور میں آدیں - حصرت کلید الهید که رحانی نفس میں داخل ہیں بانچ ہیں۔ آول غیب مطلق جو اعیان ٹائٹہ ہے۔ ورقم حضرت غیب مضاف جو غیب مطلق سے قریب ہے دہ عقول اور نفوس مجردہ ہیں۔ سوم صرت سفاف عیب جو شہادت مطلقہ کے قریب ہے اور وہ عالم شال ہے۔ جاراً م حضرت مطلقہ سم مرکز ارص سے معیط عرش کک ہے۔ بینجم مضرت شہادت مطلقہ سم مرکز ارص سے معیط عرش کک ہے۔ بینجم مضرت بهاس ہے وہ عالم م تفصیل ہے اور انسان باجال سے مونید کہتے ہیں کر سب عاد سے کیلینے زندہ اور ناطن سینے گزیندہ ہے می کہ بھر بھی سے و ناطق ہے لیکن نطق کا طور ہر شفص میں اعتدال مزاح مرموقات

ہے کہی وہ کامل فیمن میں دارہ ہوکر ساعت کا یاعث ہوجاتا ہے ہو ۔

ہوتا کے اس روایت کا ہے کہ جرائیل سے رسول صلعہ کو مژدہ دیا کہ میر ائیل سے رسول صلعہ کو مژدہ دیا کہ میر شکل است کے نقیر دولتندوں سے بالخیو سال بھلے بھیت میں دفل میر فیل میر سے کوئی شخص شمر میر سے ایک سے ایک سے دوبیت بڑھے ان شعروں کے بیٹ جہ سے حضرت کو می اصحاب کے اثنا ذوق دور شوق حاصل ہو، اور اسقدر وجہ بیں آنے کہ جادر کندسے سے کر بڑی محقق کے تربی صور اس کے دانا ذوق بول جس کے تیں ہوں کا دیا ہے کہ جادت کو ایک سے میں مور کر اور کندسے سے کر بڑی محقق کے تیں ہوسکتی ہیں عندی بدن توٹ داتا ہے شالی اسکوانی کے اعلال اور افعال کے موافی رکھتا ہے آنکو دیان کتاب کیتے ہیں ہو جسم شالی اسکوانی اعلال اور افعال کے موافی رکھتا ہے آنکو دیان کتاب کہتے ہیں ہو

ووسرى نظر نوت او طابرى اقوال بن بطوك نفت

صدفید کہتے ہیں کہ نبی وہ شخص ہے کہ جو خلقت کیطرف مبدوث ہوتا ہے کہ خلقت کیطرف مبدوث ہوتا ہے کہ خلقت کو ایس کمال کیطرف ہلاست کرے جو حفرت علمیہ ہیں آئے داستے مقرر ہوئیکا ہے آن کی استدلاد کے موافق خواہ وہ کمال ایمان ہو اور خواہ اُسکا خیر ہو۔ فیخ حمیدالدین ناگوری شرح عشق میں ککھتا ہے کہ عبدویت اور دلوسیت وونوں خوا کی صفت می جوقت حضرت بینمبر پر مروبیت کا تعین دلوسیت اور عبدویت کے تعین ایس حالت میں جو کمچھ فرمایا اور عبدویت کے حفقت می ہوتی تنی ایس حالت میں جو کمچھ فرمایا اُسکو خدا کا کلام مسکتے ہیں۔ موانا روم کیتے ہیں۔ ص

ا مرحبه قرآن از لب بیند است مرکه گوید عق مگفت آن کا فراست

اور جب وہ عبودس کی صفت میں آتا ہے اگروتت جو کچھ آسکو صدیث کیتے ہیں۔ جبرائیل سے یہ مراد ہے کہ آئن ددنوں صفتوں کے درمیان آلک فاطر ہے جو عبودست کے تعین میں ربوبیت کی خبر دیتا ہے مگر ربوبیت کی صفت میں کسی شیر کو متجابیش نہیں اسی داسط کر کر سک

محقق صوفی کہتے ہیں کہ اصل وجود کا مراتب الی اور عالمهاے بین نزول ہوئے اور سر صورت سے جلوہ کر ہونے کا سبب آسکے کمال کا طور ہے افر دہ دہ دو طور سے ہے اور اسکے دو مرتبہ ہیں۔ اول ظور اور بیدا ہے کا مرتبہ ہی ۔ اور دہ ظور تحام صوت کا مرتبہ ہی ۔ اور دہ ظور تحام صوت کا مرتبہ ہی کہ ہرجز جو موجود ہے بالثام فاہر ہو اور دہ ظور تحام صوت اور جزئیات کی جامع ہو حسب سنفاد اس کا کہ کے ولا رطب ولا کا لیا اور جزئیات کی جامع ہو حسب سنفاد اس کا کہ کے ولا رطب ولا کا لیا ہو اور کو کی جزئر اور جزئیات کی جامع ہو حسب سنفاد اس کا کہ کا رطب ولا کا بین اور ہیدا ہو جن میں اور ہیدا ہو ہی جزئریں اسکے حیطہ صورت اور ہیدا ہوں آون ہو اور کو کا بین میں سے دور کو کی جزئر اسکا میں ہو ہوں دو نو نیست ہرجہ ورعالم میست بیروں زتو نیست ہرجہ ورعالم میست

ارْ خود بطلب برسائحه خواسی که تونی

مرتبہ دوسم دجود کے کمال کا بیدا کرنا ہے بینے جو کھے ہے اور بھتے سے سب طاہر ہے اور والے عوف میں خاتم وہی شخص ہے کہ جکے ساتھ یہ منصب ہو اور یہ بزرگ کام جس سے ہوستے ۔ اور دہ اس مسورت سے کہ اب اس صورت کے دکھالے کے مرتبہ میں نام سے باہر آئے میں بانع ہو۔ یہ امر امک فرو میں مخصرتیں مرتبہ میں نام سے باہر آئے میں بانع ہو۔ یہ امر امک فرو میں مخصرتیں جائیں ۔ جب یہ مقدمہ مقرر ہوا ہیں عبارت ذکور میں قمر صورت نامہ سے مارو سے کیونکہ سفنوان کے عوف میں صورت کامل کو ساتھ قمر کے نقید کرنا میں مفہور سے اور شق القم سے بلا نامل الات جالی اور ترتبیب مغرات کہیں سے اور شق القم سے بلا نامل الات جالی اور ترتبیب مغرات کہی سے فرونیش نے رسالہ معلی دور ترتبیب مغرات کہی سے کہ ورخش نے رسالہ معلی میں برنغ ہے نگور کیا ہے کہ حصرت میں میں کیا کہ فواب و بیداری میں برنغ ہے لیکنوں البوء کو المؤسلان الله معلی دور ترتبیب البوء سے میں خواب و بیداری میں برنغ ہے اول میں خواب و بیداری میں برنغ ہے اور سیوا سط صدیت سے اور نیداری میں برنغ ہے اور سیوا سط صدیت سے اور نیداری میں برنغ ہے اور سیوا سط صدیت سے اور بیداری کے درمیان میں فرقت اسفل میں دیک مقام سے دوستی المؤال میں انتقال میں برنغ ہے میں مقام سے دوستی میں دیا۔ مقام سے دوستی میں دیا۔ در تربات مرک برات میں میں دیا۔ در تربات مرک طاعت

ودر عاد کی مثال سے زین اور لگام صنور خاطر دور جمعیت تام کی شال ہے۔ جواہر نفید اجراے براق کے صدق اور اخلاص ادر محبت اورخضوع اور خفوع اور توج کامل مجی اور نفی ماسوا کے صورت مشملہ ہے۔ اور راق کا بھائن اور سواری میں جبرائیل کی مدد کا ہونا اپنی عقل خداسشنان کے وربیہ سے بشرت کی خاطر کو نابود کرنے کی مراد ہے دور جبرس علم بالله كى مثال ہے - مدارج معربے كر جانا شق كى مثال ہے بنديج ساتھ قدم وکر دور تشبیع دور بخمهید و تکبیر وغیرہ کے - عالم سفلی نفس سے عالم علوی دل میں پھنچنا ہے۔ انسان اول یقنے فلک قرام ہنٹیا عقام فلبی میں ہنٹی س شال ہے - فرشنوں کا اسمان کے دروازہ کو کھولنا اور جبر بیل کا ناہر ہونا ساتھ اٹس ذکر کے جو تدبیر سے کیا جاوے دل کی فتح سے وادم نلک عطارہ بر جانا بسبب اس تفکر کے جو سرفت الهی میں ہو اطوار تعبی میں ترقی کرنا ہے تفکر کا عَتِر خَیْرِبِنْ عِبَادَةِ سَنْدِیْنِ سنتِ نِیضَ ایک ساعت کا تفكر ستربزد برس كي عبادت سے بہتر ہے۔ فلك زمرہ ميں بنيا برسب ائس ڈوق اور لڈٹ کے جو خداکی معبت سے باطن میں ظاہر ہوتی ہے مکوت علوی میں ترقی کرتا ہے۔ فلک سٹس پر جانا میں ترتی معرفت کی مثال سے جو بسیب حاری بیوے حکم اور معروف امر کے داقع ہو۔ اور فلک مریخ بر بہتینا ائس ترتی کی مثال ہے کہ جو سبب جنگ اور مخالفت نفش مكار كے واقع ہو۔ فلک مشترى بر جانا شال اس ترتی كی ہے جو باعث طارت اور تقری اور ورع کے عودار ہو - فلک رحل کو بینجا مجاہدہ اور ریاصنت اختیاری با اصطراری کی برکت سے کہ جسکو بلا کتے ہیں مقام روحانی سے مقام خنی کی طرف ترتی کرنے سے مراد ہے۔ فلک ثوابت پر بہنچنا اس ترقی کی مثال ہے جو دین میں راسنج اور بکوئی کے طرب برقائم ہونے اور فدا و اہل حق کی محبت میں مصنبوط ہونے کی برکت سے عبوہ نا ہو۔ فلک اطلس بر پھنچا صفائی باطن کی سرکت سف اور خدا کے سواے اور سلب طوٹ سے دلکو خالی کرنے کی عدد سے ملکوٹ کی خات تک ترقی کرسکنے کی مثال ہے۔ تراق اور رفرت اور جبرئیل کا انکندمعلوم میں والیں کا اس بات کی شال ہے کہ مکوت اور جردت میں سے کوئ عالم روحانی توتوں اور خیالی اطوار کے ساتھ معلوم مقام سے تجاوز

ہے یہ اسی مقام کا بیان ہے اچیے کہ عضری جسم عالم عناصرسے تجاور النیں کر سکتا اور انفس مرحزد مطلبنہ ہو مگر ملکوت سفلی کسے آگے اندیں گذر سکتا اور قلب ملکوت علوی کی ابتدار سے اور سر ملکوٹ علوی کے اوسط سے اور روح ملوت علوی کے افر سے اسکے بطیعے عالم جبروت میں قلم نہیں دھر سکتا۔ اور ففی عالم جبردت سے تجاوز منیں کرسکتا۔ غیب الغیوب اسی سے مراد ہے عقامے تناف المهوت فنانی الله به - اور کارت ویشرکت بائل نظایف ور توت کی قبول منیں فرماتا - اور اس اعلی مظام سے تنزل منیں کرتا۔ جب واوی فن کا طایر ج مسلی بلاسے ہے اص مقام فنانی اللہ میں واصل ہوکر تعینات کی قید سے خلاصی اور مقام بھا باللہ ملی خصیت یاتا ہے تو عبودیت کے باس سے مجل ہوکر ساتھ صفات ربوبیت کے مولدوت مرجاتا ہے۔ مقام فٹافی اللہ میں جبرئیل رہا ہے جو عقل کی ہے۔ ہموجب اس زمان کے اِنی مُعَ العَلِم وَافْتُ لَا لَيْهِ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللّ ب منیں گنابین رکھتا اُس میں مقرب فرسنتہ اور نہ مرسل بنی اُس سے محم ہے۔ جبکہ فناکی طالب میں علم اور ادواک اور شعور اورسیا صفتیں مح اور مم موطاتی ہیں تو علم اور فنا جیج مثیں ہوسکتے اعداشان خطرات بزر زات کیان کے برتو سے فانی اور نابود موصالے میں ملین علی صفت جکا جرئیل مظریے اس مقام ذاتی مطلق سے علی ہے۔ دیگر صعود ادر مبوط ادر حرف وصوت اس امرکی تمثیل ہے کہ الشان سب صفات علوی دور حفلی کا مستمع به دور دبی صفات جامع کے باعث کھی دریاے وحدت میں عرق ہوکر جیران اور کمجی حفظ طبیعت کا ماغب سوکر با بسوان ہے شنے عزیزی نفشی کمتا ہے کہ اہل وحارت الا على سوات ميں كها ہے كہ إسمان اس چيز سے مراد ہے ج او في رور ینیج مرات کو فنین کہنی ہے والی ہو اور یہ فیص رساں عالم یا کو ارورح كا عالم موكا با اجسام كا- اور اس ضين كا قبول كننده مكن ب یا تر عالم اجبام ہو اور یا عالم ارواح ہو۔ بس ہوسکتا ہے کہ جو چیزاسا ہو دہی جیز زمین ہو۔ حب آسمان اور زمین کے مصفے معلوم ہوے تو

نامت ہوگیا کہ انسان کے واسطے جار نشار ہیں اور نفخ صور یعے : زناکا بحانا بھی جار مرتبہ رکھنا ہے کیونکہ موت اور حیات کی جار نوبت ہیں۔ پیلے نشار میں بر صورت رشا تو زنرہ ہے در طبایع اور خواص و حقایت اشیا سے مردہ ہے۔ دوسرے نشار ہیں صورت طبایع اور خواص اشیا یں تو زندہ ہے اور خواص مقایق اٹیا میں مردہ ہے۔ تیسرے نشاویس فعورت طبایع أور خواص الخنایش تو زنده سبط أور حقایق التاً عیل مرده ہے۔ جو مقے نشار میں صورت طبائح اور خواص ادر حقایق اشی میں زندہ ہے۔ نشاء اول میں سب فواب غفلت اور ظلمت ادر جالت یں رہتے میں ظَلَمَاتُ فَبْصَنَّهُ أَفُونَ أَبِعُونِ سِيعَ تَجْفَنِ أَنْ تَعِيرِسِهُ تَبْصُ بِهِ فَايِنَ إِي سِين نشأه اول ہیں امکیب خواب سے بیدور ہوتا ہے ادراشار دوبر میں دو خواب سے بیدور ہوتا ہے اورٹیسرے میں تین فواب سے جاگاہے ادرائس بیداری میں دل بیدار برا ابنا کال کو بہتے جانا ب اور يقين بوتا ب ج کي پيلي دور دو رس اور تسيري فشاد میں معلوم کیا تھا ویبا نہ تھا جیبا کہ نقور کا حق ہے بلکہ غلط تھا۔ بیس اس منشار بین منه تو زمین وه زمین هتی اور ما آسمان ده آسمان تفا یج اُنھوں سنے معلوم کیا تھا در اس کلام کے مصفے یہی ہیں۔ حب اس مقام میں وارو عورے اور صورت اور سبالح اور خواص اشایر کو بہ تقین معلوم مملی تا بذرید کشفت اور مران سک مان کیت بین که وجود ایب بی سبه ادره وه درا کا وجود سبت وه ابتدا در انتهار دشیار بها که واست مطلق اور آگاه بوست ما رئیس و ماسته آفا سه اور مایتانها و کواکس سک بیان ٹیں کہتے ہیں کہ کواکب مبادی ہور سے مراد میں جو قابلواں ادر منیفن یابوں کے دلول ایں بلیا ہوتا ہے۔ اور آفتاب غایت درجہ کے نور سے مراد ہے، اور ماہ دونوں کے درمیان میں متوسط ہے اور فایت اور کافی سے استفاصنت کرہ ہے۔ پس آفاب مطلق مفیض بینے فیص وینده سے اور ماہ ایک وجہ سے سفیصل بینے نیفن وہندہ اور دیک وجہ سے ستفیص سے فیص گیرندہ ہے۔ جبکہ آنا ب کا نور جو کلی نور سے طاہر ہوتا ہے ائسپر وزکی دورت پدا ہوتی ہے ادر ماہ اور کواکب وكا نور القاب ك نورس مو اور فن جوجاتا ب بتدى كو معلوم موتاسك م إذا التَّحِمُ الْكَدَرَتُ اللَّهِ عَارِمَ كَدر بوك - ادر متوسط كو سوجينًا سبع

تو وَتَعْبَعُ الشُّسُ وَالقر سِيعَ مِنْ بوس آفاب و ١٥١ كستفا عنت دور افاصنت کا افر بھی بنیں رہا سے نیعن مصل کرن اور نیعن بہان ا دد بول امر بنیں رہتے روز النفٹ مجرزے اسپر دال ہے۔ کہتے ہیں قامت كى زمين سے وہ زمين مراد ہے كہ جير سب خلقت مي بركى ادر ده زمین ونسان کا وجود ہے کیوبکہ سب موجودات کا قیام کسی ووسری زمین یں مکن سی مگر اسان کے وجود کی زمین میں۔ بیل وہی قیاست کا طاهر بوزا خلق الله كا كسى زمين مي مكن الليل ممر وجود النان کی زمین میں - نیں ہی بوم الحجے لینے حاصری کا دن، ہوا - وجود النان کی زمین میں - نور میوط مجدا ی دین سے کوئی اس کسی زمین میں بیں بی یوم الفصل ہے۔ اسراد میں سے کوئی اسر کسی زمین میں سواے زمین وجود انسان کے ظاہر نمیں ہوسکت بس دہی یوم تبلی الشرائی ہوا۔ زمین وجود انسان کے سوا کسی زمین میں سم امک شخص کی جزا اسکو نمیں بہتجتی بیس وہی یوم الدین ہوا صفرت دردیش شجانی سے صناکیا ہے کہ صوفیہ کے نزدیک بہشت ہیں جال ہے سے ساہر جال کی سار سے بازگشت جال بن میں مل سن میر جال ہے بینے مطاہر جلالی کی معاد جلال حق میں ہوگی اور جلالی اسی سے لذت گیر ہونے اور جالی جال سے بس ج کے میں کرون مار کا مکان ہے یہ اس بات کا اشارہ ہے اگر مظر جالی جلال سے سلے تو "زرده اور رخیده ہوتا ہے بیسا کہ جلال جال سے ربور اور ادوده ہوتا ہے۔ یہ میں حصرت وردین سبحانی سے مناعلیا ہے کہ معن کتے ہی كر ذعون اسم الله كا مظر تنا اور أسيل الميت كا تتين غالب تنا اور المسيل الميت كا تتين غالب تنا اور المين كم ين المين الم می الدین نے اپنی تعن تقنیفات میں فرعون کا ایان گابت کیا ہے اور اسکو طاہر اور مظہر کیا اور مولی کو طاہر۔ کتے ہیں کہ بنین عوفات سے وہ زمین مراد ہے کہ حبکی طرف ج کی نیت کرکے ستوج ہوئے ہیں اور نایت جد اور کوسٹس سے سار کرتے ہیں اگر اس میں عرف کے دن مج کریں تو عاجی ہوجاتے میں ادر اس سفر کا عمرہ عالم ہیں ادر راصل مقصور ہوتے ہیں کہ من اُڈرک العرفت آڈرک الجھے جس نے مایا عرف

پایا جی۔ اگر ایش زمین عرفہ کو نہ باویں اور جی ادا نکریں تو حاجی نمیں ہوئے اور سقیور عصل نمیں ہوتا۔ حب یہ مقدات معلی ہوے کہ عرفات کی زمین سے وجود ادنیان مراد ہے کہ جبکے ورسطے سب موجودات علوی اور سفلی سیر و سفر تمام ہوا۔ اگر اس و سفر تمرید ارنیان کو جبخے سیر د سفر تمام ہوا۔ اگر اس رئین میں کہ ادنیان کا وجود ہے عرفہ کا دن بایا طاوے جو خدا کی مرفت سے مراد ہے۔ تو تو یک کے اسے فدت بیں فقد کو گئے ہیں ہوے۔ جی کے اسے فدت بیں فقد کو گئے ہیں ہو کہ ایران ہو ہو جب اور مربوبت میں امن گھر کے قعد کو گئے ہیں ہو ایران ہی مراد ہے جو ہوجب الراہم پینمبر سے نوا کا گھر سے اور مربوبت میں امن گھر کے قعد کو گئے ہیں ہو الراہم پینمبر سے نوا کا گھر سے الراہم پینمبر سے نوا کا گھر سے البید رئین اور میرا اشان نہیں رکھا مگر بندہ مومن کا دل گئے بیت و در میرا اشان نہیں رکھا مگر بندہ مومن کا دل گئے بیت سے دل گئے بیت مربوب کھر سے موبد کا سے دور کئے بیت سے دل گئے بیت مربوب کا دل گئے بیت مربوب کا کھر سے دور میرا اشان نہیں رکھا مگر بندہ مومن کا دل گئے بیت مربوب کا کھر کے دور کہا ہے۔ سے دل گئے بیت مربوب کا دل گئے بیت مربوب کی دور کہا ہے۔ سے دل گئے بیت مربوب کا دل گئے بیت مربوب کے دور کہا ہے۔ سے دل گئے بیت مربوب کا دل گئے بیت مربوب کی در کہا ہے۔ سے دل گئے بیت کی دور کہا ہے۔ سے دل گئے بیت کی دور کہا ہے۔ سے دور کہا ہے۔ سے دل گئے بیت کی دی کہا گئے کہا ہے۔ سے در کہا ہے۔ سے د

وتشت نماز مرتبه الوميعت سست

کفت صوفی کے بیں سر آمور شرعی ہیں سے ہرائی سرے عنل بالکل فیر کے تعلق سے بری ہونے سے مراد ہے۔ وصو شعلوں کا چوٹرا ہے۔ مشغد وحوا خارت کو با ہے۔ ہشنا ما محل سفی خوش کو طوت سوم ہوتا ہے۔ ہشنا ما مطاب فیرے کا دور برنا ہے۔ مشد وحوا نداکی طرف سوم ہوتا ہے۔ القداموں میں کاموں سے باقت کھینی ہے۔ بالون دحوا عبودیت کے بجیول برقدم مجسل محلوں سے باقت کھینی ہے۔ بالون دحوا عبودیت کے بجیول برقدم ملیمی ہوتا۔ ترب بر تبلہ محارت صدیت میں محرف ہوتا۔ ترب بر تبلہ محارت صدیت میں محرف ہوتا ہے۔ خار بیس وست سین اور غیراز خلا سے اقت انظان ہوتا۔ ترب بر تبلہ محارت مرات سے اوقی موٹو سے اور بالی کو دل کے لیچ محفوظ سے نارید زبان کی تعلیم کرنی سے۔ قرآت موٹو میں اور سے۔ قرآت موٹو میں برقاب ہوتا۔ ترب کرنے اور سے۔ خوش کو دل کے لیچ محفوظ سے نارید زبان کے سطالات کرنا۔ تجدیم دمنا و میں کی حدوں بر تاہم ہوتا۔ ترب کرنا مراد ہے کہ جبکو لاہوت و جبردت و خطوع و تشست برفاست ندا میں گذارتا۔ بانچ وقت نماز برسے سے محدول لاہوت و جبردت در مکوت و ملک و نا در جا۔ رکنت کی اشارت لیا رقبی کہ جبکو لاہوت و جبردت یہ تھین مراد ہے اور جا۔ رکنت کی اشارت لیا رقبی کہ جبکو لاہوت و جبردت یہ تھین مراد ہے اور جا۔ رکنت کی اشارت لیا رقبی کہ جبکو لاہوت و جبردت بھین مراد ہے اور جا۔ رکنت کی اشارت لیا رقبی کہ جبکو اناری اور با۔ رکنت کی اشارت لیا رقبی کہ جبکو لاہوت و اناری اور با۔ رکنت کی اشارت لیا رقبی کہ جبکو اناری اور با۔ رکنت کی اشارت لیا رقبی کہ جبکو اناری اور با۔ رکنت کی اشارت لیا رقبی کہ جبکو اناری اور با۔ رکنت کی اشارت لیا رقبی کہ جبکو اناری ادارہ با۔ رکنت کی اشارت لیا رقبی کہ جبکو اناری اور با۔ رکنت کی اشارت لیا رقبی کہ جبکو اناری کا اناری کو تو اناری اور با۔ رکنت کی اشارت لیا رکنت کی ایا در کا می اناری کو تا کیا کہ در اناری کو دل کی در اناری کو تا کو دل کے در کا در کا

افنان اور صفات اور ڈاتی نام سے مشور ہیں۔ ادر سد رکعت سے فرن اور حمی الحیم کی مراد ہے - حمی الحیم خدا کو خلاق اور خلق کو خدا میں ویکھنے كا نام ب - روزه ركفنا اندركو باك سن سه- بلال كو ويكفن مرشد كالل ك ابرد كا مشايده سرنا سيد عيد ضاك معضت كا نام سي - قربان نفس بہیں کا تعلی سرنا ہے اور روزہ کے نین ورسے ہیں۔ میلا درجہ لیان اور فیج کو نا شابیتہ کا موں سے ردکنا ہے۔ دوسرا حوارج یعنے اعطا کونا شابیتہ کاموں اور بابدن سے روکن ہے۔ شیرا ول کو سواے حق کے کسی اور طرف مان نه دینا- جهاد کفار یعنے کا قردل سے رائا اسات سے مراد سے كه افض مكاره ست جناك كرنا- موسى ست يه مراد سي كم خدا برسي كاميولى موعادے کہ انظرائی الله الله بعدد الفائس الخلائق سیسے کہ طراکی طرف سے طریت بقدر انفاس خلایت کے ہیں۔ حضرت عین القضات سے فرایا ہے کہ مجھے ساوک میں معلوم ہوا کہ سب ندائیں۔ کا اصل حق ہے مذاہب سومنطا بہید میں سے آیک یہ ہے عق میں کالک اِلاّ وَرَجْبِر وَ حَلّ مَنْ عَلِّمْهُا فان آتي مريم ك شف يه بي كه ايك دقت نابود موسك كيونكم آج سبانابود ہیں اور بعینہ یہ نرب اہل بھیرت کا ہے۔ حصرت انقصابی کے معنے کی الا لید میں ایک صاحب ووق ہے، کہ سے کہ اسم فاعلیٰ کا عبیضہ ہر وقت استرار کا کام دیا ہے ہی سب رشادی بلاک لیا ادقات میں مسترہے زمان ستقبل سے خصوصیت منیں رکھتی اسیواسط بملک کر معنارع کا صیفہ ہے نہ کہ کیونکہ وہ زمان ستقبل میں وقوع بلاک کا کام ویا ہدے۔ امام محمد ورز خین کا کام ویا ہدار بندگان ورز اندا کا ویدار بندگان مقرب کے لئے تحضوص گنتے ہیں حق بر ہیں کیونکہ نفس ناطقہ جو مروسے مرد سے مرد ہے در بحرد ہو مرد سے مرد ہے در دور محد اسلام نہیں مرد ہے اسلام نہیں اسلام نہیں کے درسط جمت لازم نہیں آتی ۔ جو لاگ کہ عدم رویت کے قابل ہیں دے جی سے کیتے ہیں کیونکہ دات مطلق بنابر مجرد کے ظاہری انکھوں سے دیکھے تنیں طاسکتے۔ایک محقق ہے۔ ك ہے ك دے وك جو خدا كے بخرد كے قائل ہيں سينے اسكو مجود جانتے ہیں سادق ہیں کیونکہ ذات مطلق الیبی ہی ہے اور وے جو اسکی صبیت کے تائیل ہیں اور ایک صبم کو منجلہ اجسام کے خدا حاضے ہیں جیساکہ اس کا ایک ہیں ہیں کہ اس موجود ہے اگر ہوا بان منی یہ بھی سبج ہیں کیونکہ وہ ہر مرتبہ میں موجود ہے

اليے ہى وس وگ ہو خرد سركو اسى سے جانے ہيں وہ بھى درست كية بين كيونكم أصلى سواكون إيها بنين جومسى امركا فاعل بوسك- اور ده جو تران کو ای طرف سے گئتے ہیں ده بھی درست بولتے ہیں کیونکہ کی تعین میں کاموں کے فاعل ہیں۔ ایسے امور دیگر میں طالاً نصال مدا کواپ عاف ع بي اسداسط كه موجودات اسى سے صاور مون اور يہ ي - ہے- اور مسنی ابوبکری کو بیاعث مسکے کال کے خلیفہ جانتے ہیں اور خلیفہ بر مگان تعمل سرزنس کرتے ہیں۔ پس دونوں ابو بکروں میں مفایرت ہوگی باعث انظے رعم کے۔ ایسے ہی معاد یعنے ہوت کی بابت عقائد مختلفہ دور 'آنکے رکھیوں م انتار في علم شال من مشخص كئ تام اخلافات دنياوى كو اسى برقياس مرن جاہے کہ حققت کی طرف راج ہیں رصوفیہ فرائے ہیں کہ ولایت کے مع لفت میں قرب ہے اور عرب میں اطلاق الی سے متفق ہونا نرت طاہر دور ولایت باطن ہے۔ بنی کی غوت کا ماخذ اسکی ولایت ہے ادر ولی کی ولایت کا مافذ بی کی منوت ہے۔ ادر رسول کی ولایت رسالت سے اکمل ہے۔ الهام بے داسطہ فرشتہ کے ہے اور دھی بیماطنت فرشتہ سے۔ وحی بنی کی است سے اور المام ولی کی - عارف سجانی کہا ہے کہ اولیا عصر کا دکمل مذکر مو وقت کا ہے ہیں ادلیا میں سے جن موگوں نے مدیت کا وغوی کیائی شا جیسے کہ ہر مرص جبانی کے لیے خاص دور ہے اور ہر مرمن رومان کے واسطے سبب اور ادویہ خاص سے جیسے کر نبین و قاردرہ احال مرنی پر ولالت كرة سب ويس واقعه ادر فواب احوال نفش بر وال ہے اسیواسط سالک اپنے واقعات کو شیخ پر جو روحانی طبیب ہے ومن اكرات بي - صوفيه كيت بي كه سلوك عج مين سات مرتب بي -اول توبر اور اطاعت اور وکر ہے اس رتبہ میں مبٹر اور شمثل ہوتا ہے - دوم شیطانی دور سبعی اور بسیی صفات سے نفس کو باک کرنا ہے کیونکہ نفس جبتک سفات شیطانی میں گرن رہے امارہ ہے اور وہ اگ کی صفت ہم ادر اس طالت میں دہ اکی طرا البیں ہے جب اُن سے جبولما ہے سفات سبعی سی گرفار ہونا ہے جو ہوامہ ہے اور ہوا کی صفت برہے ایں ملمہ سے جو اتب ہے۔ بعدہ مطبئہ ہے کہ سی کی مانند ہے اور مرتب اطینان میں سارہ وزنشش ہوتا ہے اور اسکا منابیت سیر مکوت سفلی ہے۔ سوم دل کو اخلاق حمیدہ سے الست کرنا کہ ور مرفع کا منتشل ہے اسکا بنایت سیر مکوت علی کے اوسط میں ہے اس مقام میں ول وکر . كري كك جانا ہے اور صفات روحاليد كا ور وكيت بي - قلب اور ول صوليد کے نزدیک صورت اعتدالیہ سے مراد ہے جو اظلاق میں نفن کو عال ہوتی ہے اس قسم برک برگز افراط اور تفریط کی طرف راعب بنیں ہوتا۔ جب صاحب ول كويد مقام تفيب بوتا ہے تو اسكو صاحب قلب اور خدادندول ہونے ہیں۔ جو تھا سرخت کو غیر می سے خال کرنا کے اور درو کا تمثل سے اسکا نمایت سیر اواسط ملکوت علوی میں سے ۔ بانجوال روح کا مرتبہ سے کہ وز سفید کا متمثل ہے دور اسکا نایت سیر مکوت علوی کے اخر میں سے۔ جِينًا مرتب خنی كه وز ساه كا متشل سے اور اسكا بنايت سير عالم جروت ہے۔ ساتواں عینوب الغیوب کا مرتبہ ہے جو فنا اور بھا ہے اور نیرنگ ہے ننا فی الله وجود موموم کا وجود حقیقی میں محو اور معدوم ہوتا ہے جیسے مکہ قطرہ وریا میں معدوم ہوجاتا ہے۔ دور بھا قطرہ کا دریا کے ساتھ ایک جمان اور غیر کا ول می سمکوں کے سامنے سے محط جانا ہے کہ سالک جیکے ذریعہ سے نظرہ کو دریا کا غیر نمیں جانا۔ ادر فلی احتم کی مہیے ایک جزدی ادر درسری کلی - جنوی ده سے جو سات دفعا می موجاد إ إسكى لعيف اعضا محو بهون- درجه اول مقتقني سكركا اور ورحه فاني مقتقتی صحوکا ہے۔ نن رکلی وہ ہے کہ مسیاسکی اور مکلوتی اور جرونی تعین ت ایک ہی دفتہ محو ہوجادیں تا بقدریج ۔ پہلے موالید محو ہوں اور پھر عناصر اور انسنط بعد سوات ادر عير مكوت ادر عير جروت ادر بعرباك یہ مہلا درجہ مقتضی تجلی طلالی کا ہے اور درجہ ٹائی تخلی جالی کا ہے۔ نامہ كار سے دروين سباني سے مناكه ده جو بني سے خبر دى ہے كه زمين و آسمان کو معدوم کرینگ فنا سے یہی مراد ہے نہ وہ جو اہل ظاہر مگان مرع ہیں۔ نَنَا فِي الشُّركِ اعلى مرتب يہ ہے كہ مِن ساتھ سب صفات كے سالک پر تخلی کرے اور وہ کل میں فاتی ہوجا دے۔ اور بقا جو فا کے مقابل ہے وہ بی جارت کی ہے اعلیٰ مرتب نقا پائٹر ہے کہ سالک جب ننا سے دوسوت و کھے جب ننا سے موسوت و کھے مَنْ رَانِيْ فَقَدُ رَائِي الْحَقّ حِين مِي ويك خداكو ديكها - أكر فنا مي معور كه

تو رانبت بین دویت باتی ہے۔ کلش کی شرح مختصر میں مذکور سے کا تجلی عار قسم ہے - أول أمارى يعن وجود مطلق بعن حسانيات يا جمي كى صورت پر سمبل ہے انسان کی صورت میں۔ روشم افغال سے سالک وجود سطائت کو سفات فعلید میں سے ایک صفت کے ساتھ موسوت دیکھے عیسے کر خالقیت و رازتیت دعیرہ ہیں یا اپنے آپ کو کسی صفت سے موصوب باوے اور اکثر تخلیات افغالی اوار ملونہ ہوتے ہیں اور سب رنگ سے نظر آتے ہیں۔ شوم صفالی بیسے وجود مطلق کو صفات ڈائیہ سے موصوبت ویکھے شل علم ادرجیات کے یا ایٹ تآپ کو آئس دجود کا عین ویکھے جو بہ صفات خرکورہ سوصولحت ہو-فیارم ذاتی که نیل سے نا باوے دور صاصب تجلی دس حالیت کا صاصب ہوجا و کدائسکا اثر مذہب اور مجھے شعور باتی شرسے -اور لازم مہیں کد کور ملون کے باس میں ہو ا بر ور تجلی کا ور بو شاید که ور ایک انبی ادر ادلیا یا خلق میں سے ہوت رور علامت تجلی فنا کی کیا ہے یا شجلی کے وقت سجلی ہونے کا علم ہونا یا صحت سجلیات کا گواہ - قرآن دور احادیث میں سے اِنْ اَنَا دَیْرَ رَبِّ اَنَا لِمَیشَ -تحقیق میں رہ عالم کا بوں موسیٰ سے درخت سے مینا۔ دور معیطفا ی فرمایا ترایش جا کرا المسکون فرزم دیما میں سے ابت رب کو احس صورت یں۔ عام مخار نے کردیش شمان سے کہ یہ جو ہندو دعیرہ مختلف بنا کرم کو خدا طابنے ہیں سبب آمکا یہ ہے کہ اُستے بندگوں کو آثاری تجلیات مالل سطفے۔ ایسے ہی وس اونار مجی ان تجلیات سے مراد ہیں تبعن ادتار بان آب کو خلاط انتے متے بعث یہ مٹنا کہ وہ مبی یہ سنجلی رکھتے ہتے۔ اور اسی تجلی کے باعث میود وغیرہ خلا کو حبانی جائے ہیں۔ ادر فرعون اسٹے آپ کو خدا کتا ہے مسی تجلی سے کتا تھا کیونکہ فرعون کے خدا کو بنی صورت سين وكيما- اسيواسط حصرت المم الموصرين شيخ محى الدين ك تعمل نضا نيف میں فرعون کے ایمان کو کابت کیا اور فرعون کو گاہر اور مظہر کیا- موسیٰ سے خداک حبم کی صورت میں دیکھا اسین آب کو اُسکا عین نہایا اور فرعون سے اپنے آتیا کو خدا کی صورت میں دیکھا ادر اپنے آپ کو اُسکا عین بایا - علینی سے جر ایسے آپ کو فداکا بیٹا کہ مبیب اربکا یہ تھا کہ است السيط أبكو اس تحلى من ضداكا بين با تقارحيب دو تسم كا سب ايك ظلان ہو عبد سے ہے ماند اخلاق و اشغال صوریہ کے - دوم افرانی جو خدا سے ہے MMB

كيونك آثار افعال كے حجاب بين اور افعال صفات كے اور صفات ذات كے-اور کشف جو غیب کی اطلاع ہے یا سات صورت کے شعلی ہے اور یا ساتھ معانی ادر حقایق کے۔ اول کو کشف صوری کتے ہیں ادر دوسرے کو کشف منوی بھر کشف صوری کا ساتھ مشاہرہ کے ہے یا کس کے یا ہم کے یا والقدسکے۔ در کشف صوری حوادث وینویہ کے متعلق سے اسکو توبہائیت بھی کہتے ہیں کی ککھ رابها نيونكو سجسب مجابده يو مشابده عال سيه - اور ليين اس كشف عمو بتدواج اور مكر الهي عَنت بين اور لعِصْ كشف المود اخردي سب اعراص كرك المين مقصد کو ننا و بقا میں منحصر کرائے ہیں۔ نامد کار سے سجانی سے منا کہ امور دنیوی کے کشت کو فرہبانیت کسواسط کتے ہیں کہ رہبان اہل ظاہر مسے سہت اور اسکی عباوت فاہری طور پر سے اور بندگی سے مسکی عرض کاموں کا بدله اور بست - ادر ابن پینبرول کی بیروی ادر ایسے ہی ادر استیا ہیں یں اس سر کا تابع سے جو امور دنیوی کر موقوف سے لاجرم اس کاکشت رمور دنیوی سے متعلق ہے۔ زاہد مسلان بھی عربیان کا گلم رکھنا ہے دید کہ عیمانی کو فن ادر بھا میسر بنیں۔ جانا جاہئے کہ بادشاہوں کی ضرمت میں دد مغرب امير البن ميں دوست بنيں ہوتے بك وسنن بوتے ہيں اور بوكما سے کر یہ اپنے است دوستوں کو بادشاہ کک پہنچادیں بس ابنیا میمی بارگاہ تعین یں یی حال رکھتے ہیں ورنہ وجود مطلق اوجود اسقدر ملک وسیع کے رہری اور ہایت کے واسطے ایک تن کو کیسے مقرر کرتا۔ دوم یہ کہ عارف محق کو خداکا ور سب سطام دنیوی اور اخردی میں دیکھتا ہے اور کسی ذراہ سے اعوامن منیں سرتا اصلی نظر سے فانی اعتبار اٹھ طامے ہیں اور کسی المب سے اسکی وشمنی منیں رستی - جوشخص دین و ائین کی قید میں بط م سے شیں چوٹا اور مسلانوں کو عیسا یکوں سے اچھا جاتا ہے وہ وجود سے اگاہ سں۔ دہ کتا تھا کہ میں سے مجروت فناسی کا رتبہ معروف کرحی کے برابر بایا - ادر کتا مفا کہ تعماد ادر کشرت ابنیا کی افزون اسلا سے ہے جبکہ اسا میں تقابل اور تصاو سیں ہے کو انکا ایک دوسرے مج غالب مونا م سبب تلط اسار کے ہے۔ صوفیہ کتے ہیں کر کامل تقوس بدن اسان کو جور کر عالم مکرت میں جاتے ہیں۔ ادمیا تاویل قرآن کے اور عامد تفسير كے مكلف أبي - تعضے كئتے بين كر دوليا مكلف تنيس بير

دور اس آیت کے چنگ زن بیں واعبدہ و ماک ختی یاتیک البرقوین عال مبادت كرناكم يقين عصل مو شيخ مخم الدين كبري كتابيد كم خاصون سے عبارت ك مخیف اُنٹ بالے کے یہ کھنے ہیں کہ وہ کلیف جو کلفت سے ماخونید ان سے دور ہوجان ہے بکہ عبادت میں مہی متعت اور کلفت سی رہی اور فوشی ادر النت باب بودن بین- بروز کی حقیقت مین حصرت سید بور مخبش فرماتا ہے کہ بروز اور سناسخ میں یبی فرق ہے کہ سناسخ راح كا ايك جيم سے مفارقت كركے جيم جيس ميں واصل ہوتا ہے ادرجين مقوط نظفہ اور رحم میں قرار بالے سے چوسے میسے ہوتا ہے۔ ہی ایک بان سے رجیوٹ کر دوسرے بان میں دوسل ہونے کی معاد ہے۔ دور بروز يه سيم كم كمل روح ايك كامل بر فائين بو اور أسير تجليات فالين بون رور وہ اسکا مظر ہوجاوے یعنے مکن سے کر روح کائل دیک بدن جھوڑ کر کئ سال تو عالم علوی میں رہے اور بھر کلیل خلق کے واسطے ایک بدن سے تعلق کیروں۔ اس تعلق کا دقت بھی جمہون جسم سے جو تھا مہینہ ہے جیسا کہ شماسنے میں کہا گیا۔ محنن کی شرح منتقر میں خرکور ہے کم موج حبم کے سوا شیں ہوسکتی جب عفری بن سے مجدا ہول ہے اُسکے واسطے شالی جمع برزخ میں ہوتا ہے حبکو اہلان مکشب کتے ہیں اور دہ برنے کرجی میں رہے بعد مفارقت برن کے جاتی ہے اس برنے کا غیر ہے کہ اردون اور اعبیاح حکے درمیان کے اوّل کو غیبت امکالی دور دوم کو غیبت محال کتے ہیں۔ دے وک جو غیب امکانی کا سفاہہ کرمے ہیں اور موادث آیندہ سے واقف ہوہے ہیں بہت ہیں اور مردوں کے حال کا مکاشف کرنواسے كم بي- معزت شيخ محد الهي شرح كلشن مين لكت سيد ك تصص اور تواريخ مِن مُرُور ہے کر جابق مائٹ جا شہر مشرق میں ہے اور وسکا مقابل طابلیا ہی بہت عظیم شہر مغرب میں سیا۔ ارباب تادیل سے اسکی بابت بہت مجد کہ ہے ہو کی نامر نکار کے ول یس بدون تقلید میر کے معربی اشارت مُقرر ہوا ہے وہ دو مسم سے ایک بدک عابقا عالم شال ہے کہ ادواج کی مشرق عاب میں واقع کے اور ہونکہ یہ برزخ غیب و شہادت کے وسیان معود علم بر سنل ب بن بناميت بينا شهر بوكا- ادر طابلها عالم شال ادرعالم ... کا بنیغ ہے کہ جاں دنیوی نشار سے مقارفت کرے امون رہتے ہیں اور

ایت نیک اور مرسے کاموں کے مطابق ہو دنیا میں کئے وقاں تھرسے ہیں اور چنکہ یہ برنے عالم اجمام کے سفرب میں ہے لہذا شایت بڑا شہر طابقا کے مقابل موگا- اور خسر حابلقا کی فلقت سایت تطیف اور صاف ہے کیونکہ شہر حابلیا کی خلقت حسب اعمال و اخلاق رویه کے جو نشار دبیویہ میں کئے اکثر مسور بصور مظلم ہوگی- بہت لوگ خیال کراتے ہیں کہ دونوں برخ ایک ہیں۔ کین عاننا باہم ک دہ برنے جسیں اردل بود مفارقت نشار دنیا کے رہتے ہیں ائس برزخ سے جو اروح مجردہ اور ابام کے دریان ہے ایمن سے کیونکہ سنزلات وجود کے مراتب اور ایسکے معایع آبیب دور ہیں کیونکہ نقطہ اخر کا نقطہ ادل سے ملنا سواسے حرکت دوری سے متصور تنہیں اور وہ برزخ کو نشار ونیویہ کے پہلے ہے مراتب سنزلات سے اسکو سنبت یہ نشاء دنیویہ اولیت ہے اور وہ برزخ جو نشار دنیویہ سے بعد بید بید دہ معربے سے مراتب سے سے ادر اسکو نشار دنیوی سے نسبت آخریت کی ہے۔ دوم یہ کہ وس صورتیں كم سرنط اخير مين ارواح كو لاحق موتى بين اعمال ادر شابي اخلاق اور انعال اور المكات كى شكلين بي الأبرخلات برزخ اول كے- بي برايك دوس کا غیر ہے بیٹے دولون ایک نہیں لیکن سمیں کہ دولون عالم روحانی اور جوہر ندانی غیر ادی مثال عدر عالم پر مشتل سے مشترک ہیں۔ شیخ واود تیصری نقل کرتا ہے کہ شیخ محیالدین عربی نے فتوحات میں تقریح کی ہے کہ برنغ انیر برزخ اول کا غیر ہے۔ بیلے کو غیبت امکانی اور دوسرے کو غیبت محالی اسواسطے کہتے ہیں بم جو صورت بہلے مرزخ میں ہے مکن ہے کہ شماوت سیسے عالم میں طاہر ہو اور وہ جو برن وخیر میں ہے متنع ہے کہ شاوت کی طرفت رجع کرے مگر آخرت میں۔ کشف والوں میں سے بہت لوگ ہیں کد برزخ اول کی صورتیں انپر ظاہر ہوتی ہیں اور جائے ہیں کہ عالم موادث میں كيا داقع وكا - بيكن مردول كے حال سے كشف والے لوگ كم دائف بين عارت سجانی سے نامر کار نے من کہ صوفیہ صفیہ کے عقائد میں وہی بات ہے جو اشرانیوں کے نزدیک ہے لیکن صوفیہ سے اب ابیا عقاید کو رمز واشادت ے الا چھوڑا ہے تاک نا وہل ہوگ استعے پاس ند آسکیں۔ ابنیا اور اولیا اور تدباے کل کے طریق پر- اسی سے اسٹا کیا کہ ارزد تعالیٰ کی ذات بور مطلق اور بياص مطلق سبي أور جويت عيب اور جميع الوان ادر اشكال ادر صور وتمثالت

سنرہ اور مبرّ ہے اور نصیحوں کی عبارتیں اور عارفوں کی اشارتیں اس فور بیرنگ کے بیان اور نشان سے قاصر ہیں۔ علوں کی سمجھ اور مکما کی عقل دریفت کرد گنہ وات اسکی سے فائر میں - حب باری تیالی کی وات کا خزانہ بقتمناك اس كلام ك المنت كنزا مخفياً فأكتبنت أن انترن المرت المنت الخلق العرب يس يوشيده خزان تها يس ودست جان اس بات كوكم مين بيجانا جادُن ايس فلقت کو بیداکیا تاکه بیجان فادسے کیونکہ اسکے سوا کوئی موجود حقیقی بنیں اس مرتب یں ایک تغین کموظ ہوا جبکو جکیم عقل ادل کتے ہیں کیونکہ اس حضرت ی ہر ایک معانی معقولہ کے ظور تفصیلی کو طاخطہ فرایا۔ ادر جبکہ ذات باری یے ہر صورت کے جور تفصیلی کو ساتھ مان مورد کے جیش آسکا ملاہر ہونا مکن تھ بلاطلہ فراہا تو اس مرتبہ میں بھی ایک تعیین محوظ جوا جبکو نفس کل سکتے ہیں ۔ اسمی سے سن ادر کتا بول میں ویکھ کہ ابد الحسن الأری سے کہا کہ ضدا تعالی سے وی نفس کو جب تطبیعت کیا تو اُسکو حق کما دور حب کشیت کیا او خلق نام نکھا۔ وجود مطلق کے دو بیٹر ہیں ایک تو اطلاق سرت اور وحدث محصل اور دوم مقید اور کثرت - اسکی آبتدا عمبور کے نزدیک ا دریث سے سے ریس وہ عقل کلی سے جو حقابی بر بطور اجال کے محیط سے ادر کھو عوش مجيد فركمت بين ادر حقيقت النانيد بهي دي به السط ادر حفزت الوبيت کے درسیان محققوں کے نزد کی واسط نہیں اور دہ جو تفصیوں کے نزدیک فرق ہے سجانی کہتا ہے کہ رمز ہے کیونکہ اس طبال سے وہ فیض کہ اُسکو بيني سه منين عباسة - بن نفس كليد جو حقاين بر رحبه أفسيل محيط سب رور انسی کو عرمن کرمے اور بوج محفوظ کیتے ہیں۔ کس طبیعت کلیہ جمیع موجودا حسانی اور روجانی میں موجود ہے اور اسکو عقاب کتے ہیں اور طال کے نزدیک طبیعت فاصد اجهام کا ہے۔ سمان فرانا ہے کہ طبیعت کا ردمانیات میں موجود ہوتا رمز ہے اور مراو یہ سبے کہ وجود طدا کے واسطے ہے اور باتی متاہا ہیں ہی جوہر ہیںت سے جکو عکیم ہیولی اور صوفیہ عنقا کیتے ہیں ،

منيسرى نظران اولياء متاخراور تولي عوفيد كيانين

ادر حضرت محی الدین محمد خدادند مکان د مکین صاحب زمان و زمین محمد وارا شکوه أَسَلَى خَدَمَتُ مِينَ دَلَ كُمُ بِإِنْ سِي طِكْرِ مقصود مَنُو بِهِنَّا مِهِ إِنْ أَسِي حِفَرْتِ إِ كى تحقيقات ميں سے سے كد جو فراخ وست دريافت كے مسافران كے واسطے تشميرين كرجان حسرت مولانا شاه ريض بي ارسال كي للي بين- مُواكل إنَّ الله يُنْفِقُ عَلَىٰ رِسَان عُمْرِينَ لِينَ تَحْقِيقَ وه خدا كا كما بهوا ب ج عمر كى زبان سے تخت سے - ہر سائل کا سوال سنول عنہ کا سوال ہے آگرچہ زبان سائل سے ہر اور ہر مسؤل عند کا شن سائل سے سے کو سائل بھی اٹسکو مزجائے ادر نہ سیجھے گل الموفودات واور عام موجودات ایک ہے۔ اس طابقہ کے بعض لوک اس بات پر معتقد ہیں کہ کمال کی ترقی مو منابیت منیں کیونکہ تملی ب المایت ایس - جبکه بهر وقت تجلی بهرتی ہے معلوم تو ایسا ہوتا ہے کہ رق کی الناب م الوكى جنائية كية مي كه صوني الر مزرد برس كى عمر باوت تو ترقى میں ہے۔ مشایخ گذشتہ کے قول و دلیل لاتے ہیں کہ فیخ الاسلام سے غرایا ہے کہ برنجنی کا کوئی نشان روز بہتری سے روشن نز کہنیں۔ جو کوئی زیاون میں ہے نقصان میں ہے اور نبی سے نقل کرنے ہیں کہ مین استوکی اور نبی فرو مغبون جس شخص کے دو ون ایک ہی کام میں گذرے خسارہ سند ہے۔ اور جی کہتے ہیں کہ وو ون سالک کے اگر ایک روش پر گذریں تو ایس کو نقصان ہے۔ چاہئے کہ آدمی تدارک اور تلافی کے دریے ہودے۔ اس طایفہ ے توسب اوگ ایسے ہی کتے ہیں۔ مین اس تقیر یہ اب مرشد طارت اللہ حضرت مولانا شاہ کی برکت سے "زنت کی طبع روشن موگیا کہ صونی کے قراب کو کمال ادر بنایت ہے اور کمال کے بعد ترتی کرے سے عظمر جاتا ہے بلکہ اس نقیر شکت نے نزدیک ترقی سے شہرجان بھی ترتی ہے کیونکہ ہر مرتب

یں ایک کال ہے مرتبہ رتی کا کال عدم ترتی ہے چابخیر اسی حدیث سے کہ ج سند میں لالے ہیں سبھا جاتا ہے کہ وہ سالکان مقید کے حق میں ہے اور واصلان مطلق کے باب میں۔ اور یوماہ کا لفظ زمان بر ولالت کرتا ہے ادر ایسے ہی مفایخ کا قول سند میں لاتے ہیں طالانکہ بات کو نہیں سمجتے اور سخن کا باطن منیں دیکھتے میونکہ سخن کا باطن بلکہ ظائر ناقص سالک کے حق میں ہے۔ اور سے اسکی مانند ہے کہ اس بنوی حدیث کو لی سُعُ اللّٰهُ وَتُنَّعُ كاليغي فِيةُ مَكَاتُ مُقَرَّبُ وَلاَ يَبِيُّ مُرْسَلُ واسط ميرب سامَّة خدا ك ايك وقت ہے میں گنابین رکھتے وعاں مقرب فرشتے اور مرسل نبی۔ اُسکے "ننزل احوال ير ويل لاسكة إي كربيغبر كو بهيشه ايك دنت ادر ايك طال ادر ايك فشم کی جمعیت نه سخی - بیات غلط ہے کیونک اسی حدیث سے طاہر سے کہ پینمبر کے واسط ایک ہی حال من اور ترتی اور تنزل کا اسمیں امکان ما تھا کیونکہ زباتا ہے کہ نیجے ساعد خدا کے ایک وقت متعل سے جسیں مقرب فرشتے ادر بنی مرسل کی گنجائیش منیں اگر امیبا نہ ہوتا تو یوں فرماتا کہ میرا سمبی کسی فاص وقت میں ایسا حال ہوجاتا ہے۔ بی کا وقت عام ہے کہ زمان سے منزہ هي أور الشوقت ميواسط ابتدا و انتها نهيل كيشُ عِنْدُ رَبُّكَ صَبَّحُ ولا مسَّارُ ا یسے تیرے رہ کے نزویک صبح اور شام بنیں۔ اور اس حدیث کے منے سوا اسکے اور کچھ تنیں نیونکہ نہی شعنے عبارت سے نظاہر ہیں اور کمال حال ادر حمبیت محدی پر متصنس سے۔ اور ان شعنے میں جو کہتے ہیں نقصان لائم آنا سہم سوچنا جاست کر سیر عالم کا حال ہمیشہ کال وحدت میں ہونا بہتر ہے یا ک مرسی تفرقه اور تمی انقابل میں - اور مشایخ کا قول بھی اس بات بر وال ہے کہ ادلیا کے درجات کے ایج عد ہوتی ہے کیونکہ نفیٰت الاسن میں مشایخ کھتے ہیں کہ تعبیف اولیا ہے نشان اور بے صفت ہیں ادر کمال حال ادر نہایت ورجات ادبیا کے لئے بے نشانی دور ہے صفتی ہے عو آنزا کہ نشال نیست نشانیا اليم \* وه لوگ جو ترقی كو ب بنايت حاسفة بين اگر ذات محص ادر حقيقت جل سنانه میں جو ترقی اور تنزل اور رنگ اور بھی اور تھور و بطون اور کمال رور زوال سے مبرّر اور منزّر سے ترتی کو جایز رکھیں تو صوفی موحد کی ذات میں بھی جایز ہوگی ال اگر ائس مرتبہ میں ترتی کو حابیے نہ سبھیں تو موحد کی ذات میں که مرتبہ صرفیت دور تجلیت میں اُسکا عین سے جاہیے نہ سمجھیں

جب انشان کامل ترب نوافل سے گذر سر قرب فرامین کو پہنیا سے تو اسطے حق میں کا رئینٹ اوڈ رئینٹ کواکس اللہ رمیء

کہا جاتا ہے کہ یقین ہی دہ عین حق کا ہوگیا اور اسکے وجود بے بود سے اور کوئین کے وجود سے ایک فرہ بھی اسکی نظر میں نئیں را ادر یکا تگی کے مراث میں بھی کمال فرصیت کے رہے کو بیٹی اور خدا ہی ہوگیا ہی فدا ے اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ جکی طرف موحد ترقی کرسے بقول مشہور میں وز سایهی رنگ دگر ن شدید أَنْفَقُوا وزا تم نَهُوالتُدُّ نقر حب تمام موا بس دی خدا ہے۔ جو مشحض جبتک مقام کتنی میں ہو مرتبہ لاکوئٹ عکیہم و کا ہم کی اور اندن کوئٹ عکیہم و کا ہم کی اور اندن کو منیں بہتی ہوتا ہے۔ جب کو منیں بہتی ہوتا ہے۔ جب سرقی اور تنزل دور ہوا حزن ادر خوت مرتفع ہوجاتا ہے ادر آلام میں آزام اور استفامت میں استفامت حاصل ہوتی ہے۔ اور سیتہ ترمیہ فاستقر کما امرت سے بھی مفہوم ہونا ہے کہ صوفی کال کے مرتبہ میں کھڑا ہوتا ہے۔ اے الرا مرتبہ وصرت میں ستقیم ہو جو تغییر کی آفت سے مبرا ہے۔ اور آبیتہ كريمية المنوفة المكت الله وينكرو والمتنت عَلَيْكُمُ المِنتِي السدن كامل مرولكا مين تمسار واسط محقارا دين اور تام كرول محمارك ادبر اين تغمين - فود صاف النيس معة بر دال سے كه اس سے بھى يغمبركى كما يت ظاہر سوئى ہے- وہ لاگ جو ترقی کے درسط بے بنایت تجلی نابت کرتے ہیں درست نس اس مالت میں وہ بین دولی اور شرک میں ہے اور دوئی سے خلاص تثنیں ہوا-جہیں غیرمت کا ایک ذرہ بھی باتی مو جہور موصدوں اور کالموں کے نزویک شرک ادر نقصان میں ہے۔ مثنوی

> را باید که جان و سن ماند دگر سردو باند سن شاند زند تا سست موی مانده برجاد بران کیک موس ماند بند برباد تر تا یکبارگی جان در ننبازی جنب در نفر زا و نا اسازی

تو کمیوں آپ ہی تجلی نہیں کرتا کر ہمیفہ ستجلی او دیں۔ جبکہ یہ مسلہ بہت دیں۔ دقیق تھا رس نقیر بیہ اسطرح حل ہوا ادر دوستوں کو بھیجا گیا۔ کہ اگر

كيين سخن مو كه دي كر اس سے بھى واضى تركيا فادست ولند بس ما سوا بوس فدا کانی سب اور اسک سوا سب بوس سب سیان نک شامروده عالم کا سخن ہے۔ واصدالف شیا ہا ہینیہ میں مذکور ہے کہ جس گردہ کے مذاق میں جذبه ادر حمع وصنت كا نشاء غالب به بسبب استبلا اسم الطابر كم حدًا عامر اور خلق باطن اور بوشیرہ ہے ماکر صوفیہ کی زبان میں ساعبان قرب فرالين كت بي اور اس قرسي كو قرب فرالين بوسلت بين - اور حس طايف كو اسمادیا مل کی فاصیت کے باعث سے تلقت کی تنبیت اور حقیقت کی مضر ہو آسکو جمع کے بعد فرق جل ہوتا ہے اصلا عام قرب واقل مصرف ہیں۔ حضرت فنیج محمد لاہجی فرانا ہے کہ استعلاج مدونیہ میں کفظ مین فرق کے مقابل سبت اور فرق فلقت کو فلاست غیر را نشه کا نام سبت بیت ساری نلفت كو طواست غير طبالغ - حج اسكانام ب ك فلقت طواكو ويكفنا سي ك خدا ہی دیکھے اور خلفت اسکی نظر سی نہ آوسے - دیم روزگار فاعمہ زمان یعے حیان ترابیکم شاہ جال بارشاہ کی بیٹی فائبانہ صرت لا شاہ کے تھکم سے متوجہ سلوک ہوکر شاخت تام سے کامیاب ہول اسکی کرامتوں سے اکیک کرات جو ناسگارے دیکی یہ ہے کہ میں بال ایکران نیائی جری حب حیداتاد میں ایک ووست کے گھر گیا تو حاضرین نیں سنتہ ایکیا شخص بطریق مرزش مرائے والے نے کہا کہ بارچہ نازک روعن آلودہ کو حب الگ مگئی ہے طبد جل بها ب اسيطح سے الخصرت کو آسيب بھي تھا وہ شنص سنکر سرزنش كرتا تقاكد الفاتاً الكي آدمي مُوسِي عمشيو ك كدرت آياكم توكيول بيشا ہے تیری ہشیرہ کے مہرے کو آگ لگ کئی اور وہ جل کئی ہے کہا کہ بگم صاحبہ کو بھی ایسا ہی آسیب بنتیایا تھا جیسا کہ خدا سے بھے وکھلایا سے حراست را که ایرد بر تسسیرورد

جراسط را که ایرده بر مسسرورد میرا*ی کس گفی* ژنر رکسیشش بسورد

الل اسمیل صوفی اصفهائی جب ایمان ست بند میں آیا تو لاہور میں بخدت سائنر کے بھی اور دروائی کا راست کیا جور وہ لاہور ست کشیر میں گیا است ونیوی کام مجبور دیے اور ریاصنت کمنٹی اختیار کی - نامد گھار سے ایک شرار مانجاس بہری میں اصکو کمشمیر میں وکھا یہ نظم اکش کی سیاست

به سنگ تر بر شید که در دایم بود بانی ست این شد بیستین من

مرزا نحد مقیم سے صناعی کہ میر فیزالدین تفرش کشمیر میں ملا اسمعیل اور فخرا
کی سرزنش میں مشفول ہوا کہ یہ محد اور دورخی سبت ملا اسمعیل سے جواب
دیا کہ اس جہان میں او ہے دیا کہ جوال بھیا دیا میں تیرے طریک زہنا
اور جبکہ تیرے زعم میں ہم محد ہیں دوزخ میں طاوی کے اور تیرے بہشت میں
افل نہ ہوئے تو خوش اور شاکر ہو کہ ہم سے تیرے داسطے دیا د آخرت کو
حوال مورد کہا سبے سے

زابد و سا،ان برستان راصی آنداز ما که ما خود شرمکی، بهیچگیس در دنیا د عقب شهیم دشمنی نیزو ز شرکت با به تصد دوستی آخرت را باختیم و در پیشه دنیا بذایم

تفرت را باختیم و ور پید وثیا مذایم میزا محدمقیم کتا به وثیا مذایم میزا محدمقیم کتا به کد فخراس قال حضرت کو ایک شخص گالی دیا مقا دور در مرتب برای وجه ایس سے بوجی توکه کد اگر اس شخص سے اسب بلاسه اور ہوا متموج مہوئی تو ہمال بگو کیا گیا گیا ایک ایک تعدیب افلان ریافت سے نہیں کی محقی سیکن واقفوں کے نفعائ شند این تعذیب افلان ریافت سے نہیں کی محقی کیلی واقفوں کے نفعائ سند ایک آب کو اصلات میں بایا۔ دہ اپنا تخلص ترسا رکھتا اور ایس سے ایس میں کھا ہے۔ سے

اده سگ شخت براهم دو چار بخو سگ نفت مراهم دو چار بخو شکار بخو خود کرده رخو رنگ برنگ برنگ برنگ برنگ باز بوس باز بها بند نولینس فوست و بند نولینس بن زیما شاه بهال گورند نولینس بن زیما شاه کست و بکناده لب دست دون سبت و بکناده لب گفتش و سک کلب طلبگار چیبت بر دل خود این مهم آزار چیبت

نوک زانم ج دُر راز شفست بمبج وم خولین بر آشفت و گفت كانے أو نه واقف زاوال فود من تجيمال عرصه دسم حال خود چوں زیک ایں نکتہ بگوشم رسید شعد زن خسن موسشم یانت در آن مغ نه ویوانگی یک رنت د فاطر بوسس سر باغ لار صنت گششم دل داغ داغ ول مجسِستر از عاره بجارگ صورت می احوال نبیب ان کن بمن بانگ سر آورد نعنب ان ساز کرد سن به احوال خود این راز کرد خون جگر گوسٹ، ازاں مے خوم المخرر سسائسا سات بربرم

۱۹۰۱ اکیمزار جیبن ہجری میں صنا گیا کہ فخراست شرسا احتدآباد گجرات میں مڑکیا در دیش جیبن ہجری میں صنا گیا کہ فخراست شرسا احتدآباد گجرات میں مڑکیا ہوا ادر ائس حضرت نے علوم عقلی اور نقلی میں اچھی مہارت ماسل کی عتی اور اقبالمند ہوا آخر سیب کو جیوٹر کر سجرد گزین ہوگیا ہتا اور کئ سال مرشد کامل کی علام میں صوامع ادر خانقا ہوں میں جبرتا رہ انجام کو شنج محبدالدین محمد بلنی قادری کے باس ج بارسا اور تارک تھا مرید بنا شنج محبی الدین کی تھا نیفت کو ایس آت دست صنیں کہ جنے شنج صدرالدین قویتوی سے بڑھی قسیں - جست شنج محبی الدین سے تعلیم بائی اور ساجانی وکئر میکہ حصرت رئیس الموحدین شنج محبی الدین عوبی کی اور تھی ۔ عارف سجانی وکئر میکہ حصرت رئیس الموحدین شنج محبی الدین سے تعلیم بائی اور

صوفیہ صفیہ کے کلام کو مرموز گنا تھا۔ جب تقریح کرنا عکمیت اسٹراق کے موافق باتا - عارف سبحانی سے شیخ نا مداری کی سبب تصانیف شیخ کامل کی طومت میں یین کیں اور اسحضار کے بہد سب کو شیخ کامکار کی خدست میں جھوڑ کر رباصنت تام كالمتوج مود أدر أكثر أوقات خلوت أور عرابت بي ربتاعقا الجام كو مرشد ي فرايا كد اب تو كال كو برج كي سيد عارف سمان سوات ديني پوشاک کے است یاس سر رکھتا اور جلالی اور اجالی حیوان کو بد کھاتا اور شرمبی سی سے کی سوال سرتا اگر کوئ سی لانا بشرطیکہ جوانی نا ہوتا عفوال سا سے لین اور سیجہ اور بتخانہ کی تعظیم بجالاتا ادر بتکدہ میں ہندوگوں کی طح پوھ کیا کرتا تھا مسجدوں میں سلمانوں کے طور پر ناز برطا اور ممی مزمب اور دین کو مبرا ند کهتا اور کسی آئین کو ترجیح ند دیا نف اسکی سرشت میں تنصب شیں مقا اور وہ ہیشہ روزہ دار را کرتا اور افطار کے وقت کھے بہاڑی میوه ماند بافوره وغیره کے کھانا تھا۔ وہ نہ تعظیم سے خوش ہونا اور نہ تحقیر اور المنت سے رمجور ہوتا تھا وہ کو ہتان افغان و کافری میں رہتا تھا کافری کا بلتان كا أكب كرده سيد حبكو كا فر كمور يمي كيت بي إلا اس كرده كي الكلمول س بھی وہ کوہ و دشت میں بنال رہا تھا۔ ناسکار نے اسکو سند ویکزار جیالیں ہجری بیں بنگش بالا میں دیکھانے وہ رات کو سرکز منیں سوتا ہمیشہ بيدار ستوجه بيطها عقار جو چيز مظر بطني أسكو وجود مطلق كتت أور تعليم كرمًا تقار ر شر الله الله الله

> بدانی که چوں من رسسیم بردست که سرکس که بیش تامرم عفتم اوست

رفیال دور آثار دور صفات ادر ذات کی صفائی اور تجلی سے اس سے اس سے سلوک کے مراتب بخوبی سے اگر وہ سے اس سے اس کے اس سے اس کے مراتب بخوبی سے کہ لوگ امور آخردی میں جبد گروہ میں ۔ ایک گروہ لغنی مطلق کرتا ہے اور ایک وقد اس اس میں عقب کے کرتا ہے کیونکہ فظا فت سے ساتھ فیر کے تابع و قائل نئیں ہیں ۔ اور صوفی بلا تادیس خلفت کے مخلف عقیدوں کی جو کہ فراہب جداگانہ میں مذکور ہیں جسام تطیفہ شاہیہ میں طاحطہ کرتے ہیں ۔ نامہ گار سے حضرت عارف سجانی سے یہ بھی سن سے کہ مالک جس شفس کو دوست رکھتا اور بزرگ جانتا ہے خواہ وہ ویگر قوم کے نزویک

بدكار بور أكثر اوقات اسى كو شكوكار ديكيمنا اور رفيع مرتبه مين بإنا سع اور حبکو وہ جرا مانا ہے جسی کو بیسے مال میں وکھنا ہے۔ اگرچہ وہ ایک مروه کے نزدیک جلیل انقدر میں کیون نہ ہو۔ اسی داسطے عادف دبتدات سلوک میں سبب عقائر فراسیہ ہیں تا کہ دد جو حق ہے طاہر ہو۔اگر کول ا بیغیر یا دام یا ساحب مرتب یا بزرگ کو ناه حال میں دیکھے تو دہ میکف والع كى عقل كا نقفان اور فضور سبع - عاسم كد استك وفع سي كرشش مرسے۔ ریسے ہی اگر ممسی فیکرو کو فیاہ حال میں ویکھے تو یہ تاہی آسکے لیت مال سے سید - اگر اُسکو این اعتقاد میں جوا جاتا ہے تو یہ کم اتفاق بات رے کر اسکو انتہا دیکھے۔ امکی طالب سے اس سے شغل کی الماس کی تر ہو جہا کہ ترسے ریاصنت بھی کی سے یا نہیں اس سے کہا ال میں فرمایا کہ اگر تو مسلان ہے فرنگ میں جا ، درم کی صحبت کر اگر بیودی ہے ملک البود میں جا۔ اگر شنی ہے عواق میں علم اور اُسکے طعن اس - اگر شنید سے خارجیوں میں جا اور صوبی بانیں مون ایسے ہی حس مذہب میں تو ہے اسکے مخالف کا مصاحب ہو تاکہ منکی بائنی صنکہ رنجیدہ ہوکر تیرا نفس ریاصت میں مشول بوجادے جب برگز رنح بنہ ہوگا اور اُسکے ساتھ شیر و شکر کی اند بل عابيكًا ماي اعلى صلح كل كو بهيئ كا اور فلق الهي كا صاحب موحاليكا -يوسف ورو مرد صاحب درو سے دہ ایام جوانی میں زاہد عقا تاخر کو برسب کوشش کے عالم سنی میں سمیا دور خداک جانب سے عامور جوا کہ وہ شخص بامد مولا میں جو کشمیر کا گانوک سے ایک مشہور عارف سنیاسی کا مربع بنا حب دہ اُسکی خدمت میں بہتی واصل مراد ہوا۔ س

کفر را با عاشقی خونشی بود عاشقی را نیز دردستی بود

نفس کو سفلیب کیا ادر صاحب تجلیات آثاری ہوا۔ جانکہ نامد گار سے کمشمیر میں رئس سے من وہ کہنا تھا کہ میں لے خواب میں دیکھا کہ جان کو بانی سے دبا یا ادر حودانت کا نشان منیں رؤر ادر میں بھی بانی میں وقت ہوا میں اسی حالت میں دیکھا ۔ کہ ایک سنسوار گھوڑی پر جراعا ہوا بانی ک طرف گھوڑی کو جلاتا ہے جب وہ میرے نزدیک آیا مجھے کھا کہ میرے ساتھ ہوا کا کہ میرے دبالوجود ہوا کے دبار دیا کہ میں داجب الوجود

سب کا بیدا کننده ہوں بی میں وسکی دردل میں بان بر جلا ادر ایک ماغ بين بهيًا - جب أسين بإذا ركما تو أسكى دائن طوت أيك كلش بولون ورا دیکیا دور مکانات منایت لیند سین موسی دور حور دور فصور ح تمام منت کا بشتی کے دور بارسا لوگ علیش میں مشغول و کیجے دور بائیں طرف تنگ اورتاریک بھا دیکھے کہ جنیں خفاس کی طبح ایب کروہ نشکا ہوا تھا اور بدکار اوگ مفلول ہوئے ہوئے عقے۔ سیر باغ کے بعد سوار سے جاؤ کہ مجھے ماہر کا سے لیکن میں ے سوچا کہ میں ادریس کی مانند ماہر نہ حادث کی وروازہ کو چھکیا اور مکرتیوں کو مصنبوطی سے بکرایا۔ جب خواب سے حاکا تو اپنے بوں کو دونوں ما تھ سے پکڑا ہوا بایا اجمع مجھ پر کشوت ہوا۔ کہ جو کھے ہے وجود انسانی میں ہے۔ مرصع رز مؤو لبللب ہر آنچہ خواہی کہ تولی ب کہتے ہیں کہ بہاور نامی سندو کہ طبکے یں زیبہ اولاد نئیں کھرتی تھی بابا یوسف کے باس سی اور وعام خیر کا مجی ہوا۔ بابا یوسف کے تھوٹری سفید مٹی وسکو دی کم اپنی عورت کو کملادے ایس نے ایسا ہی کی اور ایکا بیدا ہوا کہ جبکا نام رہو رکھا اور وہ خلا دوستوں کی اتن فی کے ذریعہ سے عارف دور مخاطب آباد ہوا جانخ کیا نیوں کے باب میں ا منکی حقیقت مرقوم بیونکی ہے۔ ملا عربے بابا پوسف کو سازناے سرود کے مسنے سے سنع کیا تھا۔ اُخ بابا ہے باعث اُشفتگی دیک سنگریزہ اُسکو مارا وہ بیہوس اُ ہوگی اور عرصہ تک بیخود را - جب ہوسن میں تریا بابا کو سجدہ کیا اور باہر صلا اليا- عير أسكا نشان مذ ملا- يوسف ديواند دروسين عقا ادر صبس نفس كياكرتا ته آخر میاں تک ترقی کی که طار بہر تک دم باندهکر رکھتا۔ وسی ایک مخلص ے کشمیر میں نامر کار کو کہ کہ اُست ایک مرت کک مجھ نہ کھایا ایک رات س اسے سے مٹھ کا کر کھ کھا ہے میں عال عال لیکن کیا اجھا ہوتا کہ آپ بھی کچے کی ہے جواب دیا کہ میری فرس کے بابر نہ لاتے گا سے ک لاکت ہوں کہ کہ جو کھے رکھتا ہے لا میں گھر کو كي ديك طرا عمال خفك كا دور طراكات جوات كا دورناك وغيره المقدر فايا کہ وس مرد کے نے کافی کے وہ سب کھے کھا گیا اور بولا اور لا محمر میں گھر گیا اور بیس آدمی کا کھانا لایا وہ سب کھا کہ کہ ادر لا چیر سی گھر گیا ہور نیم نیبته طعام وغیرد خرس موجوده لایا ده نعی سب کعا کیا اور که که اور لا میں باوئل میں گریا۔ کہ کہ میں سے بیلے ہی مذکر تھا کہ و میری جریش

کے بار نہ لاکیگا۔ اٹسکا ایک مربے کت تھا کہ یسعت فرمانا کھ کہ ہیں سے خوا کو بیک انسانی میں دیکھا۔ نامہ کار نے نہیت سے صوفیوں اور عارفوں کی صمبت کی اگر سب کو کھے کتاب طویل ہوجاتی ہے۔ وہ تقتیم جوسب فرقون کی من بطہ ہوسکتی ہے ہے ہے کہ ایک عروہ محسوسات دور معقولات کے وجود ا كا قائل بنين اور سب موجودات كو خيالات طان سب ده سونسطائيه ادر بارى میں سرادی کملانا ہے۔ اور وے لوگ جو ستی کو معسوسات ہیں سخصر جانتے ہیں اور معقولات کے مطلقاً شکر ہی طبیعہ اور بارسی میں ہمشی محمر جات ہیں۔ طبیعہ کا اعتقاد یہ ہے کہ عالم محسوسات میں ہی مغصر سے اور آدمی اور حوانات کیاہ کی ماند ہیں ایک فتاک برجاتا ہے ادر دوسرا تانہ ہوتا ہے اس وصنع کو برگز انتها شه جوگ اور لذات کھا ہے: پینے اور عباع و سواری وغیرہ میں منحصر ہے اس جان کے سوا نشار دیگر یعنے اخرت منیں۔ کئ امکی لوگ محسوس ادر معقول کے تو قائل ہیں سکن احکام ادر صدود کے تائل بنیں صواکو فلاسفہ وحرب ادر بارسی میں حارکیاری بولتے بیں یہ بوگ جہان محسوس کے سوا عالم معقول کو بھی ناہت کرتے ہیں لیکن کا عقیدہ یہ ہے کہ اسنان کو جو کال مطلوب ہے ہی ہے کہ انبات جدع تعالیٰ کے بعد اپنے روطانی معاد کو عالم معقولات کے مرتبہ میں بہتجا وے اور حج معادات کو فایز ہودے ادر گوہر عقل کو اس سعادت کی محقیل میں ستقل عابث ادر تقادت اُن روصاع سے انخرات کرنے سے مراد ہے کہ جنکو عقل مستحسن عابنی ہے اور شریع وے اوصنی ہیں ج صالح عالم افراد انسانی یا ریاست کے واسطے دان ول في وضع مع بين - ليكن وه گرده باوجود اثبات عالم محسوس ارد معقول اور فیروے عقل کے بیغمبروں بر بھی ایان رکھتے ہیں۔ کیتے ہیں کہ بینمبروں سے بسودی مخلوق ادر انتظام بلاد کے واسطے شریعیت مرتب کی ادر فانکو اس کا علم کابل اور تام حاصل ہے ادر وے ہوگ واسطے اٹابات احکام طال و عرام کے داحب الوحرد کی طابث سے مؤید ہیں ادر احوال عالم درواح اور ملائمت اور عوش ادر کرشی اور نوح ادر قلم وفیره سسے خبر دسیم بی بید سب امور معقول بین داسط جمجها یے عدام کے التملي تعبير ما يَدُ صور فيالي دور حبمان كم كرسلة بين دور يوكيُّ بشت

ادر درزخ اور حور اور قصور اور بغري اور طيور د آثام طابر كرت بي محص ترفیبات ہیں واسط تشغیر قلوب عوام کے ج جار بائیوں کی طرح ون امور مع اکثر مائل دور راعب میں۔ دور دے جو سلاس دور اغلال اور دوزح سے بطائع دیتے ہیں دہ بھی واسطے طرامے کے ہیں اور یہ عک اس متم کے روز و اشارات رکھے ہیں کر انکے تابدار کہتے ہیں کہ اس رمز آوری سے مائی غرص بیفروں کی بیروی ہے جر کر حکاے کامل میں مانکو فلاسفہ المیہ اور پارسی میں جانسانی کہتے ہیں۔ ایک گروہ محسوس اور معقول اور احکام عقلیہ کے قائل سے لیکن بیمبروں کا قائل منیں مائکو صائبه بوسلت بین - اور وه فرقه جو محسوس و معقول اور اَحکام عقلی دینی کا قائل سے اور کما ہے کہ بغیروں کی خرسیت عقلی ہونی جا سے ادرج بی آدے پیلے نبی کا تخالف نہ ہو اور دوسرے شریعیت کو خلات مطرو سے اپنی مٹرنعیت کو معتبر نکرے بروانی ہے۔ اور بھن جو شریعیت نقلی کے قائل ہیں دے پانچ فریق ہیں - ہندو - بہور - مہوس - نفساً اللہ سلان یہ بانوں موری کرتے ہیں مر ابنی سرلیت موری کرتے ہیں مر ابنی سرلیت موری کرتے ہیں مر ابنی سرلیت کی تائید میں نفس لانے ہیں۔ نامہ گار بعد افتدام کاب کے طاہر کرتا ہے كر يعض عرني فرمات ميس كه ملل وتخلل تبصرة العوام مي جو عقائد اور مام ندکر ہوے ہی جانداری سے خالی بنیں اسواسط مرکلی حقیقت بوشیدہ رہی ووم یہ کہ ایکے بعد جو بہت سے گروہ پیدا ہوے وہ بھی ویکھے سیں گے! اس من ب میں جو عقائد فرقہ اے مختصہ کے ملے سے اسطری بر بیں م جیے انظ بزرگوں سے سے یا انکی کتابوں میں دیکھے میں سے ہر زین کے دفتیاص کے نام بہت تعظیم سے جیسے کر آسکے مطبع ادر مخلص بولتے ہیں شبت کے تاکہ تنصب اور جابنداری کی بو ند آوسے ب



مندر وول ركت انها رعام كرا العام كالعام العام العام المتعارسة

كى يانىن دوسى كى طبى كئے بوت تقىدوس كاسك دوست وين قيمت مرو وحصد مر به

معننفية شهورزان بتذت مشروعها الموساحب مجلوى الخباني دوباره النامية ضحت ورصقال كسيفس فذ بيعالي كلي مهد وسي رسال ميل أن تام وخرون شدك عودب وساة كنابي جزئتين ساي اورويك نيسب كالوك ساتن بندد ومعرم كالشبث وثرك كوريرتيس تبت مسرعه ولأمك الراو

سری سوامی دیاشدرسروتی کی مها

جسين را مانه جال ك آريا وهرم كي مؤد وبدان فاي چھال بین کی کمئی ہے ۔ معشق *و ڈشیو ڈوین می*شا و بمسيئه عوريه

ما مياري مساول ييل تميت جيز تتى اب حرب ١٠٠رسيم ٠٠

اخلاق امری مشهور ومعروث كماب فاليسي كالأرود شرميدها يستالي وور فورور وتست دوباره ميك تيار مواسيع فيت بدرب

د بوان ولی رام

فارسى زبان مين نقير مزاج صاحبان كمايي وخلاق كي تابل ديدكاب ب ييت مرب

بندو دهم کی سرخط (فصیلت) مبكوبا بوبيجا فقصاحب بوس كن لكر انكريزي اسيطمت كنشة وحالت موجوه وآبياه بندوستان سيعترج كما فست في حلدهم ريد

وهر فالو شدهان يشت محققات اس نسجند میں و و خطواہ ورج مکھے کہیں حوابطور سیاحشہ اجین وحرش مروجه سيندو باستك واستكا وروحوم عشقي برايمه وهوم

ببخا ب معركا صرصة كميلا بفتدوا م بندی افارم سرویس وجیب تجر "نا شياكة عمدة عينا يه كمرهيت يختفر

سالاند تبست مع محصوللاك المؤرج

منورثم كاصروت اركيب برج ورخ وست

مخش دنسق ات بإمصابن كطكل البراء المصيم مبند ومستولات كليك اول وحبك

زیاد د اشاعت کا اُرُده دخارگر ایوناگری - انگیزی عرل - اُرده - نارسی - گوکنی - شارسی بینگله تمری وغیرد کاکام طری عدگی ادردسفالی ست بوناسی میں روزان اور شنہ وہ رشایع | انتہار چھی - بل - حکب - رسید کمآ ب - رسالہ - انجار - شادی | ناگری حروف - تانہ 6 فعصلین است با المام كنيت الميل من مرسة من رويس ركون من المنظالي المواوي المنظلي المرون من ما ورس مناوي من مناجع من مناجع من المنظلي المنظلين الم مسيم وركاسية معيدا يركاساء لاي جيشه عدد مسينا سسيه

الم مرولاس لايو

مهنگی سن سبطن کی جیمان بوق س أنباده حال شيرمطيع بناسته ورماينت كريك برمعلوم بوسك بي مستن برسفت درسال ميزما سيعا

ت محدول ودر بلا تعصول فيستم به المطبع منزولاس لا بور شيرانوالد دروازه متصل بوليس لين وفي استاكرين يُراؤنك ك

براست ب عيشك سألانه معصول در منے، سان نہ در مصوبی ہے یہ میں شور از کی قیمت میں اسالہ

بنياب ميم والاسلطنت لام

اخمارتا بنع وستال مكله وبنا عيرس

مِرچِ معنت بھیجا جاتا ہے " بلاقیت بیشکی کسی صاحبے کا م دوار نہیں ت<sup>ج</sup> شیخ اُجرت اِنسزار اِن د<del>فعہ فی سطر ہر مرمقرر ہے</del> جہ

كت انصنيف ما ينجاب منه و ومر و شريان بد شروها . . . يجانون ما من من من وم مر قربان كي كئي ہے .

سست احرت برواه ، اردو ناگری حروف میں الگ الگ چھیا ہوا۔ یہ
ایک الله بی کتاب ہے کہ فر ندمب و مذام ہے جھگڑے مشاکر کمل ولیلوں اور حوانوں سے
انسان کوسکھا تی ہے کہ کرکس بات براسے ایمان لانا چاہیے۔ یہ کتاب معمولی کتاب بنیں
نکسی کتاب کا انتیاب ۔ نہ او معر اُو معرکی جھا نے تراس ہے۔ بیکہ شہور عالم وجما ندیدہ
مصنف کی فاص علم وعقل کا آخر سی مجرب بخوار ہے۔ قیمت بابخ و بیم سے سن مال کے
وسمہ کک وروسہ ایکھ آنہ کی گئی ہے ج

اصول فکراہیں موہ کتاب وبتان مذاہیب فارسی عبارت بڑائے ماؤیکے کی منابیت مدفق کو جنب فیصناب سررامیٹ صاحب بہادر نفشنٹ گورنر نیجاب سکے شوق وخواہن سے پنڈٹ صاحب نے ملائدہ عیں اگردو میں ترحبہ کیا ادر مول مذاہب نام رکھا۔ اسکے مطالعہ سے دوسو سال کے بیشتر گذرے ہوسے تمام مذاہب کا حال منکشف ہوسکتا ہے۔ شایقان حقیقت مذاہب کے حق میں ازبس فامکہ مند کتاب

وص مر رکھنٹ کی جلد دوروں میں میں بیٹرت شروهادام جی سے بیا رہم ساج اور ان سری نیٹرت شروهادام جی سے بیا کی الہور میں میا میا در اور ان سے اجارہ جی با بو فومین جندر راسے رجبیٹرار یونیورٹی بناپ کے ساتھ مباحثہ کے وقت کھی متی - اور جیانی متی به اس رسالہ میں ان تام اعتراهات کے جواب وی کے بین جو مختلف شاجین اور ویگر مذہب سکے لوگ سنائن ہندو دحم کی سندے بیش کیا کرتے ہیں - بہلی بار چھینے کے ساتھ ہی فروخت ہوگئ اب دوبارہ منابت میں سندو ورم مرکے عام شاکھیں کے لئے بنایت و توبیب و مفید کتاب بن اب کہ سے اگر دو - بندی ملی فیمن علی دہ مائی دہ فیاری کردین سے کہ سے اگر دو - بندی ملی فیمن میں میں میں اور دوران کیا گئی سے درجہ اور دوران میں میں اور ان اور ان میں اور ان کران کران کران کران کا کہ میں کردی کردیں کردیں

و صوم کسو ڈی معہ اس رسالہ ہیں منٹی گھینیا لال الکھ بھاری ساکن گڑھیا نہ کی اُری کتا ہوں کی کڑیوکٹ طاہری ہے۔ جنگو وہ وید و شاستر کا ترجمبہ مشہور کرکے فروخت کرتے سکتے

ا وركية كة ترميدين جريد خيالات الكورها ري صاحب طأمر كئة بي أنخاب إلى التست جراب مصدووم مي وياسه - فيت مرووصه جاراته به × وصر مرسمها و بد محرف ان دين اور دين دي سول وجوا كاجوا ے کے بوکے رہے۔ اس رسا میں علی درص کی فیعت کی اسی اسی الل *جنائشنا سکیمنا وعل کرنا دنیا دارون ادر فقیرون نمیو اسطیننایت هزری بویت میندی و لادویر* و وهم أيدلسوش به حصاول - شرى بندت بى كرايدس فلعت اجاد ون ما فتر عظ عدرا علا كالمن المن والفاراه أيدان حسن ماه تاريخ مقام كه اردو زبان و بين فينت في علد حيد آين در باق قريبًا ٢٥ أبارين وجود بي · وه ارد ولي ترجمه بون بيطرو وم حصدوه مین حیبینگ قتیت بار موگ به مین دونون مصصه بندی زبان میں چھیتے ہیں اُنافہ ایرلز جصابور كمص فهماليج كالحامج كى يوثر حياعت مين اور ويتناكئ بإلىمرى سكولوب كى تقليلمنون تيليني منعلى كم بك باراه آن كردى كى سبع- اى تيمنت براردوس مى ملى ب مكتبا ولى وقد وتحبيب معبنون كى عبول الاتين حصور يتن وتيت ين يورك موركرديكي فتصرى نيسندمس، بين شاؤك بي انتيل أدهان أنف في حبالي وسع سیلتے طرد ری ہے - مع منڈی ترجہ کے منیت ارجہ رفتے رِختک بیادی منیں جیہا - شرفیعیے براسکے مصفہ اورمعلب بنیر يايش وانقال مك بنت جى كاده ال مندج روجونا يَيْناه : اسین نیزت چی که بدهوا کامن قران برکه اکتفوت بدهوا و در مرکد سه فتح ادر موجوده حالت که حبیکه مطالعه سور دانگینه کفشه، موت می م مهو - كدان كت كى ذوقت و آدرن مهاق مورده دو مركاح كيد سنف كى ما مكى بر- ذاق دفردهات مرض آنى على ماراد كى ما كالم رمفيد عامر سير ين دان موجي سيد + تمام كتابول ئے بلنے كاپتا ہو؟ - بندُتا بي متناب عور بري گيان مندر بيعلو صلع جالندھر 1 france mental

2 Down Ms.

3 Loutres

y word start

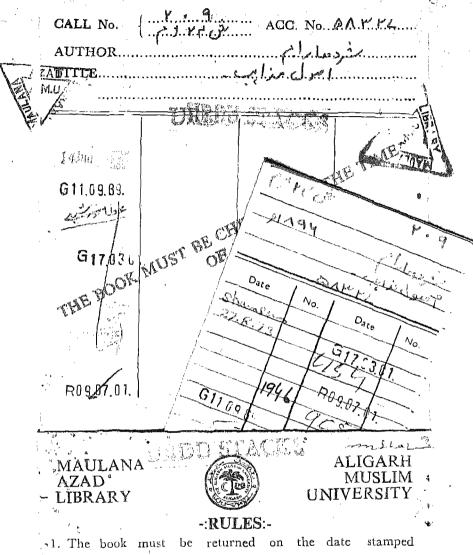

- above.
- . A fine of Re. 1/- per volume per day shall be charged for text-books and 10 P per vol. per day for general books kept overdue. · kent overdue.